



جنربانين

محترم قارئین - سلام مسنون - نیا ناول " ٹریٹ "آپ کے ہاتھوں میں ہے۔اس ناول کاموضوع بین الاقوامی سطح پر مسلم ممالک کے خلاف بونے والی وہ بین الاقوامی سازشیں ہیں جو کھی سامنے نہیں لائي جاتيں۔ ايك اہم بين الاقواى كميني كى صدارت پر اپنا قبضه برقرار رکھنے اور اس مکنٹی کے تحت یوری ونیا کے مسلم ممالک کے ورمیان ہونے والے اتحادوں کو روکنے کی کوشش ایکریمیانے کی جو غیر مسلم ممالک کا مناشدہ تھا اور اس نے اس مکنیٰ کی صدارت پر قبضہ قائم رکھنے اور ایک مسلم ملک کو اس کی صدارت سے دور رکھنے کے لئے لیں پردہ جو خو فناک اور بین الاقوامی سازشیں کیں اور جس طرح مسلم بلاک اور غیر مسلم بلاک کے درمیان بھیانک اور جان لیوا جدو جهد ہوتی رہی ہی سب کچھ اس ناول کا موضوع ہے۔ عمران اور یا کیشیا سیکرٹ سروس نے جس طرح مسلم بلاک کے لئے دیوانہ وار کام کیا ہے اور جس جس طرح انہوں نے بین الاقوامی ساز شوں کا تاروپود بکھیرا ہے یہ سب کچھ شاید پہلی بار قارئین کے سلمنے آ رہا ہے وربنه عام طور پر تو اخبار میں صرف ایک سطر شائع کی جاتی ہے اور ٹی وی پر ایک مختصر خبر نشر ہو جاتی ہے لیکن اس ناول میں قارئین پہلی بار اس ایک سطری خبر کے پس پردہ ہونے والی خوفناک جدوجہد کی کیپٹن شکیل احجاا در ذہین آدمی ہے ''۔ محترم فیاض ظفر صاحب۔ خط لکھنے ادر نادلوں پر تنقید کرنے کا

محرم فیاض ظفر صاحب خط سطے اور ماووں پر سیا محرم فیاض ظفر صاحب خط سطے اور ماووں پر سیا کھا ہے۔

یحد شکریہ بلک زیرد کے بارے میں آپ نے درست لکھا ہے۔

اسے داقعی اپنی معلومات میں اضافہ کر ناچاہے۔ جہاں تک جولیا کے اس ت

ہے وہ کی بات ہے تو محترم جوایا ولیے تو جہرے کے رنگ تبدیل ہونے کی بات ہے تو محترم جوایا ولیے تو انتہائی مصبوط اعصاب کی مالکہ ہے لیکن عمران کے بارے میں اس کے جو حذبات ہیں ان حذبات کی وجہ سے عمران کی بات پر اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے۔ تنویر کو شاید آپ نے اس لئے عقل سے رنگ تبدیل ہوتا ہے۔ تنویر کو شاید آپ نے اس لئے عقل سے بیدل قرار وے دیا ہے کہ دہ ڈائریکٹ ایکشن کا قائل ہے لیکن

ر بیل قرار وے دیا ہے کہ دہ ڈائریک ایکٹن کا قائل ہے لیکن ڈائریک ایکٹن کا قائل ہے لیکن ڈائریک ایکٹن کا قائل ہے لیکن ڈائریک ایکٹن کو پند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو آپ نے لے لیا ہے۔ ٹائیگر کے کروار میں تشکی کی آپ نے دضاحت ہی نہیں کی اور آپ کو کیپٹن شکیل کا کروار پند آیا۔ شاید اس لئے کہ دہ کم گو اور آپ کو کیپٹن شکیل کا کروار پند آیا۔ شاید اس لئے کہ دہ کم گو میں میں بھی ۔ میرجال خط لکھنے اور تنقید کرنے کا ایک

رورب و میں مد بھی۔ بہرحال خط لکھنے اور تنقید کرنے کا ایک بھی ہے اور عقل مند بھی۔ بہرحال خط لکھنے رہیں گے۔
بار پر شکریہ ۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔
وصبہ کرسپال ضلع میانوالی سے فدا محمد تبسم لکھتے ہیں۔ آپ کے بادل دوس کر سپال ضلع میانوالی سے فدا محمد تبسم لکھتے ہیں۔ آپ کا ہمر نادل بادل بڑھ کر آپ کی بے بناہ ذہانت پر رشک آتا ہے۔ آپ کا ہمر نادل و دسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے البتہ ایک درخواست آپ سے

ووسرے سے برط پرط وبات ہوئی ہے۔ بات کرنی ہے کہ اگر عمران جولیا کے بارے میں اپنی امان بی سے بات کرنے ہے جھیجہ ہے تو یہ کام آپ خود کر دیں تاکہ عمران اور جولیا کی شاوی ہو سکے۔ امید ہے آپ ضرور اس نیک کام میں عمران سے شاوی ہو سکے۔ امید ہے آپ ضرور اس نیک کام میں عمران سے

تفصیلات پڑھیں گے۔ کچھے بقین ہے کہ منفرد موضوع پر لکھا گیا یہ نادل آپ کے معیار پر ہر لحاظ سے پورا اترے گا۔ اپنی آرا، سے کچھے ضرور مطلع کیجئے اور ناول پڑھنے سے پہلے اپنے خطوط اور ان کے جواب

مجی ملاحظہ کر لیجئے۔

نبی سرروڈ سندھ سے سہیل سرور لکھتے ہیں۔ "آپ کے ناول پیحد

الب بہت پرانا نام ہو گیا ہے اس لئے یا تو عمران کو کسی اور ریاست

کاپرنس بنا ویکئے یا چرریاست کا نام بدل دیکئے"۔

محترم سہیل سرور صاحب خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا پیحد

شکریہ۔ آپ نے خاصی ولچپ بات لکھی ہے لیکن آپ نے یہ نہیں

لکھا کہ ریاست وہمپ کا نام تبدیل کر کے کیا رکھا جائے۔ اس لئے

بحب تک ڈھمپ جمیمیا کوئی ولچپ نام سلمنے نہ آئے اس وقت تک

یہی نام رہنے ویکئے۔ کیا خیال ہے۔ لاہور سے فیاض ظفر لکھتے ہیں۔ آپ کے ناولوں پر تنقید میرے پیش نظر ہے۔ بلیک زیرو فارغ رہتا ہے اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ اپن معلومات میں اضافہ کرنے کی کو شش کرے۔ جولیا انتہائی حذباتی عورت ہے۔ عمران کے معمولی سے فقرے سے اس کے

جرے کا رنگ تبدیل ہوجا تا ہے حالانکہ وہ تربیت یافتہ ہے۔اسے تو انہائی مصنوط اعصاب کا ہونا چلہے ۔ تنویر حذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی پیدل ہے۔ ٹائیگر کا کر دار انہائی تشنہ ہے البتہ

محترم فدا محمد تبسم صاحب خط لکھنے اور نادل پیند کرنے کا پہد شکریہ ۔ عمران اپن امان بی کو جولیا کے بازے میں شاید اس لئے نہیں بتا تاکہ عمران کی امان بی پرانے خیالات کی خاتون ہیں اور ایسی خواتین غیر مکی لڑکیوں کو بہو بنانا پیند نہیں کر تیں اس لئے عمران کو خطرہ ہے کہ اگر امان بی تک بات پہنے گئ تو ہو سکتا ہے کہ فیصلہ جولیا کے خلاف ہو جائے اور یہ بات تو آپ بھی جائے ہیں کہ عمران جولیا کے خلاف ہو جائے اور یہ بات تو آپ بھی جائے ہیں کہ عمران کی امان بی کا فیصلہ بہرحال عمران کو تسلیم کر نا پڑے گا۔ اب آپ بتائیں کہ مجھے اس نیک کام میں تعاون کر ناچاہئے یا نہیں۔ آپ کے جواب کا نظار رہے گا۔

تعادن کریں گے \*۔

اب اجازت دیکئے مال ا

آپ کا مخلص مظہر کلیم ایم اے

عمران سرینیچ اور انانگیں اوپر کئے اپنی مخصوص درزش میں مصروف تھا۔ چونکہ ان دنوں شدید سردی کا موسم تھا اس لئے کئ دنوں سے وہ یہ مخصوص ورزش پارک میں جاکر کرنے کی بجائے اپنے فلیٹ میں ہی کیا کر تا تھا۔اے اس انداز میں کھڑے بوئے کافی دیر گزر گئی تھی کہ اچانک کرے میں پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا یا اور اے لینے کان سے لگالیا۔ " ہملو" ..... عمران نے الٹا کھوے ہونے کی وجہ سے قدرے تصنيح تصنيح الحيد من كها-\* عمران صاحب میں بلک زیرہ بول رہا ہوں \*..... ووسری طرف سے بلک زیرد کی تشویش عجری آداز سنائی دی-" درجه حرارت زيروپر پہنے جانے كے بادجو و بھى تم بول رہے ہو۔ بڑی ہمت ہے تمہاری "...... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"عمران صاحب آپ کے لئے انتہائی اہم خبر ہے اس لئے تھے اتی صح فون کرنا پڑا ہے۔ سرسلطان پر دات ان کی رہائش گاہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ شدید زخی ہو گئے ہیں "...... دوسری طرف سے بلک زیرو نے کہا تو عمران نے بے اختیار قلا بازی کھائی اور سیدھا ہو کر دھم سے قالین پر بیٹھ گیا۔ رسیور دیسے ہی اس کے ہاتھ میں رہا تھا۔ اس کا سرخ پڑا ہوا چرہ یہ خبر سن کر مزید سرخ ہوگیا تھا۔ سکیا کہہ رہے ہو۔ کیارات کو کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھ لیا "کیا کہہ رہے ہو۔ کیارات کو کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھ لیا

تم نے " ...... عمران نے موحش ہے لیج میں کہا۔
" میں درست کہ رہا ہوں۔ ابھی چند کم چہلے مجھے سپیشل
ہسپتال کے ڈاکٹر صدیقی کا فون آیا ہے اس نے مجھے بتایا ہے اور وہ
اس لئے کہ سرسلطان کو ابھی ہوش آیا ہے اور انہوں نے مجھے فون
پر بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں نے جب بات کرنی چاہی
تو پتہ چلاکہ وہ دوبارہ ہے ہوش ہوگئے ہیں اور ڈاکٹر صدیقی کا کہنا ہے
کہ ان کی حالت شدید خطرے میں ہے۔ ان کے جسم میں چار گولیاں
ماری گئ ہیں جن میں ہے ایک گولی دل کے قریب لگی ہے۔ گو

آپریشن کر سے ساری گولیاں نکال لی گئی ہیں اس کے باوجو دابھی تک ان کی حالت سنبھل نہیں سکی "...... بلیک زیرونے کہا۔ ·

" اوہ۔ اوہ۔ ویری بیڈ۔ ہمیں کسی نے اطلاع ہی نہیں دی"۔ عمران نے ہوئد مصنح ہوئے کہا۔

و دا کر صدیقی سے معلوم ہوا ہے کہ سرسلطان کی والف کہیں گئ

ہوئی تھیں اور سرسلطِان کو تھی میں اکملے تھے۔ رات کو اچانک ان کی خوابگاہ میں وو آدمی کھس آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور موجو د تھا۔ سرسلطان کھٹکا سن کر جاگ اٹھے تھے۔ ان پر فوری فائر کھول دیا گیا اور آناً فاناً دونوں آدمی دالیں حلی گئے۔ سرسلطان شدید زحمی ہو گئے لیکن جانے کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اور سپیشل ہسپتال فون کر کے لینے متعلق بتایا اور بچربے بوش ہوگئے۔ ہسپتال والوں نے فاکٹر صدیقی کو اطلاع دی اور فوراً ایمبولینس لے کر کوشمی پر پین گئے سیہاں ان کے کو تھی کے گاروز بھی ہلاک کر دینے گئے تھے اور دو ملازموں کو بھی ملاک کر دیا گیا ہے۔ بہرحال وہ سرسلطان کو زخی حالت میں ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر صدیقی بھی ہسپتال پہننے گئے اور انہوں نے ان کا آپریشن کیا۔ میم تک آپریشن جاری رہااب انہیں تھوڑا سا ہوش آیا تو انہوں نے ڈا کر صدیقی ہے کہا کہ وہ ایکسٹوسے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈا کٹر صدیقی نے دفتر آ کر مجھے کال کیالیکن جب دہ فون پیس لے کر والیں سرسلطان کے کمرے میں گئے تو وہ دو بارہ بے ہوش ہو کیکے تھے۔ یہ ساری تفصیل ڈاکٹر صدیقی نے ہی تھے بتائی ہے اس لئے میں نے اب آپ کو فون کیا ہے " ..... بلک زیرونے تفصیل بتاتے ہوئے

۔ اند تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ٹھیک ہے میں ہسپتال جا رہا ہوں تم صفدر ادر تنویر کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ کوٹھی جا کر ان آدمیوں کے

بارے میں سراغ نگائیں "..... عمران نے کہااور رسیور رکھ کر وہ بحلی

ک ی تنزی سے ای کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند کموں بعد

" كيا بوا صاحب خريت " ..... سليمان نے مؤحل سے ليج

" سرسلطان پر قا ملائد حمله كيا كيا ب اوروه مسيسال مين بين -ان

کی حالت خطرناک ہے "...... عمران نے تیز کیج میں جواب دیا اور پھر

كرے سے نكل كر بيرونى وروازے كى طرف ووڑ لگا وى۔ تحورى دير

بعد اس کی کاریوری رفتار سے سپیشل ہسپیتال کی طرف دوڑی جلی جا

ری تھی۔اس کے ہوند بھنچ ہوئے تھے اور فراخ پیشانی پرشکوں

كاحسيے جال سا بھىلا ہوا نظر آرہا تھا۔چونكە صح كا وقت تھا اور سر كوں

پر ٹریفک مذہونے کے برابر تھا اس کے وہ کار پوری رفتار سے

دوڑائے حلاجا رہاتھا اور پھر تھوڑی دیر بعد بی کار سپیشل ہسپتال میں

داخل ہوئی۔ عمران نے پورچ میں لے جاکر پوری قوت سے بریک

لگائے اور کار کا وروازہ کھول کر وہ تقریباً ووڑ تا ہوا ڈا کٹر صدیتی ہے.

" عمران صاحب ذا كر صاحب ادحر روم . منر فور سي سي

سرسلطان کے یاس "..... ایک ڈاکٹرنے عمران کو آفس کی طرف

"كيا حال ب سرسلطان كا" ..... عمران في انتمائي بين س

اس انداز میں بڑھتے دیکھ کر کہا۔ دہ وہیں رک گیا تھا۔

آفس کی طرف بڑھ گیا۔

جب دہ باہر آیا تو سلیمان کرے میں موجود تھا۔

گرون تک مرخ کمبل تھا۔ان کے چہرے کارنگ بلدی کی طرح زرو

تھا۔ بیڈ کے دونوں طرف ڈا کٹر اور نرسیں موجود تھیں۔خون ادر

گلو کوز کی ہو تلیں بھی سٹینڈز کے ساتھ لئکی ہوئی نظر آری تھیں ادر

ا کی بڑی سی مشین ٹرالی پر رکھی ہوئی دائیں طرف پڑی تھی جس سے

نکلنے والی تارین سرسلطان کے جسم پر موجود کمبل کے اندر جاتی

و کھائی وے رہی تھیں۔ عمران کے اندر داخل ہوتے ہی ڈا کٹر صدیقی

نے مڑ کر دیکھا اور ساتھ ہی اس نے ہو نٹوں پر انگلی رکھ کر عمران کو

بولنے سے روک دیا۔ عمران سربلاتا ہوا قریب جاکر کھڑا ہو گیا۔اس

کی نظریں اس مشین پرجی ہوئی تھیں جس کے کی ڈائلوں پر مخلف

رنگوں کی موئیاں وائیں بائیں تھرتھراتی ہوئی و کھائی دے رہی

تھیں۔ عمران نے بڑھ کر ڈا کٹر صدیقی کے ساتھ کھڑے جو نیر ڈا کٹر

كے باتھ ہے كسي فائل لے لى اور كھراسے ديكھنے نگار چند لموں بعد

اس نے فائل والی ڈا کٹر کے ہاتھ میں دے دی اور جیب سے کاغذ

اور تلم نکال کر اس نے کاغذ پر کچھ لکھا اور ڈا کمر صدیقی کی طرف بڑھا

دیا۔ڈا کٹرصدیقی نے چو ٹک کر کاغذ پر نظر دوڑا ئیں ادر پھر انکار میں سر

" وہ ہوش میں نہیں آ رہے۔ ان کی حالت شدید خطرے میں

ب " ...... ڈا کٹر نے کما تو عمران نے ہونٹ تھینچ ادر روم منر فور کی

طرف بڑھ گیا۔ کرے کا وروازہ بندتھا۔ عمران وروازہ کھول کر اندر

واخل ہوا تو سرسلطان آنکھیں بند کئے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ان کی

" یس ڈا کمرشہاب" ...... کچھ دیر گھنٹی بچنے کے بعد رسیور اٹھاتے ہی ایک بھاری ہی آدازسنائی دی۔
" ڈا کمرصاحب میں علی عمران بول رہا ہوں۔ سرسلطان پر رات
ان کی کو تھی میں قاتلانہ حملہ ہواہے اور وہ اس وقت سپیشل ہسپتال
میں ہیں۔ایک گولی ان کے دل کے قریب لگی ہے۔ ڈاکمر صدیقی نے

سے نہیں بہتے رہا اور ان کی حالت خطرناک ہے۔ میں نے ڈاکٹر صدیقی کو کہاہے کہ دہ اس کے لئے ٹائی جاس انجیشن استعمال کریں لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ میں اس لئے آپ کو فون کر رہا ہوں کہ آپ بلیزاس سلسلے میں کچھ کہ نہیں سرسلطان ہمارے ملک کا ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہیں کہ میں مزید کچھ کہہ نہیں سکتا "...... عمران نے تیز تیز لیج میں کہا۔
"مگھراؤ نہیں۔اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ ڈاکٹر صدیقی سے میری است کراؤ "...... ڈاکٹر شہاب نے کہا۔

" ہولڈ کیجئے میں انہیں بلوا تا ہوں "...... عمران نے کہا اور رسیور الک طرف رکھ کر اس نے مزیر موجود پیڈیر قلم سے چند سطریں لکھیں اور بھر کاغذ ہیڈ سے علیحدہ کر کے دہ کمرے سے نکلا اور دوڑ تا ہوا سرسلطان والے كرے كى طرف براھ كيا-اس نے آہستہ سے وروازہ کھولا ادر اندر داخل ہو کر کاغذ ایک بار بھر ڈا کٹر صدیقی سے سلمنے کر دیا۔ ڈاکٹر صدیقی نے اس بار اثبات میں سربلایا ادر پھر تیزی سے مر کر در دازے کی طرف بڑھگئے۔ عمران ان کے پیچے تھا۔ " كيا خطره شديد ب ذا كرُصاحب " ...... عمران نے بے چين سے کیے س کیا۔ " ہاں آپ سے کیا چھیانا۔ سرسلطان کے نے جانے کی اسید لمحد ب لحد ختم ہوتی جا رہی ہے "..... ڈاکٹر صدیقی نے اتہائی افسوس بجرے لیج میں کہا تو عمران کا چہرہ بگڑ سا گیا۔ " يس ذا كثر شهاب مين ذا كثر صديقي بول ربا بهون "...... ذا كثر

کھہ حتم ہوتی جا رہی ہے "...... ڈاکٹر صدیقی نے انتہائی افسوس بھرے لیج میں کہا تو عمران کا چرہ بگڑ ساگیا۔
" میں ڈاکٹر شہاب۔ میں ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں "...... ڈاکٹر صدیقی نے میز پر علیحدہ رکھے ہوئے رسیور کو اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر ان دونوں کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ گویہ باتیں عمران کے کانوں تک بھی پہنے رہی تھیں لیکن ڈاکٹر صدیقی نے سرسلطان کے بارے میں جو بات کی تھی اس سے عمران کا ذہن اس قدر ماؤف ساہو بارے میں جو بات کی تھی اس سے عمران کا ذہن اس قدر ماؤف ساہو بات کی تھی اس سے عمران کا ذہن اس قدر ماؤف ساہو

ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور چرے پر شدید غم داندوہ کے تاثرات تھے۔

"عمران صاحب الله تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہئے۔

وہ قاور مطلق ہے"..... اچانک ڈاکٹر صدیقی نے عمران کے کاندھے

پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو عمران اس طرح چونکا جسے نیند سے اچانک

نہاب نے کہا۔

"اوه - دیری موری ڈا کرشہاب آپ کو میں نے اس حالت میں

تکلیف دی "...... عمران نے چونک کر کہا۔ " السر کہ آئی ایس نہیں عمران میلشہ س

" الیبی کوئی بات نہیں عمران بیٹے۔ سرسلطان میرے بھی مہربانوں میں ہے ہیں۔ مہربانوں میں ہیں۔ اللہ مہربانوں میں ہی ان کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے "...... ڈاکٹر شہاب نے جواب دیا تو عمران نے خدا حافظ کہہ کر رسیور رک دیا۔ اے کمے دفتر کا دروازہ کھلا اور سرعبدالر حمن اندر داخل ہوئے اور عمران یکھت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ان

عبدار من اندر داخل ہوئے اور کے پیچھے عمران کی اماں بی تھیں۔

" کیا حال ہے سرسلطان کا"..... سر عبدالر حمن اور عمران کی اماں بی نے انہائی پرایشان کھے میں کہا۔

"ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ڈاکر شہاب سے فون پر ڈاکٹر صدیقی کی بات کرائی ہے۔ ڈاکٹر صدیقی ایک اور آپریشن کر رہے ہیں باقی اللہ تعالیٰ فضل کرے گا"...... عمران نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔

" عمران بینے یہاں جا۔ نماز تو ہو گی۔ تھے لا دو میں بھائی صاحب کی صحت کے لئے دعا کرنا چاہتی ہوں"...... عمران کی اماں بی نے کہا۔

" آپ ادھر ریٹائرنگ روم میں آ جائیں۔ دہاں جا، نماز موجود ہے"...... عمران نے سائیڈ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جاگا ہو۔ " ڈاکٹر صدیقی۔ کچھ کریں "...... عمران نے انتہائی منت بجرے لیجے میں کہا۔

" فكر مت كري - الله تعالى فضل كرے كا" ...... ذا كر صديقى في الله في ا

و کا کرشہاب ..... دوسری طرف سے ڈاکٹرشہاب کی آواز سنائی ا

" ڈاکٹر صاحب میں علی عمران بول رہا ہوں۔ کیا بتایا ہے ڈاکٹر صدیقی نے "......عمران نے انہائی بے چین سے لیج میں کہا۔
" ڈاکٹر صدیقی تو مایوس ہو چکے ہیں لیکن میں نے انہیں بتایا ہے کہ وہ ایک اور آپریشن کریں۔ گو اس وقت سرسلطان کی جو حالت ڈاکٹر صدیقی نے بتائی ہے اس حالت میں آپریشن مو فیصد رسک ہے لیکن دلیے بھی تو معاملہ امید افزا نہیں ہے اس طرح زیج جانے کا کوئی چانس تو ہے۔ ڈاکٹر صدیقی رضامند ہو گئے ہیں۔ الند تعالیٰ اپنا فضل چانس تو ہے۔ ڈاکٹر صدیقی رضامند ہو گئے ہیں۔ الند تعالیٰ اپنا فضل کے اس عرب کی کی کون کے سائن کیا کیوں

میری حالت ایسی ہے کہ میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ۔..... ڈاکٹر

ان لو گوں کا کسی بین الاقوامی تنظیم سے تعلق ہے اس لیے سرسلطان کہا اور پھر وہ این امال بی سمیت اس کرے میں آگیا۔ یہاں ایک نے مہارے چیف کو فون کیا ورید وہ جھے سے بھی بات کر سکتے كونے ميں جا، بناز موجو و تھى اور عمران كى اماں بى نے جا، بناز پر بيٹھ تھے " ...... سرعبدالرحن نے كما اور عمران نے اثبات ميں سربلا ديا كر وونوں ہائق اٹھاليئے ۔عمران پيند کھے كھوا ويكھتا رہا پھر وہ واپس كيونكه ده بھي اس نتيج پر بہنچا تھا۔ دفترس آگیا جہاں اس کے ڈیڈی ایک کرسی پر انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھے نظر آرہے تھے۔

"آپ کا خیال ورست ہے ڈیڈی سالیما ہی ہو گا"..... عمران نے

" کھنے وزارت خارجہ کے ملڑی سیکرٹری نے فون کر کے بتایا

ہے۔ میں ابھی آفس جانے کے لئے تیار ہی ہو رہا تھا کہ فون آگیا۔ حہاری اماں بی نے سناتو وہ بھی ساتھ آگئ ۔ بھابھی و شاید اپنے ملکے كى ہوئى ہیں۔ معلوم نہیں انہیں كسى نے اطلاع وى بھى ہے يا نہیں"۔ سرعبدالر جمن نے خود ہی بات کرتے ہوئے کہا۔

" سرسلطان ہوش میں آ جائیں پھر اطلاع دیں گے وریہ "۔ عمران بات کرتے کرتے رک گیا اور سرعبدالر حمن نے اثبات میں سرہلا ویا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی اماں بی دفتر میں آگئیں۔ان کے چہرے

پر مسکراہٹ تھی۔عمران انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ " الند تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے۔ میں نے استخارہ کیا ہے۔ حالت تو بہت برتی ہے لیکن اللہ تعالٰی کی رحمت ہو گئی ہے۔ بھائی صاحب کو صحت ہو جائے گی " ...... عمران کی المال بی نے مسرت عجرے کیج میں کہا تو سر عبدالر حمن بدستور سنجیدہ رہے جبکہ عمران کا چہرہ کھل اٹھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اماں بی کا استفارہ ہمسینہ درست نکلتا

" يه سب كي بوا ہے۔ كس نے كيا ہے عمران"...... سر عبدالرحمن نے کہا۔ " معلوم نہیں ڈیڈی سکھے تو چیف نے فلیٹ پر فون کر کے اس بارے میں بتایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے وو ایجنٹ میمجوا ویئے ہیں ٹاکہ وہ جا کر اس بارے میں چھان بین كريں "-عمران نے كرى پر بيضة ہوئے كہا۔ " انہیں کیبے معلوم ہو گیا"..... سرعبدالر حمن نے چونک کر \* سر سلطان ور میان میں کچھ ویر کے لئے ہوش میں آ گئے تھے اور ہوش میں آتے ہی انہوں نے ڈا کٹر صدیقی سے کہا کہ وہ فوراً چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وا کر صدیقی نے آفس آکر چیف اکو فون کیا اور بچرجب وہ کارڈلیس فون میس لے کر واپس کمرے میں گئے تو سرسلطان ووبارہ بے ہوش ہو کھی تھے اور پھر انہیں ہوش نہیں آیا "..... عمران نے جواب دیا۔

" اس کا مطلب ہے کہ سرسلطان حملہ آوروں کو پہچاہتے ہیں اور

بی ڈیڈی کے ساتھ سرسلطان کا پتہ کرنے آئی تھیں۔ انہوں نے

استخاره كرے كہا ہے كه الله تعالى اپنا فضل كرے گا" ..... عمران

نے مسکراتے ہوئے کہاں

" اؤه ۔ شکر ہے خدا کا۔ آپ کی اماں بی نیک خاتون ہیں ان کا استخاره انشاء الله درست ثابت ہو گا"..... بلکی زیرو نے بھی

اطمینان تجرے کیج میں کہا۔

"صفدرنے کوئی ریورٹ دی ہے"......عمران نے پو چھا۔

" جی ہاں۔ ابھی تھوڑی دیر بہلے اس کی کال آئی تھی۔ اس کے مطابق حمله آوروں کی تعداد چار تھی۔ دہ ایک سرخ رنگ کی کار میں

آئے تھے۔ انہوں نے یہ ساری کارردائی کی ہے ادر پھر اس کار میں والس طِلِ كَ بس - اكب كوتمى ك چوكيدار في اس كار اور ان

آدمیوں کو دیکھ لیا اور اس چو کیدار کے مطابق چاروں مقامی آدمی تھے۔ نوجوان تھے۔ دہ کار کا نمرِ تو نہیں بنا سکالیکن اس نے کار کے عقبی شیشے پر موجود اکی مخصوص سنگر کے بارے میں بتایا ہے اس لئے میں نے یوری سیکرٹ سردس کو اس کار کی ملاش میں لگادیا ہے۔ انشا، الله جلد نمی کوئی رپورٹ مل جائے گی "...... بلکی زیرد نے

" اس چو کیدار نے طلبے تو بتائے ہوں گے ان لوگوں کے "-عمران نے یو چھا۔

"جي ماس - ليكن ان ميس كوئي خاص بات نهيس البته اس في الكيف

" الله تعالیٰ کرم کرے گا"..... عمران نے بھی خوش ہوتے

ہے۔وہ کئ بار آزما حیاتھا۔

" تھے کو تھی چھوڑ دو۔ میں اس دقت آؤں گی جب بھائی صاحب ہوش میں آجائیں گے اور بخریت ہوں گے "..... امان بی نے کہا۔ " سي چلتا ہوں - سي في آفس بھي جانا ہے "..... سرعبدالرحمن

نے اٹھتے ہوئے کہا اور اماں بی نے اثبات میں سربلا ویا۔ "عمران تم تحج فون كرك حال بتاتے رہنا۔ سي آفس سي ي ہوں۔ دیسے میں جاکر اس بارے میں لینے طور پر کام شروع کر رہا

ہوں "..... سرعبدالرحمن نے عمران سے مخاطب ہو كر كما۔ \* مصك ب وليدى " ..... عمران نے جواب ديا تو امال بي نے عمرانِ کے سرپر ہاتھ پھیرا اور پھر سرعبدالر حمن کے پیچھے وفتر سے باہر نکل کئیں۔ عمران اب دوبارہ کری پر بیٹھ گیا لیکن اب اس کے جرے پر گرا اطمینان تھا۔ اسے نجانے کیوں اماں بی کی بات سننے

ك بعد لقين مو كياتها كه الله تعالى اپنا فضل كرے كا ادر سرسلطان فی جائیں گے۔اس نے رسیور اٹھایا اور سمبر پریس کرنے شروع کر " ایکسٹو"..... رابطہ قائم ہوتے ہی مخصواتس آواز سنائی دی۔

" عمرانِ بول رما بهوس بلكي زيرد-سرسلطان كا دوباره آپريشن كيا جارہا ہے۔ کو ڈا کٹر صدیقی نے تو مایوسی کا اظہار کر دیا تھا لیکن اماں آدئی کی ایک خاص نشانی بتائی ہے کہ اس آدمی کے دائیں گال پر زخم " ٹھ کھ کا مندمل شدہ نشان ایسا ہے جسے چھپکلی جبکی ہوئی ہو ۔ اس کے کہنے کے مطابق یہ نشان اسے دور سے ہی نظر آگیا تھا" ...... بلیک زیرد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" لیکن مرسلطان نے خود تم سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ انہوں نے حملہ آوروں کو پہچان لیا ہے اور میرے خیال کے مطابق انہیں غیر ملکی ہو تا چاہئے تھا کیونکہ اس طرح ان کا تعلق کسی بین الاقوامی شظیم سے ہو سکتا ہے ورنہ مقامی لوگوں کو تو سرسلطان نہیں پہچان سکتے "...... عمران نے کہا۔ "ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مقامی میک اپ میں ہوں لیکن ان کی کوئی ایسی نظانی ہو جے سرسلطان نے پہچان لیا ہو"..... بلیگ زیرو

' مخصکی ہے۔ تم اس کار کو تلاش کراؤ۔ اب کو تھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈیڈی اب اس مشن پر کام کر رہے ہیں۔

تلاش کرے "...... عمران نے کہا۔ " سرسلطان ہوش میں آجائیں یا ان کی حالت خطرے سے باہر ہو ریسیر مر

جائے تو مجھے ضرور بنا دیں۔ کھیے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک یہ خبر نہ س لوں گا۔ کھیے یوں محسوس ہو رہا ہے جسیے مرے حقیقی والد پریہ حملہ ہوا ہو"...... بلکیک زیرونے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ میں اطلاع کر دوں گا"...... عمران نے کہا اور پھر کریڈل دباکر اس نے ہاتھ اٹھایا اور ٹون آنے پراس نے ایک بار پھر

ریدں بہ میں بہت کی بہت اسے معلوم تھا کہ ٹائیگرچونکہ رات بنر پریس کرنے شردع کر دینے ۔اسے معلوم تھا کہ ٹائیگرچونکہ رات گئے تک ہوٹلوں اور کلبوں میں گھومتا رہتا ہے اس لئے دہ ضح کی بناز بڑھ کر دوبارہ سوجاتا ہے اور پھر دو بہر کے قریب اٹھتا ہے اس لئے دہ

بھی اپنے کرے میں ہی ہوگا۔ کچھ دیر تک کھنٹی بحق رہی بھر دوسری طرف سے رسیور اٹھالیا گیا۔

" ہیلو" ...... ٹائیگر کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ " علی عمران بول رہا ہوں" ...... عمران نے انتہائی سنجیدہ کہجے میں

ہا۔
" یس باس "...... ٹائیگر کی اس بار سنجملی ہوئی آواز سنائی دی۔
" میں سپیشل ہسپتال سے بول رہا ہوں۔ سرسلطان پر رات کو
ان کی کو تھی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس وقت ان کا آپزیشن ہو رہا
ہے۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد چار تھی۔ وہ سرخ
رنگ کی کار میں آئے تھے۔ ان میں سے ایک آومی کا حملیہ یہ بتایا گیا
ہے کہ اس کے وائیں گال پر زخم کا مندمل نشان ایسا ہے جیسے گال پر
چپکلی چکی ہوئی ہو۔ حملہ آور مقامی بتائے جاتے ہیں۔ کیا حملہ

ذہن میں ایسا کوئی آدمی ہے "...... عمران نے کہا۔ " اوہ اوہ سید نشانی تو ڈیو ڈک ہے۔ ڈیو ڈرابرٹ ۔جو ڈیو ڈ بار کا مالک ہے "...... ٹائیگر نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ آپ کی تھی اب وہ نہیں تھی۔ کیااس کی کوئی خاص وجہ ہے \*۔ ڈا کٹر

صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

و دیدی اور امان بی آئے تھے سرسلطان کو پو چھنے اور امان بی نے یہاں آپ کے ریٹائرنگ روم میں جا۔ نماز پر بنٹھ کر وعائیں بھی کیں

اور استخارہ بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے استخارے کے مطابق

الله تعالی اپنا فضل کرے گابس اس وقت سے جسے ول کو چین ساآ گیاتھا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" اوہ۔ انہیں بھانا تھا میں بھی امان بی سے وعائیں حاصل کر

لیتا۔ ایک ہفتہ پہلے میری بیٹی اچانک بیمار ہو گئ تو پتہ نہیں کس طرح امان بی کو علم ہو گیا اور وہ فوراً میرے گھر چہنچیں اور میری بین ے سہانے بیٹھ کر بہت ویر تک قرآنی آیات بڑھ بڑھ کر چونکتی رہیں

اور غمران صاحب لقین لیجئے کہ میری بیٹی کی ساری بیماری دور ہو گئ حالائکہ میں موج رہا تھا کہ اسے ہسپتال میں واخل کرا دوں اور نجانے اسے کتنے روز ہسپیال میں رہنا پڑے گالیکن وہ تو آوھے گھنٹے میں اس طرح ٹھیک ہو گئی جیسے بیمار ہی نہ ہوئی ہو۔ بری نیک خاتون ہیں اماں بی "..... وا كر صديقى نے كما-

"اور مرے متعلق کیا خیال ہے۔ میں بھی تو اماں بی کا بیٹا ہوں اور اکلوتا بنیا ہوں "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر صدیقی ہے اختیار ہنس بڑے۔

" آپ کے متعلق صحح رائے آپ کے ڈیڈی کی ہے"...... ڈاکٹر

"اس کا تعلق کس سے ہے" ...... عمران نے ہونٹ بھنجتے ہوئے " سمگانگ کا وصندہ کر تا ہے وہ ۔آج تک قتل و غارت کے سلسلے میں تو اس کا نام سننے میں نہیں آیا لیکن یہ نشانی واضح طور پر اس کی

ہے "..... ٹائیگرنے کہا۔ " تم اسے اعوا کر کے رانا ہاؤس پہنچا وو"...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ ویا کیونکہ باہر سے قدموں کی آوازیں وفتر کی طرف آتی

منائی وے رہی تھیں۔ دوسرے کمجے وروازہ کھلا اور ڈاکٹر صدیقی ا کی جو نیر ڈا کٹر کے ساتھ اندر واخل ہوئے اور عمران ڈا کٹر صدیقی کا چرہ ویکھ کر ہی مجھ گیا کہ آپریشن کامیاب رہا ہے۔

" مبارك بوعمران صاحب الله تعالى في اپنا به عد فضل كر ویا ہے۔ انتہائی نازک آپریش تھا اور سرسلطان کی حالت ہے حد خراب تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنا فضل کر دے تو نا بمکن بھی ممکن ہو جاباہے۔ وہ واقعی قادر مطلق ہے۔ جو چاہے وہی ہو جاتا ہے۔ آپریش کامیاب رہا ہے اور اب سرسلطان کی حالت خطرے سے باہر

ہے "..... واكثر صديقى نے مسكراتے ہوئے كما۔ . " یا الله ترا شکر ہے۔ تو واقعی رہمیم و کریم ہے۔ موت اور زندگی وونوں ممہارے ہاتھ میں ہیں۔ تو بردار حیم و کریم ہے "..... عمران

نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

" وليے عمران صاحب میں نے محسوس کیا ہے کہ جو حالت پہلے

صدیقی نے جواب دیا اور عمران بھی ان کے اس جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔

" آئے عمران صاحب گر چلتے ہیں۔ ناشتہ ہمارے ساتھ ہی گئے"۔ واکر صدیقی نے کہا۔

" فکریہ میں مجرموں کی ملاش کروارہاہوں اس لئے عہاں بیٹھا ہوا تھا کہ سرسلطان کے بارے میں اطلاع مل جائے۔ ویے اب وہ

ہوش میں کب آئیں گے"...... عمران نے کہا۔ " میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے بعد "..... ڈا کٹر صدیقی نے کہا تو عمران نے اثبات میں سربلا دیا اور رسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیتے جبکہ ڈا کٹر صدیقی نے ملازم کو بلا کر عمران اور

اپنے لئے ناشتہ دفتر میں ہی منگوالیا۔ " اوہ نہیں ڈاکٹر صاحب۔ بے حد شکریہ۔ آپ جانتے ہیں کہ سلیمان نے ناشتہ تیار کر رکھا ہو گا اور اگر میں نے ناشتہ نہ کیا تو

یمان کے ناشتہ تنیار کر رکھا ہو کا اور اگر میں نے ناشتہ نہ کیا تو سارا ناشتہ وہ خود ہی ہڑپ کر جائے گا اور میں نہیں چاہما کہ وہ ڈبل

ناشتہ کر کے مزید موٹا ہو جائے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تو پر مجھے اجازت دیکھئے۔ میں ناشتہ کر آؤں گھرے "...... ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ ہوں

م بالكل آپ ناشته كريى - ب حد شكريه "...... عمران نے كما تو ولا كمر صديقي المح اور قدم برهاتے وفتر سے باہر حلي كئے - عمران اس

ودران کریڈل دبا چکا تھا اس نے ہاتھ اٹھایا اور دوبارہ نمبر پریس

کرنے شردع کر دیئے – "ایکسٹو"...... رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آداز سنائی دی – "ایکسٹو" ایکسٹو" کے ایکسٹو کا میں معاملے کا میں معاملے کا میں معاملے کی میں معاملے کی میں میں میں میں میں کا م

مران بول رہا ہوں بلک زیرو۔ اللہ تعالی نے اپنا فضل و کرم مران بول رہا ہوں بلک زیرو۔ اللہ تعالی نے اپنا فضل و کرم کر دیا ہے۔ سرسلطان کا دوسرا آپزیشن کامیاب رہا ہے اور اب ان کی

حالت خطرے سے باہر ہے "..... عمران نے کہا۔ " الند کا شکر ہے عمران صاحب - لاکھ لاکھ شکر ہے "..... بلک

زردنے اس بارا پی اصل آدار میں کہا۔

" کوئی رپورٹ ملی ہے اس دوران"...... عمران نے پوچھا۔ " " نہیں۔ ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں ملی"...... بلنک زیرد نے کہا تو عمران نے او کے کہہ کر کریڈل دبایا اور ایک بار پھر نمسر

نے کہا تو عمران نے اد سے کہہ کر پریس کرنے شروع کر دیتے –

"جي صاحب" ..... الك آواز سنائي دي -

"السلام علكيم بابا امام دين - مين عمران بول رہا ہوں - كيا عال اسلام علكيم بابا امام دين - مين عمران بي ك آوازسنى ہے - اماں بى في بتا يا ہما كا كار برے عرصے بعد آپ كى آوازسنى ہے - اماں بى في ان في تمان في كار آپ اب مستقل گاؤں ميں ہى رہتے ہيں "...... عمران في مسكراتے ہوئے كہا -

" وعلیکم السلام چھوٹے صاحب آپ بخیریت ہیں ناں۔ میں کل بی گاؤں سے آیا ہوں۔ بڑے بیٹے کا مکان بنوا رہا تھا۔ میں نے تو کوشش کی تھی کہ واپس آجاؤں لیکن بڑی بنگم صاحبہ کا حکم تھا کہ " بساو "...... چند لمحول بعد سر عبدانر حمن کی سپات آواز سنائی

\* السلام عليكم ورحمته الله وبركاة وبدي- مين على عمران بول ربا

ہوں"..... عمران نے کہا۔

" وعليكم السلام - محجم معلوم ب- كيا حال ب سرسلطان كا"-

سرعبدالر حمن نے سخت کھے میں پو چھا۔

" ان کا آپریشن کامیاب رہا ہے ڈیڈی ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و كرم كر ديا ب-ان كى حالت اب خطرے سے باہر ب" ...... عمران

" الله كاشكر إلى اطلاع كاشكرية " ..... دوسرى طرف سے كما گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ہاتھ مراحا کر

كريال وبايا بي تهاكه ليلي فون كي تهني ج التمي اور عمران في کریڈل سے ہاتھ ہٹالیا۔

" يس " ...... عمران نے كہا كيونكه كال واكثر صديقى كى بى ہوسكتى

" میں ٹائیکر بول رہا ہوں باس "..... دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی ۔اس نے عمران کالجیہ بہجان لیا تھا۔

م ہاں۔ کیارپورٹ ہے "..... عمران نے پو چھا۔ " دریو وتو گذشته ایک مفتے سے ولیسرن کارمن گیا ہوا ہے باس-

میں نے اچی طرح تسلی کرلی ہے : ..... ٹائیگرنے کہا۔

سی وییں رہ کر مکان بنواؤں اس لئے تھے وہاں رہنا بڑا" .... بابا ا مام دین نے جواب دیا۔ " پرتو براخوش قسمت ہے جہارا بدا کنہ اس مہنگائی کے دور میں

مكان بنوارہا ہے " ...... عمران نے مسكراتے ہوئے كمار " صاحب ماری کیا مجال تھی۔ یہ تو بڑے صاحب اور بوی بلگم

صاحبہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہم غریبوں کا بے حد خیال رکھتے ہیں "۔ با باامام وین نے جواب دیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

" ڈیڈی وفتر ملے گئے ہیں یا ابھی کو تھی میں ہی ہیں "...... عمران

"ابھی تھوڑی دیر پہلے گئے ہیں " ..... باباامام دین نے جواب دیا۔ " اجما امال بی کو میرا پیغام دے دو که سرسلطان کا آپریشن كامياب رہا ہے اور وہ اب خطرف سے باہر ہیں "..... عمران نے

" جی اچھا" ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے نعدا حافظ کہہ کر کریڈل وہایا اور تیزی سے منبر پریس کرنے شروع کر دیتے ۔ " سنٹرل انٹیلی جنس بیورو"..... رابطہ قائم ہوتے ہی الکی اواز سنائی دی ۔

" میں علی عمران بول رہا ہوں۔ ڈیڈی سے بات کرائیں "۔ عمران

"جی صاحب مولڈ آن کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی دوسرا آدمی تھا"..... عمران نے

مرے ناشتہ مانگنے کے بادجود تم سمجھ نہیں سکے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" اوور الله تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ س تو اتنا پریشان تھا صاحب کہ بس کچھ ند پوچھیں۔میرا تو ذہن ہی ماؤٹ ہو گیا تھا اس لئے س جب ناشتہ کرنے بیٹھا تو آپ کا ناشتہ بھی ساتھ ہی کھا گیا

ناشتہ ہی نہ کیا ہو"..... سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" اربے اربے یہ کسی پریشانی ہے کہ تم نے میرا ناشتہ بھی ساتھ ہی کھا لیا۔پریشانی میں تو کچھ کھایا ہی نہیں جاتا"...... عمران

' " اپنی اپنی عادت کی بات ہے صاحب "...... سلیمان نے جواب

" مجھے تو ڈاکٹر صدیقی نے بھی ناشتے کی وعوت دی تھی لیکن میں نے ان سے معذرت کرلی اور کہا ہے کہ جو لطف سلیمان کے بنائے ہوئے ناشتے میں اور کے ہاتھ سے بننے ہوئے ناشتے میں کہاں آتا ہے۔ مگر "...... عمران نے آنکھیں مشکاتے ہوئے کہا۔
"کیا واقعی آپ نے انسا ہی کہا تھا"...... سلیمان کے لیج میں میں تھ

" ہاں۔ بے شک ڈا کڑ صدیقی سے پوچھ لو" ...... عمران نے کہا۔ " تو پھر ناشتہ ہسپتال پہنچا دوں یا یہیں فلیٹ میں آ کر کریں " یس باس سیں ولیے مزید معلومات حاصل کر رہا ہوں ۔ جسے ہی پتہ جلا میں آپ کو کال کروں گا۔ سرسلطان کا کیا حال ہے "۔ فائیگر نے کہا۔
" ان کا دوسرا آپریشن کامیاب رہا ہے۔ وہ اب خطرے سے باہر ہا ہیں اور میں ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہوں اس کے بعد

فلیٹ پرجاؤں گا ' ...... عمران نے کہا۔ " خدا کا شکر ہے باس۔ مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل د کرم کر دیا ہے " ...... ٹائیگر کی مسرت بجری آواز سنائی دی۔

" ہاں۔ دافعی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کر دیا ہے۔ بہرعال تم اس آدمی کی مکاش جاری رکھو۔ خدا حافظ "...... عمران نے کہا ادر ایک بار بچر کریڈل دبا کر اس نے ہاتھ اٹھا یا ادر پھر ٹون آنے پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیہے ۔

" سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سلیمان کی آداز سنائی دی۔ "عمران بول رہا ہوں سلیمان۔ میرا ناشتہ تیار ہے"......عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آپ جہلے بتائیں سرسلطان کا کیا حال ہے"...... ووسری طرف سے سلیمان نے بے چین سے لیج میں کہا۔

· گے "..... سلیمان نے کہا۔

سر بلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سرسلطان کے کمرے میں واخل ہوا تو مرسلطان واقعی ہوش میں تھے لیکن ان کے پہرے کارنگ زرویوا ہوا

" السلام علميم در حمت الله وبركاة الله تعالى كالاكه لا كه شكر ب كم

آپ کو مئی زندگی وی اس نے "...... عمران نے قریب جا کر کہا تو سرسلطان سے چہرے پر محبت بحری مسکراہث ابحرآئی۔

" وعلمكم السلام ـ واقعى الله تعالى في محجع نى زندگى دى ہے -اس كا لاكه لاكه شكر ہے۔ بیٹھو" ..... مرسلطان نے آہستہ سے كما تو

عمران کرسی پر بنٹیر گیا۔ "آپ صاحبان کھ دیرے لئے ہمیں اکیلا چھوڑ دیں"۔ سرسلطان نے ڈاکٹر اور نرسوں سے کہا اور سب نے اعبات میں سربلا ویتے اور

وروازے کی طرف برص کئے۔

" دُيْري اور امال بي آپ كومو چھنے كے لئے آئے تھے اور يقين ليجة اماں بی نے جب یہاں وفتر میں ہی ڈاکٹر صدیقی کی جاء نماز پر بیٹھ کر استخاره كميا اور محجه الحي خرسنائي تو ميرے دل كو اطمينان ہو گيا"-

"ان كاشكريه" ..... سرسلطان في كما-

" آپ نے پہلے ہوش میں آتے ہی چیف سے بات کرنے کی خواہش ظاہری تھی۔ کیا کوئی خاص بات تھی "..... عمران نے کہاب " ہاں۔ وہی میں تمہیں بتاناچاہتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ تم شاید

" ليكن ابهى توتم كمد رب تھ كدتم سب كها كلي بو" - عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ \* س نے بتایا تو تھا کہ پریشانی میں یاد ہی نہیں رہا تھا اور اب محجے اچی خرسننے کے بعد یادآیا ہے کہ ابھی تو میں نے ناشتہ تیار ہی

نہیں کیا"..... سلیمان نے کہا۔ " اد کے ۔ چلو پھر بھی شکر ہے کہ ممہاری یادداشت دالی آگئ ہے اور محجے ناشتہ بھی مل جائے گا"...... عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ "آپ بے فکر رہیں ۔سابقة حساب والى يادداشت غائب نہيں ہو

سکتی " ..... ووسري طرف سے سليمان نے كما اور عمران بے اختيار قہقبہ مار کر ہنس پڑا۔

" میں آرہا ہوں " ...... عمر ان نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اس کمح

ا کی ڈا کٹراندر داخل ہوآ۔ " سرسلطان ہوش میں آگئے ہیں عمران صاحب ادر جب میں نے انہیں آپ کی یہاں موجودگ کا بتایا تو انہوں نے آپ سے فوری

ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے اس کیے میں حاضر ہوا ہوں "- وا کثر نے کہا تو عمران ایک جھنکے سے اکٹ کھڑا ہوا۔ "ابان كى حالت كيسى ب" ...... عمران في كما

الند كا فضل ہے۔ بہرحال آپ زيادہ ديران كے پاس مدر ہيں اور زیادہ کفتگو بھی نہ کریں " ...... ڈا کٹرنے کہا تو عمران نے اثبات میں

فلیٹ پر مذملواس کئے میں نے چیف سے بات کرنے کی خواہش ظاہر

ی تھی۔ بھے پر رات کو قاتلانہ حملہ ہوا جبکہ اس سے پہلے شام کو مجھے

تھا۔ میں نے میزبانوں سے ایک آدمی سے جب اس کے بارے میں یوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ اس تخص کا نام لاگس ہے اور یہ کاسٹریا کی سکسی سرکاری ایجنس کا سپیشل ایجنٹ ہے چونکہ اس میٹنگ سی حفاظت کی ذمہ داری اس ایجنسی کی ہے اس کئے یہ عمال اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجو د ہے "..... سرسلطان نے رک رک کر ادر

آہتہ آہستہ ساری تفصیل بناتے ہوئے کہا۔

ولین آپ پر جس آومی نے حملہ کیا ادر جس کے دائیں گال پر سے نشان تھا دہ تو مقامی تھا جبکہ مقامی آدمیوں کے ربگ کاسٹریا کے ،

رہنے والوں کے رنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے " ...... عمران نے کہا تو سرسلطان بے اختیار چونک پڑے۔

" جہیں کس نے یہ بات بتائی ہے کہ دہ مقامی تھا" سرسلطان نے حربت بھرے لیج میں یو چھا تو عمران نے صفدر اور اس کے ساتھیوں کی رپورٹ وینے کے بعد ٹائیگر کو کال کرنے اور اس کی ربورث تک ساری بات دوبرا دی-

" اس کا مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے محت آئے تھے۔ کیونکہ جب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا اس دقت وہ لوگ مقامی مدتھے بلکہ کاسٹرین تھے " ...... سرسلطان نے جواب دیا۔

" ليكن اكر وه مك اپ كرتے تولا محاله يه نشان محى چهپ جايا-اسے میک اپ کے باوجو دقائم رکھنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیسے ٹائیگر کی رپورٹ سے بھی آپ کی بات کی تائید ہوئی ہے۔ بہرحال یہ بعد

ا کی فون کال آئی تھی۔ ایک آدمی جو اپنا نام ڈیو ڈرابرٹ بتا رہا تھا اس نے کہا تھا کہ آج رات میری زندگی کی آخری رات ہو گی اس لئے میں جو دعا مانگنا چاہوں مانگ لوں اور دہ ازراہ ہمدردی مجھے بتا رہا ہے۔اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔سین نے پرواہ ند کی اور پھر رات کو جب دو افراد میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میری

نیند کھل کمی۔ میں نے اٹھنا چاہا تو ان میں سے ایک آدمی نے ہاتھ میں پکرے ہوئے ریوالور سے فائر کھول دیا ادر بھر فوراً ہی باہر علی گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے فون کارسیور اٹھایا ادر ہسپتال کے تنبر • دائل کرے اپنے متعلق بتایا اور پھر تھے ہوش نہیں رہا۔ پھر مھے

ہوش آیا تو میں نے چیف ہے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی کیونکہ جہارا کچھ بتہ نہیں ہوتا کہ تم فلیث میں موجو د بھی ہو یا نہیں جبکہ چیف ہر وقت وانش مزل میں موجود رہتا ہے۔ میں اسے یہ بتانا

چاہنا تھا کنہ جن درآدمیوں نے بھے پر حملہ کیا تھا ان میں سے ایک کے گل پر زخم کا میندمل نشان چھپکلی کی شکل کا تھا۔ ایسے جیسے گال پر چیکلی چکی ہوئی ہو ادریہ نشان دیکھ کر مجھے آج سے کئ سال پہلے وسطی یورپ کی ریاست کاسٹریا کے وارا لحکومت کلاجنٹ کا ایک

ہو ال یاد آگیا۔ وہاں ایک خصوصی میٹنگ تھی اور وہ شخص دہاں محافظ کے طور پر موجود تھا۔اس کے اس نشان نے مجھے حمران کر دیا

میں ویکھا جائے گا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ پراس حملے کا مقصد کیا

ہو سکتا ہے "..... عمران نے کہا۔

" اب کیا حال ہے سرسلطان کا"...... سلام وعاکے بعد بلکیک زیرو میلار مال میں کیا ہے۔

نے پہلا سوال یہی کیا۔

، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ولیے تو میں نے ڈاکٹر صدیقی سے ملطان کی حفاظت کی بات کر لی ہے لیکن تم الیما کر و کہ نعمانی اور

سرسلطان کی حفاطت کی بات کرلی ہے لیکن تم الیما کروکہ نعمانی اور صدیقی کو دہاں جھجوا وو ہو سکتا ہے کہ حملہ آوروں تک جب یہ خبر

پہنچ که سرسلطان نج گئے ہیں تو وہاں ہسپتال میں وہ ووبارہ ان پر حملہ فی کر سکیں "...... عمران نے کہا۔

" سر سلطان کے نکے جانے کی خبر تو روکی جا سکتی ہے"..... بلکیپ

زیرونے کہا۔ " نہیں۔ پران کی موت کی خبرجاری کرنا پڑے گی اور سرسلطان الس دوسٹ بر بس کہ الیس خبر نہیں دی جا سکتی اس سے بے صد

الیں پوسٹ پر ہیں کہ الیی خرنہیں دی جا سکتی اس سے بے صد پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں"..... عمران نے کہا تو بلک زیرو نے

بید میں سرملا ویا۔ اثبات میں سرملا ویا۔ " وہ پتوں والی ڈائری مجھے دینا"....... عمران نے کہا تو بلکی زیرو

نے میزی وراز سے سرخ جلد والی صخیم می ڈائری نکال کر عمران کی طرف برھا وی۔ عمران نے ڈائری کھولی اور اس کے صفح پلٹنے شروئ کر ویئے ۔ پھر ایک صفحہ پر اس کی نظریں جم گئیں۔ اس نے ڈائری بند کر کے واپس میز پر رکھی اور رسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

- رون ريسي -" بلسير كلب "...... رابطه قائم بوتے بى اكب نسوانى آواز سنائى " میں نے اس بات پر بھی سوچاہے عمران بیٹے۔ میرے وہن میں اور تو کوئی بات نہیں آرہی صرف انٹی بات آئی کہ کاسٹریا کے ہمسایہ ممالک کارمن کے ساتھ ہمارا ایک اہم وفاعی معاہدہ ہو رہا ہے اس

کے علاوہ اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے "...... سرسلطان نے کہا۔ "لیکن کیاآپ کی موت ہے یہ معاہدہ رک جاتا "...... عمران نے کہا۔

" نہیں۔ عکومتوں کے کام مجملا کیسے رک سکتے ہیں اور پھر یہ معاہدہ تو ایک لحاظ ہونا باقی ہیں اور سخط ہو جا ہے۔ مرف وستخط ہونا باقی ہیں اور یہ وستخط پاکیشیا کے صدر نے کرنے ہیں میں نے تو نہیں کرنے "۔. مرسلطان نے جواب دیا۔

" او کے آپ آرام کرین اور یہ سب کچھ بھول جائیں۔ میں جانوں اور حملہ آور جانیں "...... عمران نے کہا اور الله کر بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صدیقی اس ووران آفس آ کی تھے نہ عمران نے سلطان کی حفاظت کے سلسنے میں اس سے بات چیت

رس کے موسان کی مقامت سے میں ان کے بات پیش کی اور پھر کار لے کر وہ واپس کسینے فلیٹ میں آ گیا۔ یہاں سلیمان ناشتہ تیار کر کے اس کے انتظار میں تھا۔ عمران نے ناشتہ کیا اور ایک بار پھر کباس تبدیل کر کے اس نے گاڑی ٹکالی اور سیدھا دانش منزل پہنچ گیا۔

" بلسسر سے بات کراؤ۔ میں یا کیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں "..... عمران نے سنجیدہ کھے میں کہا۔

" ہولڈ آن کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

\* بهيلو بلسيسرْ بول رہا ہوں"...... چند کموں بعد ايک مردانه آواز

" على عمران بول رہا ہوں بلسیٹر"..... عمران نے کہا۔ اوہ آپ۔مری سکرٹری نے مجھے بنایا تھا لیکن مجھے یقین نہ آرہا تھا کہ آپ اتنے طویل عرصے بعد مجھے کال کر سکتے ہیں "..... دوسری

طرف سے حیرت بجرے لیج میں کہا گیا۔ " عرصه زیاده بونے سے تعلقات خمیم نہیں ہوتے بلکہ برصے

ہیں "...... عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے بلسیسٹر بے اختیار

" شكريه - بهرحال فرمليك كيا خدمت كرسكما مون " بليسر ن بنسنے ہوئے کہا۔

" مہارے مطلب کا ایک کام میرے پاس آیا ہے۔ کاسٹریاک کسی سرکاری ایجنسی میں ایک سپیشل آیجنٹ لا کس نام کا ہے اس کی خاص نشانی یہ ہے، کہ اس کے گال پر زخم کا مندمل نشان ایسا ہے

جسے گال پر چھپکلی چیکی ہوئی ہو۔ کیا تم اسے جلنے ہو "...... عمران نے کہا۔

" ہاں اچی طرح - لین کیا کیا ہے اس نے " ...... بلسیر نے

" يبان يا كيشيا مين سيكر شرى وزارت خارجه كى ربائش گاه پر رات ے وقت ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور ان حملہ آوروں میں سے ایک کا حلیہ یہی بتایا گیا ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ كام لاكس نے كيا ہے ياكس اور نے لاكس كے عليے ميں يہ كام كيا ہے

تاكه ہم لاكس كے پیچھے لگ جائيں "...... عمران نے كہا-ولین اس کا علم کسے ہو سکتا ہے عمران صاحب البکس تو

سبیشل ایجنٹ ہے اگر اس نے یہ کام کیا بھی ہو گاتو اس سے کیے معلوم ہوسکے گا۔یہ تو ملکی راز ہوگا" ..... بلسیٹرنے کہا۔

« تم صرف اتنا معلوم كروكه آج كل لاكس كهال ب- اكر وه کاسٹریا سے باہرہے تو کہاں گیاہاور کتنے عرصہ سے گیاہے اور اگر وہیں ہے تو یہ کنفرم کرو کہ کیا واقعی وہ وہیں ہے " ..... عمران نے

\* اده- میں سمجھ گیا آپ کی بات-اس طرح آپ معلوم کر لیں گے۔ گڈ۔ واقعی آپ کی ذہانت کا جواب نہیں حالانکہ یہ بات میں بھی سوچ سکتا تھا۔ او کے میں معلوم کرتا ہوں۔آپ کس نمبر پر موجود

ہیں "..... بلسیٹر نے جواب دیا۔ " تم كتني دير ميں يه كام كر لو كے " ...... عمران نے يو چھا۔ " زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں "...... بلسٹرنے جواب دیا۔

\* او کے ۔ میں ایک گھنٹے بعد خود ہی فون کر لوں گا \* ...... عمران نے کمااور گذبائی کہ کراس نے رسیور رکھ دیا۔

" اس واروات ك وانذك كاسرياتك كي ين كي الله بالك زیرد نے حرت بحرے کی میں یو چھاتو عمران نے ٹائیگر کی رپورٹ اور سرسلطان سے ہونے والی گفتگو ووہرا دی۔

"آپ كا خيال ب كه يه واردات لاكس في نبين كى بلكه اس كايه زخم وان كالي بي بيد بلك زيرون كما

" ويكهو- ابهى كچه نهي كها جا سكنا- اصل بات يه ب كه سرسلطان کے مطابق حملہ آور کاسٹرین تھے لیکن ساتھ والی کو تھی کے چو کمیدار کے مطابق وہ لوگ مقامی تھے۔اب دو صور تیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو حملہ آور مقامی میک اپ میں آئے اور پر انہوں نے واروات كرنے سے والى مك اب صاف كئے واردات كى اور جرووبارہ مكي اپ كر كے دالى حلي كئے يا كر واروات كے وقت وہ اصل شكلوں میں ہی تھے لیکن پھر مقامی میک آپ کر کے والیں حلے گئے۔ یہ دونوں صورتیں ہی غیر فطری ہیں اس لئے کہ ایسا کرنے کی انہیں کوئی ضردرت نہ تھی۔ انہوں نے کو تھی کے تمام ملازمین اور گاروز کو بلاک کر ویا ہے اور این طرف سے وہ سرسلطان کو بھی ہلاک کر کے كت بين اس ك بار بار ميك اب بدل ك انهين كوئى ضرورت مد تھی اور ووسری اس لئے کہ ان کے پاس اتنا وقت مذتھا کہ وہ میک اپ کرتے۔ زیاوہ سے زیاوہ وہ ماسک میک اپ کر سکتے تھے۔ لیکن

اليي صورت مين وه زخم كانشان لا محاله چهپ جاتا " ...... عمران نے جواب ویا تو بلک زیرونے اشبات میں سربطا دیا اور عمران نے ایک بار بحررسیور اٹھا یا اور بنبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

\* بی اے ٹو سیکرٹری وزارت دفاع " ..... رابطہ قائم ہوتے ہی

ا مک آواز سنانی دی۔

\* چیف آف سیرٹ مروس سپیکنگ - اکرام صاحب سے بات كراؤ "......عمران نے ايكسٹو كے مخصوص نج ميں كہا۔

وس سرایس سر اسد و دری طرف سے بو کھلائے ہوئے کیج

میں کہا گیا۔

\* ہملو میں اکرام بول رہا ہوں جناب بہند کموں بعد سیرٹری وزارت دفاع اكرام صاحب كي آواز سنائي دي-

\*آپ کو یہ اطلاع تو مل گئی ہو گی کہ رات کو سرسلطان پر قاتلانہ

حمله کیا گیاہے " ...... عمران نے سپاٹ کچے میں کہا۔ " لیں سر۔ اللہ کاشکر ہے کہ ان کی زندگی نج گئی ہے"۔ سیکرٹری

اكرام نے جواب دیتے ہوئے كہا۔

" بحر سلطان نے میرے مناسدہ خصوصی علی عمران کو ہوش میں · آنے کے بعد بنایا ہے کہ کارمن کے ساتھ پاکیشیا کا کوئی اہم ذفاعی معاہدہ ہو رہا ہے۔ یہ کس ٹائپ کا معاہدہ ہے "..... عمران نے

" يس سرد معابده تقريباً في يا حكاب صرف وستظ بوف باتى

سیر ٹری اکرام نے جواب دیا۔

آپ کے خیال کے مطابق مرسلطان پر اس قاتلانہ تھلے کی کیا دجہ ہو سکتی ہے۔ کیا آپ کے علم میں کوئی الیسی بات ہے جس کے لئے مرسلطان کو راستے سے ہٹا دینے سے کسی پارٹی کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہو ۔۔۔۔۔ عمران نے یو چھا۔

" نہیں جناب میرے علم میں تو الیی کوئی بات نہیں۔ البتہ سرسلطان نے گذشتہ مفتے ایک دعوت کے دوران مجھے بتایا تھا کہ وہ ان دنوں اپنی طرف سے کو شش کر رہے ہیں کہ پاکیشیا اور ردسیاہ سے آزاد ہونے والی مسلم ریاست کاغستان کے درمیان ایک اہم معاہدہ ہو جائے لیکن اس سلسنے میں نامعلوم اطراف سے رکاولیس ڈالی جارہی ہیں لیکن اس بات کی انہوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ ۔۔۔۔۔ اکرام صاحب نے جواب دیا۔

"او کے ستھینک یو "...... عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔ "اکرام صاحب نے یہ نئی بات بتائی ہے"...... بلک زیرو نے

" ہاں۔ لیکن اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو لا محالبہ سرسلطان اس بارے میں بات کرتے۔ پہلے بلسیٹر کی رپورٹ مل جائے بھر اس سلسلے میں مزید کوئی بات ہوسکتی ہے "...... عمران نے کہا اور بلکیہ زرو نے اثبات میں سربلا دیا۔ بھر جب ایک گھنٹہ گزر گیا تو عمران نے بلسیٹرے کال ملائی۔ ہیں۔ اس معاہدے کی رو سے کارمن پاکیشیا کو جدید ترین دفاعی راڈار کی شینالوجی منتقل کرے گا۔ السے راڈار جن کی مدد سے دشمن اللہ کے بتام دفاعی ہتھیاروں کی نقل دحرکت کو شرص فرن چنک کیا جا اسکتا ہے بلکہ ان راڈارز کی مدد سے ان ہتھیاروں کو کمپیوٹر انداز میں کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جدید ترین راڈازکارمن سائنس دانوں کی دیجاد ہیں۔ اسکتا ہے۔ یہ جدید ترین راڈازکارمن سائنس دانوں کی دیجاد ہیں۔ اسکا ہے۔ یہ جدید ترین کامیاب رہے ہیں۔ اسکا م

صاحب نے تفصیل باتے ہوئے کہا۔ ، "کیا یہ راڈار پاکیشیا کے علاوہ کسی ادر ملک نے بھی حاصل کئے ہیں "...... عمران نے پو چھا۔

" پس سر- بہت سے ملکوں نے ان کے حصول کے لئے معاہدے
کئے ہیں ادر بہت سے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک کافرسانی
نے تو انہیں خرید بھی لیاہے "...... اکرام صاحب نے جواب دیا۔
"کاسٹریاکا اس سلسلے میں کیارول ہے "...... عمران نے پو چھا۔
"کاسٹریا۔اس کارول ۔ کیا مقصد۔ میں سجھانہیں سر"۔ سیکرٹری

اکرام نے حیرت بھرے لیجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ "کیا کاسٹریا اس معاہدے میں کسی بھی وجہ سے رکاوٹ بن سکتا ہے"...... عمران نے پو تھا۔ " نوسر کاسٹریا کو اس معان سر سے کہ ذکر فقہ اور نہوں جہنو

" نو سرسہ کاسٹریا کو اس معاہدے سے کوئی نقصان نہیں "کی اور سکتا۔ ولیے بھی اور سکتا۔ ولیے بھی اور سکتا۔ ولیے بھی اور کار من سے حاصل کئے ہیں "۔ کاسٹریا نے سب سے بہلے یہ راڈار کار من سے حاصل کئے ہیں "۔

"كيار بورث ب بليسر " ...... عمران في بليسر ك لا تن برآت ہی اس سے یو چھا۔

" عمران صاحب لا گس کلا جنٹ میں ہی موجو د ہے۔ وہ گذشتہ الك ماه سے كلاجنٹ سے باہر نہيں گيا اور يه اطلاع حتى طور پر

درست ہے میں نے اتھی طرح کنفرم کر لیا ہے اسس بلسیسڑنے

" "اوے شکریہ ۔ گذبائی " ...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ ، جيب گور كه دهنده سابن گيا ہے - مقامی آدمی جس كے چرك پر نشان ہے وہ ملک سے باہر ہے اور کاسٹریا کا لا کس دہاں موجود

ہے"...... عمران نے کہا اور ایک بار پھر رسیور اٹھا کر اس نے تنسر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" سيشل بسيال " .... رابط قائم بوت بي ايك نسواني آواز

" على عمران بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر صدیقی سے بات کرائیں "۔

" يس سرمولد آن كرين " ...... دوسرى طرف سے كما كيا-« ہمیلو۔ ڈا کٹر صدیقی بول رہا پیوں"...... چند کمحوں بعد ڈا کٹر

صدیقی کی آواز سنائی دی۔

" ڈاکٹر صدیقی صاحب میں سرسلطان سے فون پر ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں "..... عمران نے کہا۔

"بہتر ہولڈ آن کریں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ م بيلو يعتد لمحول بعد سرسلطان كى دهيمي سي آواز سنائى دى اور عمران سجھ گیا کہ سرسلطان کو جس کرے میں رکھا گیا ہے وہاں فون کی لائن بھی وے دی گئ ہے۔شاید صدر مملکت نے سرسلطان کی خریت معلوم کی ہو گی۔

\* عمران بول رہا ہوں۔اب آپ کی طبیعت کسی ہے " - عمران

" الله كا شكر ب و بيل س بهتر محوس كر ربا بون لين ذا كر صدیقی کا کہنا ہے کہ ابھی کم از کم دو ہفتوں تک مجھے یہیں رہنا پڑے گا\*..... سرسلطان نے جواب دیا۔

و الكر صديقي كالس على تووه الهيغ مريضوس كويهاس ساري عمر ر کھ لیں \*..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سرسلطان بھی دھیے سے ہنس پڑے۔

" میں نے آپ کو یہ بتائے کے لئے فون کیا ہے کہ میرا نے كاسريا سے يہ بات كنفرم كر لى ب كه لاكس وبال موجود ب- ده ایک ماہ سے ملک سے باہر نہیں گیا اس لیے آپ پر حملہ کرنے والا لا كى نہيں ہو سكااس كے علاوہ جس معاہدے كى آپ نے بات کی تھی اس سلسلے میں سیرٹری وزارت دفاع اکرام صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ اس میں کاسٹریا کسی صورت بھی رکاوٹ نہیں بن سكاساس كے بادجوديہ حقيقت ہے كہ آپ بر قاتلاند حملہ كيا كيا

اور آپ کو راستے سے ہٹانے کی کو سشش کی گئی۔ اکرام صاحب نے

بتایا ہے کہ آپ نے ایک ہفتہ وسلے کسی وعوت میں انہیں بتایا تھا

کوشش کی گئ ہے "..... عمران نے کہا اور پھر خدا حافظ کہہ کر اس
نے رسیور رکھ ویا۔ اس کی پیشانی پرشکنوں کا جال سا چھیل گیا تھا
کیونکہ معاملہ اس انداز میں الچھ گیا تھا کہ اس کا کوئی سرای ہاتھ نہ آ
رہا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی نج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر
رسور رکھ ویا۔

"ايكستو" ..... عمران نے مخصوص الجح ميں كها-

\* جولیا بول رہی ہوں باس ۔ وہ سرخ رنگ کی کار جس سی سرسلطان کی رہائش گاہ پر واروات کی گئی تھی مل گئے ہے۔ وہ اس وقت نار تھ زون پولیس اسٹیشن میں موجود ہے۔ پولیس کے مطابق یہ کار انہوں نے ریلوے روڈ کے ایک ویران جصے میں کھڑی ہوئی پائی ہے اور پولیس ریکارڈ کے مطابق یہ کارچوری کی ہے۔ اصل میں یہ کار دوروز جہلے کرافک آرٹ سٹوڈیو کے باہر ہے چوری کی گئی تھی ہی کی تاکھدہ رپورٹ ورج کرائی گئی تھی۔ ولیے یہ کار گرافک آرٹ سٹوڈیو کے باہر ہے چوری کی گئی تھی۔ ولیے یہ کار گرافک دیے سٹوڈیو کے بائل کی ہے ،..... جولیا نے تفصیل سے رپورٹ وریخ کرائی گئی تھی۔ ولیے یہ کار گرافک دیے ہوئیا نے تفصیل سے رپورٹ ویے ہوئیا۔

" بس جگہ سے یہ کار ملی ہے وہاں سے مزمون کے بارے میں پوچھ گھ کی ہے "...... عمران نے پوچھا۔

میں باس سلین دہاں کسی نے مزموں کو نہیں دیکھا۔ وہ علاقہ خاصا ویران ہے "...... جولیا نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ نگاش جاری رکھو"..... عمران نے کہا اور رسیور

کہ آپ کو سش کر رہے ہیں کہ پاکیشیا اور روسیاہ کی نو آزاد مسلم ریاست کاغسان کے در میان کوئی معاہدہ کرا ویں لیکن نامعلوم اطراف سے اس میں رکاد نیں ڈالی جارہی ہیں "...... عمران نے کہا۔ "باں۔ یہ بات ورست ہے لیکن یہ اس وقت کی بات تھی۔وہ

معاہدہ تو تین روز بہلے ہو بھی چکا ہے۔ یہ معاہدہ بحلی کی بیدادار بڑھانے کے سلسلے میں تھا۔ کاغستان کے ساتھ تعلقات پر روسیاہ رکاوٹ بن رہا تھالیکن میری کو شش کی دجہ سے روسیاہ نے بھی اس معاہدے پر آبجیشن ضم کر دیا اس طرح معاہدہ ہو گیا ہے۔ سرسلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" پھر تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہو سکتا۔آپ لینے ذہن پر زور ویں ا شاید کوئی الیمی بات سلمنے آجائے بحس سے اس واروات کا کوئی کلیوا مل جائے "...... عمران نے کہا۔ " ٹھیک ہے۔بظاہر تو کوئی الیمی بات نہیں۔وہ لا گس والی بات

بھی میں نے اس لئے کر دی تھی کہ میں نے لاگس کو پہچان لیا تھا۔ اب اگر وہ میہاں آیا ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ بھے سے پہچائے میں غلطی ہوئی ہو "...... سرسلطان نے کہا۔

آپ موچیں ضرور۔ بہرحال کچھ نہ کچھ الیما ہوا ہے بحس میں آپ ک ذات رکاوٹ بنتی تھی اس لئے آپ کو راستے سے ہٹانے کی

ر کھ دیا۔ " معاملات مزید الجھتے جا رہے ہیں "...... بلک زبرد نے کہا اور

عمران نے اثبات میں سربلا دیا۔

יט ופן

کر کے اس نے میر کی دراز میں رکھ دی۔ " لیں کم ان"..... ادھر عمر نے قدرے سخت کیج میں کہا تو

دردازہ کھلا ادر امکی نوجوان اندر داخل ہوا۔ نوجوان کا قد لمباتھا ادر جممانی طور پر وہ کوئی باکسر دکھائی دے رہاتھا۔ اس کے جرے پر کی تاثرات نمایاں تھے۔

' باس آپ نے یاد کیا تھا''...... نوجوان نے کہا۔ ''اد نہ بیٹھ نیک تم سے ایک میٹر پر کام سے''

" ہاں۔ بیٹھو ڈک۔ تم ہے ایک ضردری کام ہے "...... باس نے کہا تو نوجوان ڈک سربلاتا ہوتا میر کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔۔

دردازے پردستک کی آواز سن کر میزے بچھے کری پر بیٹھ مونے

ادھر عمر آدمی نے سامنے رکھی ہوئی فائل سے سراٹھایا اور بھر فائل بند

تم كمجى باكيشياكة بونسس باس في بوجها

"نوسر"..... ڈک نے مختفر ساجواب دیا۔

" لیکن اب تہمیں پا کیشیاجانا ہے "...... باس نے کہا۔ " یس سر۔ آپ حکم ویں گے تو ضرور جاؤں گا"...... ذک نے

جواب ديا۔

" باں۔ تمہیں وہاں جانا ہے۔ میں تو تمہیں مختفر طور پر بتا دیتا

ہوں تفصیل تہیں فائل میں مل جائے گ۔ اقوام متحدہ کی ایک
کمیٹی ہے جبے ٹرٹی کمیٹی کہاجاتا ہے۔ٹرٹی کمیٹی اقوام متحدہ کے ممبر
ملکوں کے درمیان ہونے والے انہائی اہم معاہدہ جات کی منظوری
دیتے ہے۔اگریہ کمیٹی اکثریت دائے سے کسی معاہدے کو مسترد کر
دے یا اس میں ترمیم کر دے تو پھر اقوام متحدہ کے قانون کے تحت
معاہدہ کینسل ہو جاتا ہے یا اس معاہدہ کڑنے والے ملکوں کو ترمیم
کرنا پرتی ہے۔دوسرے لفظوں میں اقوام متحدہ کی درپردہ اصل قوت
ہی ٹرتی کمیٹی ہوتی ہے۔ طویل عرصے سے ایکریمیا اس کمیٹی کا صدر
بنتا چلاآ رہا ہے۔ کمیٹی کی اصل قوت بھی صدر کے ہاتھ میں ہوتی ہے
باتی ممبرز تو بس رسی طور پر ہی کام کرتے ہیں۔ کمیٹی کے خفیہ
باتی ممبرز تو بس رسی طور پر ہی کام کرتے ہیں۔ کمیٹی کے خفیہ
انتخابات ہر پانچ سال بعد ہوتے ہیں جبکہ سر پاورز اس کمیٹی کے

مستقل ممرز ہوتے ہیں جن میں ایکر یمیا بھی شامل ہے۔ ہر بار

ایکریمیا کا نمائندہ بلامقابلہ صدر منتخب ہو جاتا ہے اس طرح ایکریمیا

کو یوری ونیا کے ملکوں کے درمیان ہونے والے بتام اہم معاہدوں کا

نه صرف باقاعد گی سے علم ہو جا تا ہے بلکہ وہ اس کمین کے صدر کے

ذر مع ان میں این مرضی کی ترامیم بھی کرا لیتا ہے۔ گذشتہ ونوں کمیٹی کا انتخاب ہوا ہے اور اب آئندہ ہفتے کمیٹی کے صدر کا انتخاب ہونا ہے لیکن اس بار کمیٹی کی صدارت کے لئے ایک امیدوار ایکر يميا كے مقالع پرآگیا ہے۔ یہ ملک آران ہے۔ یہ یا کیشیا کا مد صرف ہمسایہ ملک ہے بلکہ دوست ملک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ملک بھی ہے اگر آران کا نمائندہ کمنٹی کا صدر منتخب ہو گیا تو ایکریمیا كوية صرف ناقابل ملافي نقصان بمنج كابلك مسلم ممالك كي اقوام متحدہ میں اجارہ داری بھی قائم ہو جائے گی۔ آران نے ماتھ ایکریمیا کی ولیے بھی مخالفت حل رہی ہے اس لئے ایکریمیا سفارتی سطح پر بھی آران اپر دباؤ نہیں ڈال سکتا لیکن ایکر یمیا کو تقین تھا کہ سمی کے اٹھارہ ممرِز میں سے اکثریت اس کے ساتھ ہو گی لیکن ایک خفیہ مروے سے معلوم ہوا ہے کہ یا کیشیا اس معاملے میں آران کی مدو کر رہا ہے۔ یا کیشیا کے سکرٹری وزارت خارجہ سرسلطان کے تعلقات بیشتر ملکوں کے وزارت خارجہ کے افسران سے انتہائی قریبی اور ذاتی ہیں اور آران کی حکومت یا کیشیا کے صدر کو کہ کر سرسلطان کو است حق میں استعمال کر رہی ہے اور سرسلطان کی کوششیں خاصی کامیاب جاری ہیں۔اگر ان کو مشتوں کو یہ روکا گیا تو آران کو کمٹی كا صدر بننے سے كوئى نہيں روك سكتا۔ حكومت الكريميا نے اس سلسلے میں پاکیشیا کے صدر سے بات کی تو پاکیشیا والوں نے جواب دیا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کر رہے لیکن حکومت

تقیناً کسی خفیہ ہسپتال میں ہی ہوں گے۔ادھراکیب اور اہم رپورث ملی ہے جس سے یا کیشیا سیرٹ مروس کی انتہائی تیز ترین کارکروگ ملا آئی ہے۔ یا کیشیا سیرٹ مروس کے لئے کام کرنے والا الیب مشہور ایجنٹ علی عمران ہے اس کا کاسٹریا میں الکیب دوست ہے بلیسز۔عمران نے بلبیسٹر کو فون کر ہے اس سے لاکس کی کاسٹریا میں موجود گی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کو سشش کی چو نکہ یہ سب کچے باقاعدہ سکیم کے تحت کیا گیا تھا اس لئے بلسیٹرنے اے یہی ربورث دی کہ لاگس کاسٹریا سے باہر نہیں گیا۔اس بات کاعلم اتفاق سے حکومت کاسٹریا کو ہوا کہ بلسسٹرنے جس آدمی کے ذریعے یہ معلوبات حاصل کیں وہ ماسٹربرین کا ہی آدمی تھا۔اس نے حکام کو اس بارے میں اطلاع وے دی جس پر بلسسٹر کو پکڑا گیا اور مجراس ے معلوم ہو گیا کہ یہ معلومات اس نے یا کیشیا کے علی عمران کے النا حاصل كى تھيں "..... باس في تفصيل بناتے ہوئے كما-- لیکن کیا لاکس نے وہاں این اصل شکل میں کارروائی کی تھی ۔۔۔۔۔ ڈک نے حرت مجرب کھے میں کہا۔ " يه بات لا گس تے يو تھي گئ تو اس نے بنا يا كه چونكه وه يا كيشيا

" یہ بات لا گس ہے پو تھی گئ تو اس نے بنا یا کہ چونکہ وہ پاکیشیا پہلی بار گیا تھا اس لئے اس کا خیال تھا کہ اسے وہاں کوئی نہیں جاننا اس لئے اس نے مکی البتہ جب اس لئے اس نے مکی البتہ جب واروات سے بعد وہ دالیس جانے لگاتو اسے خیال آیا کہ کسی نے اسے واروات کے لئے آتے ہوئے نہ ویکھ لیا ہو۔اس لئے اس نے فوری

ایکریمیا کے پاس انسے شواہد اور رپورٹیں موجو دہیں کہ سرسلطان اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔اس پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ مرسلطان کو ختم کر دیا جائے کیونکہ سرسلطان کے خاتے کے بعد آران کے بنا تندے كاصدر بننے كاسكوپ خود بخود ختم ہو جائے گاليكن حكومت بير نہیں چاہی تھی کہ اس قتل میں ایکریمیا کا ہاتھ ثابت ہو۔ چنانچہ ا میک بیچیدہ منصوبہ بندی کی گئ۔ کاسڑیا کی سرکاری ایجنسی ماسڑ بریں کے سپیشل ایجنٹ لا کس کو سرسلطان کے قتل کے لئے بھیجا گیا لیکن حکومت کاسٹریا یہ نہیں چاہتی تھی کہ سرسلطان کے قتل میں كاسرياكابائ أبت بوكيونكه سب كو معلوم ب كه سرسلطان ياكيشيا سكرث سروس ك انتظامي انچارج بھي ہيں اس ليے لا محالہ أن ك قتل کے بعد یا کیشیا سیرٹ سروس نے قاتلوں کو تلاش کر ناہے اس لے باقاعدہ سکیم تیار کی گئی۔ لاگس کو یا کیشیا ججوایا گیا جبکہ لاگس ے میک اپ میں دوسرے آومی کو کاسٹریا میں اس انداز میں رکھا گیا که اگر یا کمیٹیا سیرٹ سروس کو کسی بھی طرح لا گس یا یاسٹر برین کے بارے میں علم ہو جائے تو انہیں یہی معلوم ہو کہ لاگس کاسٹریا سے باہر نہیں گیا۔ چنانچہ لاگس نے وہاں جاکر کام کیا اور سرسلطان پر قا مُلانہ حملہ کر کے اپنی طرف سے انہیں ختم کر ویا اور پھر دہ خاموشی سے دالیں آگیالیکن پھر معلوم ہوا کہ سرسلطان کے گئے ہیں اور انہیں کسی خفیہ مقام پرر کھا گیا ہے لیکن ظاہرہے اس جیبے آومی زیادہ دیرتک مد چھپ سکتے ہیں اور مد چھپائے جاسکتے ہیں۔ والم وہ

طور پر ٹرانس میک اپ کر کے لینے آپ کو مقامی بنا لیا کیونکہ اس

"لین باس یہ کام آپ پہلے میرے سرد کر دیتے ۔آپ نے خواہ خواہ کاسڑیا ادر اس لاگس کو ورمیان میں ڈلنے کی کوشش کی"۔

ڈک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"اس وقت اعلیٰ حکام نے جو مناسب جھا ولیے کیا ادر اب جو مناسب جھا ولیے کیا ادر اب جو مناسب جھا جا رہا ہے ولیے کیا جا رہا ہے"...... باس نے سخت لیج میں کہا۔

"سوری باس مجھے واقعی یہ بات نہیں کہی چاہئے تھی"۔ ڈک نے جواب دیا۔

نے جواب دیا۔

"اب تم نے یہ کام کرنا ہے۔ فوری طور پر پا کیشیا جاؤ اور دہاں

اب مم نے یہ کام کرنا ہے۔ توری طور پر پا سیتیا جاد اور دہاں سرسلطان کو فوری طور پر ملاش کر کے موت کے کھاٹ اتار دولیّن کمی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہئے کہ کس نے یہ داردات کی ہے "۔
باس نے کہا ادر مچر میزکی دراز کھول کر اس نے ایک فائل ٹکالی ادر

ڈک کے سلمنے رکھ دی۔
"اس فائل میں سرسلطان کی تازہ تصویر، ان کے آفس اور ان کی
رہائش گاہ کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں"...... باس نے کہا۔
" میں سر"...... ڈک نے فائل لے کر اے بغیر دیکھے تہہ کیا ادر
کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔

لوث کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔
" اس کام کے لئے حمہارے پاس صرف ایک ہفتہ ہو گا۔ ایک
مفتے کے اندریہ کام ہر صورت میں ہوناچاہئے "...... باس نے کہا.
" باس۔ دہاں پاکیشیا میں کوئی الیسا گروپ جو دہاں میری مدد کر

کے ساتھ مقامی لوگ بھی تھے اس طرح اس کی شاخت نہ ہو سکتی تھی۔ پھر لاگس نے ان مقامی افراد کو بھی ہلاک کر دیا اور ان کی لاشیں جلا کر راکھ کر دیں اور خود وہ دالی آگیا۔ اس کے بادجوو عمران کو فوری طور پر کسی بھی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ یہ داردات السن فى ك ك اس فى السنى كى كاسرياس موجودى ك بارے میں معلومات حاصل کرناچاہیں سببرحال وہ بقیناً بدر پورٹ ملنے پر الحے گیا ہو گا کہ یہ واروات لا کس نے نہیں کی بو پھر کس نے کی ہے۔اس طرح کاسٹریا حکومت کا مسئلہ حل ہو گیا لیکن حکومت ایکریمیا یہ نہیں چاہتی کہ سرسلطان زندہ رہیں ادر چونکہ اب ظاہر ہے سرسلطان یا یا کیشیا سیرٹ سردس بھی چو کنا ہو گی اس لئے یہ طے کیا كيا ب كه اب ان ير حمله كمي الي ايجنث سے كرايا جائے جو انہيں میقین طور پر ہلاک بھی کر دے اور کسی کو اس کے بارے میں کسی طرح بھی علم نہ ہوسکے سپتانچہ میری سفادش پر تمبیں اس کام کے لے منتب کیا گیا ہے کیونکہ تم کبی پاکشیا سیرٹ مردس کے مقابل نہیں آئے ادر نہ کھی تم نے کسی الیے مشن پر کام کیا ہے جس سے پاکیشیا سیرٹ سردس کو دلچین رہی ہو۔اس کے ساتھ سابقہ تمہارے اندرالیی صلاحیتیں بھی موجو دہیں کہ تم سرسلطان کو

للاش بھی کر سکو کے اور انہیں ہلاک بھی کر ددگے "..... باس نے

سكے "..... وُک نے كِمار

' زیاوہ نہیں'..... باس نے کہا۔

یریس کر دیا۔

لجبہ ہے حد مؤویانہ تھا۔

" نہیں - وہال کے کسی گروپ سے تم نے رابطہ نہیں کرنا۔ لینے

" پر میں لینے ساتھ اپنی کو لے جاؤں گا۔ وہ یا کیشیا کئ بار

ساحت ك لئ جا حكى باس في محمد بهي الك بارسائ لے جانے

ک کو مشش کی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ مجھے مشرقی

ملکوں کی سیاحت سے کوئی ولچیی نہیں ہے جبکہ اپنی کو جنون کی حد

تک مشرق کی سیاحت کا شوق ہے اور ولیے بھی اپنی اس مشن میں

\* محمک ہے۔ یہ مہاری مرضی ہے کہ تم کس کا انتخاب کرتے

ہو لیکن یہ کام فوری اور خفیہ ہونا ہے۔اس بات کا خیال رکھنا"۔

باس نے کہا تو وک سربلاتا ہوا افھا اور باس کو سلام کر کے واپس

وروازے کی طرف مر گیا۔اس کے باہر جانے کے بعد باس نے مزیر

رکھے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور فون کے نیچ نگاہوا ایک بٹن

" ایس سر" ..... ووسری طرف سے اکیب نسوانی آواز سنائی وی ۔

" سپیشل سیرٹری سے بات کراؤ" ..... باس نے کما اور رسیور

، رکھ ویا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹ نج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور

میری بہترین مدوگار ثابت ہو گی "...... ڈک نے کہا۔

گروپ سے بھی تم زیادہ سے زیاوہ ایک آدمی ساتھ لے جا سکتے ہو۔

54

اٹھا لیا۔

كها كما ـ

« بین \*..... باس نے کہا۔

55

" سپیشل سیرٹری سے بات کیجئے باس "..... دوسری طرف سے

" ہملو۔ بروک بول رہا ہوں چیف آف سگر"...... باس نے کہا۔

ہوا۔اس کے چرے پراطمینان کے تاثرات منایاں تھے۔

« يس \* ...... دوسرى طرف سے ايك باوقارس آواز سنائى وى -" لاسك مومنث يركام شروع كر ديا گيا ب" ..... بروك نے

، تفصیلی ہدایات دے وی گئ ہیں "...... سپیشل سیکرٹری نے

اس طرح باوقار کیج میں یو چھا۔

" يس سر" ...... بروك نے جواب ديا۔

" او کے " ..... ووسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی

رابطہ ختم ہو گیا تو مروک نے رسیور رکھا اور پیر کری سے اٹھ کھڑا

اور پارٹی کو فون کیا تھا اور اس سے لاگس کے بارے میں رپورٹ مانگی تھی کیونکہ یہ مسئلہ کسی طور پر بھی حل نہ ہو رہا تھا۔ سرسلطان نے جتی فیصلہ دے دیا تھا کہ اس پر حملہ آور دہی لاگس ہی تھا کوئی در سراآدی نه تھا کیونکہ بعد میں انہیں اس مخصوص زخم کے علاوہ بھی

لا گس کی ایک اور مخصوص نشانی یا وآگئ بھی۔لا گس کے وائیں ہاتھ ی کلائی پر نیلے رنگ کی ایک سانپ کی تصویر کھدی ہوئی تھی جس

نے اپن وم منہ میں وبائی ہوئی تھی۔جب سرسلطان نے میٹنگ کے دوران لا کس کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ مخصوص نشانی بھی ویکھ لی

تھی لیکن یہ ان کے ذہن سے اتر گئ تھی جبکہ اب انہیں عور کرنے پر یادآیا تھا کہ جب اس لاکس نے ان پرفائر کھولاتو اس کی کلائی پردی

نشان موجو دتھا اس لئے وہ ہرصورت میں کنفرم ہو گئے تھے کہ ان پر حملہ آدر لاکس ہی تھا۔ان کی اس کنفر میشن پر عمران نے کاسٹریا کی الك ادر يار في سے كنك كيا تھا كيونكه اس كے خيال كے مطابق ہو

سما تهاكه بليسر كو غلط معلومات ملى بهون اس وقت وه اس پارني سے را لطے کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے رسیور اٹھایا اور سپیشل ہسپتال کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ نبر ڈائل کرنے مے بعد اس نے سرسلطان کی ایکس فینشن کا

خصوصی منبر ڈائل کر دیا تاکہ سرسلطان سے براہ راست بات کی جا " يس " ...... رابطه قائم ہوتے ہی سرسلطان کی آداز سنائی دی۔

عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا کہ فون کی

کھنٹی نج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا۔ کر رسیور اٹھا لیا۔

ہ جبکہ میں اس سے فوری ملاقات کرنا چاہتا ہوں اسس دوسری طرف سے سرسلطان کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ " میں عمران کو ملاش کر کے کہد دیتا ہوں وہ آپ سے فوری رابطہ

ر کھ دیا۔ وہ مجھ گیا تھا کہ سرسلطان چونکہ ہسپتال میں ہیں اس لئے دہ نہیں چاہنے کہ در میان میں بات چیت سیٰ جا سکے۔ بلیک زیرو

-" ایکسٹو"..... عمران نے مخصوص کیج میں کہا۔

" سلطان بول رہا ہوں جناب۔ عمران ئےنے فلیٹ پر موجو د نہیں

كرك كا"...... عمران نے چيف كے ليج ميں جواب ديا اور رسيور

كمى كام سے وانش مزل سے باہر گيا ہوا تھا اس كے عمران اس وقت آپریش روم میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔اس نے کاسٹریا میں الک

"بال - میں تمہارے ذمے ایک کام نگانا چاہتا ہوں اور دہ یہ کہ تم جنوب مغربی افریقی ملک کامرون جاد اور دہاں کے چیف سیکرٹری میں تھے میں تھا موادر انہیں میرا ایک خفیہ پیغام دو"...... سرسلطان فی اے سختی فی کہا۔

"خفيه پيغام - كيامطلب مين مجهانهين آپ كي بات" - عمران

نے حران ہو کر کہا۔ "آج صدر صاحب نے جھ سے اس سلسلے میں بات کی ہے۔اصل معالمدید ہے کہ اقوام متحدہ کے تحت ایک خصوصی کمیٹی ہوتی ہے تحب برین کما جاتا ہے۔ یہ ٹرین انتہائی بااثر کسی ہوتی ہے۔ ہر یا فج سال بعد اس کا انتخاب ہو تا ہے لیکن سیر بادرز اس کی مستقل ممیرز ہوتی ہیں۔ یہ ممینی اقوام متحدہ کے ممرز ممالک کے ورمیان ہونے والے انتہائی اہم معاہدوں کو پاس کرتی ہے۔اگر تمنی پاس کر دے تو معاہدہ ہو تا ہے ورند نہیں ادر اگریہ کمنٹی اس میں کوئی ترمیم تجویز كردے تو بحرية ترميم لازمي كرنى برتى ب-اب تك اس كمينى ك صدارت مسلسل ایکریمیا کے پاس رہی ہے اور ایکزیمیا اس مسی ک صدارت کی بنیاد پر پوری دنیا کے معاہدوں کو کنٹرول کر تا آیا ہے۔ مسلم ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے بارے میں اس ملینی کا رویہ پیحد جا شہداراند اور سخت رہا ہے جس کی وجد سے اس بار مسلم ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹرین کی صدارت کسی مسلم ملک کے پاس ہونی چاہئے ۔اس سلسلے میں آدان کا انتخاب کیا گیا کیونکہ

\* علی عمران بول رہاہوں ۔آپ کی طبیعت کسی ہے " - عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب سے سرسلطان ہسیتال میں تھے عمران ان سے مذاق نہیں کر تا تھا کیولکہ ڈاکٹر صدیقی نے اسے سختی ے منع کر دیا تھا کہ سرسلطان سے ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس ے ان کا قبقہہ نکل جائے کیونکہ اس طرح ان کے اندردنی الکے اوٹ سکتے تھے یا کوئی بھی دوسری چیدگی پیدا ہو سکتی تھی اس لئے عمران اس بارے میں محاط ہو گیا تھا۔ "اب بہترے لیکن میں اس قیدے ساگ آگیا ہوں"- سرسلطان " مرى ڈا كر صديقى سے بات ہوئى تھى۔ ڈا كر صديقى كا كمنا ب كه ايمن آب كو والس نهين بهيجا جا سكتاكم از كم دو بفت تك "-عمران نے جواب ویا۔ " بہت سے کام بڑے ہوئے ہیں۔ انتانی اہم کام۔ گو میں کو مشش تو کر رہا ہوں کہ یہیں سے اپنے ماتحتوں کو ہدایات دے دوں لیکن اس کے بادجو د بہت سے اہم کام السے ہیں جو صرف میرے كرنے كے ہيں " ...... سرسلطان نے كما۔ "کام تو آپ ساری عمری کرتے رہے ہیں ادر انشاء اللہ کرتے رہیں گے۔ نی الحال آپ اپن صحت کی طرف توجہ دیں۔ آپ نے

چیف کو کال کیا تھا اس نے کچھے کہا ہے کہ میں آپ سے فوری رابطہ

کردں۔ خبریت "..... عمران نے کہا۔

" ہاں۔ابیها بھی ہو سکتا ہے لیکن بس پیہ خیال رکھنا ہے کہ وہاں

ایکری ایجنوں کو اس کاعلم نہ ہوسکے کیونکہ ایکریمیانے ممر ملکوں کی وزارت خارجہ اور متعلقہ افسران کے گرد باقاعدہ ایجنٹوں کا جال

پھیلار کھا ہے "..... سرسلطان نے کہا۔ " مصك ب- كام بو جائے گاآپ به فكر رہيں ليكن اگر آپ مسيتال ميں مد موت تو پرآپ كس طرح يد پيغام "بنيات" مران

" بحر میں سرکاری وورہ رکھ لیتا اور بات ہو جاتی۔ لیکن اب میں خودوہاں نہیں جاسکتا "..... سرسلطان نے کہا۔

"او کے ۔ بیغام مجھے کہاں سے ملے گا" ...... عمران نے پوچھا۔ " س نے ڈیٹ سیرٹری سلیم کو ہدایت کر دی ہے تم اس ک رہائش گاہ پر جا کر اس سے پیغام کا لفانہ لے سکتے ہو وہ حمس اچھی طرح جانتا ہے "..... سرسلطان نے کہا۔

" تھك ہے -آپ بے فكر رايس آپ كاكام مو جائے گا"۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سرسلطان نے اوے کہد کر رابط ختم کر دیا تو عمران نے بھی رسیور رکھا اور پھر سلصنے دیوار پر لگے ہوئے کلاک میں وقت ویکھ کر اس نے ایک بار پھر رسیور اٹھایا اور تنبر وائل كرنے شروع كر ويے۔

یں۔ سیکرٹری ٹو جانسی پیٹرک "..... رابطہ قائم ہوتے ہی

آران پرایکریمیا وباؤنہیں ڈال سکتا۔ چنانچہ آران کے لئے سب مسلم ممالک نے وربروہ کام شروع کر ویا جبکہ ایکر یمیا کو یہی بتایا گیا کہ الیما نہیں ہو رہا۔ پاکیشیا کی طرف سے آران کے منائندے کو صدر بنانے کا زیاوہ ترکام میرے ذریعے سے ہو رہا ہے کیونکہ میرے ذاتی

تعلقات بھی کمیٹی کے ممرز ممالک کی وزارت خارجہ کے اعلیٰ افسران ہے ہیں لین اب میں یہ کام خود نہیں کر سکتا جبکہ میرے کام مد كرنے كى وجد سے معاملات ميں كافى بكار آتا جا رہا ہے۔ صدر صاحب نے اس سلسلے میں بھے سے بات کی اور بتایا کہ انہیں آران کے صدر

کی طرف سے بنایا گیا ہے کہ جنوب مغرنی افریقی ملک کامرون حب ا ان كے لئے يورى طرح ہموار كرليا كيا تھا اب اس في ووباره . ایکریمیاکا ساتھ وینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ایکریمیا کا وباؤان پر بہت

بڑھ گیا ہے۔کامرون کی وزارت خارجہ کے سیرٹری سر گشاکا کامرون میں بے حد بااثر ہیں اور ان سے میرے ذاتی دوسانہ تعبلقات مجمی ہیں۔ میں انہیں اس سلسلے میں خصوصی پیغام بھجوانا چاہما ہوں کہ وہ اپنا اثر و رموخ استعمال کر کے کامرون کا ووٹ آران کے حق میں

ڈلوا ویں لیکن یہ پیغام فون پر نہیں ویا جاسکتا اس لیئے میں چاہتا ہوں کہ تم خاموثی ہے وہاں جاؤا دریہ پیغام انہیں اس انداز میں پہنچاؤ کہ ان کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہ ہوسکے "-سرسلطان نے کہا-\* ليكن كيا ضروري ہے كہ يه كام ميں ہى كروں۔ پيغام ہى چہنجانا ہے کسی دوسرے ممر کے ذریعے بھی جھجوایا جا سکتا ہے "..... عمران

\* مادام جانسی پیزک کو علیحدہ کریں گی تو کوئی اور انہیں ساتھ

لے جائے گا۔ ولیے آپ مید منورہ تو اسے دے کر دیکھیں۔ اور اب

ایک نسوانی آواز سنائی دی ۔ دوتو وہ اس سے شادی کر سکیں اب جبکہ تم نے صرف اپنا نام لیا ہے " پیڑک کو بے شک تم اپنے ساتھ لے جاؤ سیکرٹری صاحبہ۔ اور پیڑک کا نام ساتھ مدلیا تو میں مجھا کہ تم نے اسے چھوڑ دیا لین جانس سے میری بات کرا دوسی پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

بات کریں "...... دوسری طرف سے سیکرٹری نے مسکراتے ہوئے

" ہملو۔ جانس بول رہی ہوں"..... دوسرے کمجے ایک چیختی

ہوئی لیکن انتہائی کر خت سی نسوانی آواز سنائی دی۔

" پیڑک کو چوڑ دیا ہے تم نے شاید '...... عمران نے مسکراتے

" كيا كيا كمه رب بهو تم - كون بهو تم " ..... جانس كا ليج يهك

سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ على عمران فرام ياكيشيا " ...... عمران في مسكرات موت كها-

"اده ۔ توبیہ تم ہو۔ کیوں کیا بھے سے شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر الیں بات ہے تو صاف صاف بتا وو "...... جانسی نے بڑے ب

تكلفانه ليج س كبا-« تم سے شادی کرنے کی ہمت صرف پیٹرک میں ہی تھی اس کے پیژک اس وقت کاسٹریا کی خواتین کا آئیڈیل شوہر بن حپکا ہے۔

فرمائش کاسٹریا کی خواتین کی طرف سے ہے کہ تم اگر پیٹرک کو چھوڑ

ہے ۔۔ عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف جانسی اس طرح کر خت لېچىس كىلكىملاكرىنس پۇي ساس كاشايد لېجەبى الىياتىماس

ولیے بات منہاری ٹھکی ہے۔ پیچارہ پیٹرک - اب وہ واقعی چھا رہا ہو گالین اب کیا ہو سکتا ہے۔جانسی سے شادی کرنے کے

بعد پوری دنیا کی عورتیں اس کے لئے لاشیں بن مچی ہیں اور اسے اتھی طرح معلوم ہے کہ جس روز اس نے میرے علاوہ کسی اور

عورت كو زنده سيحما تو وه خود لاش سي تبديل مو جائے گا" - جانسي نے ہنستے ہوئے کہا۔

"اورتم بیوہ کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہو جاؤگی۔ کیوں"۔ عمران نے كما توجانسي الك بار بحر كفلكهلا كربنس بري-

"ا چی چوٹ کرتے ہو۔ بہر حال جمہار اکام ہو گیا ہے۔ لاگس چھلے دنوں خفیہ طور پر یا کیشیا گیا تھا جبکہ اس کی جگہ ماسٹر برین نے اس

کے میک اپ میں ایک آدی کو سہاں رکھا ہوا تھا۔لیکن اس نقلی لا كس سے يد حركت ہو گئ كه وه لاكس كى دوست لاكى كے فليك پر کی گیا اور بیہ تو تم بھی جانتے ہو کہ دوست لڑ کیوں کی آنکھوں میں تو وهول نہیں جمونگی جا سکتی بعنانچہ اس نقلی لا کس کی اس لڑکی نے

خوب پٹائی کی اور اسے فلیٹ سے باہر نکال دیا ..... جانسی نے

تفصیل بناتے ہوئے کہا۔

ولین تم سے پہلے بلسیٹر نے مجھے بتایاتھا کہ لاگس ایک ماہ سے ملك سے باہر نہيں گيا" ..... عمران نے كما-

" بلبيسر كو درست معلومات نهيس مل سكى تحيي اور ديسي بهي ده

جلدی کرتا ہے اس لیے اس نے جو معلومات بھی ملیں ان پر ہی اعتماد کر لیا جبکه میں معلومات کو ٹھونک بجا کر چیک کرتی ہوں اور لا گس

ی ووست لڑی سے خوو مل کر اس سے سارے حالات معلوم کئے ہیں۔ونیے اب لا کس پہاں موجود ہے"..... جانسی نے جواب ویا۔

مل ایک کام اور ہو سکتا ہے کہ اس لاگس کو بکر کر اس سے

معلومات حاصل کی جائیں "..... عمران نے کہا۔ " اوہ نہیں ۔ وہ سپینل ایجنٹ ہے اور حد ورجہ خطرناک آومی

ہے۔ میں پیرک کو رنڈوا بنا کر دوسری عورتوں کے لئے کھلا سکوپ نہیں پیدا کر سکتی "..... جانسی نے جواب دیا تو عمران بے اختیار

" اوے شکریہ۔ تمہارا معاوضہ کہنے جائے گا۔ گڈ بائی "۔ عمران نے کہا اور رسیور رکھ ویا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دہ

سرسلطان کا پیغام لے کر خو د کامرون جائے گا اور بھر والیسی پر کاسٹریا ہوتا آئے گا اور خوو اس لا کس کو بکرو کر اس سے ساری معلومات

عاصل کر کے واپس آئے گا۔

عمران فیکسی سے اترا اور مجراسے کرایہ دے کر وہ تین منزلہ عمارت کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عمارت پر سیکرٹریٹ

وزارت خارجہ کامرون کا نیون سائن موجود تھا اور عمارت میں بے شمار لوگ آ جا رہے تھے جن میں تقریباً ہر ملک کے باشدوں کے ساتھ

سائق مقامی افراو کی بھی ایک کثیر تعدادتھی۔ عمران لفٹ کے ذریعے تسری منزل پر پہنج گیا اور جب اس نے دہاں موجود استقبالیہ مقامی لاک کو اپنا اور ملک کا نام بہایا تو اس لڑکی نے جلدی سے کاؤنٹر پر رکھے ہوئے فون کارسیوراٹھایااور تین نسرپریس کرویئے۔ " ٹائلی بول رہی ہوں سر۔ کاؤنٹر پراس وقت پا کیشیائی مہمان علی

عمران صاحب موجود ہیں سر " ...... لڑکی نے انتہائی مؤوبانہ لیج میں

\* يس سر " ...... دوسرى طرف سے بات سن كر الركى ف اس طرح

مؤوبانہ کیج میں کہا اور پھر رسیور رکھ کر اس نے ایک طرف کھڑے

عمران مسكراتا ہوا اندر واخل ہو گيا۔ يه الك خاصا برا كرہ تھا جب سننگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ایک صوفے پرایک ٹھگنے ہے

قد لیکن بھاری جسم کا مقامی سیاہ فام بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کے چرے یر مدبراندین موجو و تھا۔ عمران کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اٹھ کھوا

" مرا نام گشاکا ہے اور میں کامرون کا چیف سیکرٹری ہوں۔اس نگ قد والے نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کرایا اور ساتھ ہی

مصافح کے لئے ہاتھ بڑھا دیا۔

" مم - مم - محجه على عمران كهية بين اور مين سرسلطان سيكرثري

وزارت خارجه یا کیشیا کا پیمن بون "..... عمران نے مصافحه کرتے ہوئے جواب ویا تو سر گشاکا ہے اختیار چونک پڑے۔

" بيمن كيا مطلب " ..... سر كشاكا في حرب بجرك الج مين كما-" بیجن کبوتر کو کہتے ہیں اور گذشتہ زمانے میں پیغام رسانی کا کام كبوتر بى مرانجام وياكرتے تھے جونكه ميں مرسلطان كا پيغام لے آيا

ہوں اس لحاظ سے میں بھی مرسلطان کا پیجن ہوں اور بھر آپ کے مقابل تو میں واقعی لسینے آپ کو پیجن ہی محسوس کر رہا ہوں "۔عمران نے سر گشاکا کی گینڈے جسی جسامت پر بات کرتے ہوئے کہا تو

سر گشاکا ہے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ " آپ واقعی ولچپ باتیں کرتے ہیں لیکن ویری سوری جناب میرے پاس وقت بہت کم ہو تا ہے "...... مر گشاکانے کہا۔

باوردی مسلح آدمی کو بلایا۔ " مهمان کو سرے سپیشل روم میں لے جاؤ"..... لڑکی نے اس محافظ سے مخاطب ہو کر کہا۔

" يه سپيشل روم كمين سپيشل لاكر روم تو نهين كه تم مسلح آومي کو سائق مجیج رہی ہو" ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کما تو لڑی ب اختیار کھل کھلاکر ہنس بری ۔

• "اليي كونى بات نہيں بحاب-آپ بمارے ممان ہيں" -الرى نے بنسنے ہوئے کہا۔ " آئیے جناب"..... اس مسلح محافظ جو مقامی آومی تھا کنے بھی

مسكراتے ہوئے عمران سے كہا اور عمران مربلاتا ہوا اس كے يتھے حل براا مختف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک وروازے پر رک گیا۔اس نے ہاتھ اٹھا کر وروازے پر آہستہ سے وستک وی۔ " يس " ...... امك محاري ادر كرخت سي آواز دروازي پر موجوو وور فون سے سنائی دی ۔ " با كيشيائي مهمان تشريف لائے ہيں سر"..... مسلح محافظ نے

" تم جاو "..... اس بھاری آواز نے کہا اور مسلح محافظ عمران کو سلام کر کے دالیں مڑ گیا۔اس کمجے وروازہ خو و بخور کھل گیا۔ " تشریف لائیے مسٹر علی عمران "..... ای بھاری آواز نے کہا تو

مؤدبانه لجح میں کما۔

«معاف یجئے سر نشاکا۔ اگر یہ مذاق ہے تو یہ انہاں کی صدف ہے اور اگر یہ مذاق نہیں ہے تو آپ اس کی وضاحت کیجئے کہ آپ آخر کس بنیاو پر اس قدر حتی بات کر رہے ہیں "...... عمران نے اس بار قدرئے عصلے لیج میں کہا۔
قدرئے عصلے لیج میں کہا۔
"کیاآپ کونفرم کر سکتے ہیں کہ سرسلطان زندہ ہیں "...... سرگشاکا

نے کہا۔ "ہاں۔ کیوں"...... عمران نے چونک کر پو چھا۔ " خدا کرے وہ زندہ ہوں۔ اگر آپ کنفرم کر سکتے ہیں تو پلیز پہلے یہ کام کیجئے۔ سرسلطان میرے اشنے اچھے دوست ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالٰی انہیں طویل عمر عنایت کرے۔ ایسی صورت میں

"أب تحج حكم دي بمارے پاكيشيا ميں سب سے فالتو چيزې وقت ہوتا ہے جو كائے نہيں كلتا۔آپ جنتا كہيں ميں وقت آپ كر سپلائی كر سكتا ہوں "...... عمران آہستہ آہستہ لينے مخصوص انداز مير آتا جا رہا تھا اور سر گشاكا ايك بار پحر ہنس پڑے۔ عمران نے كوٹ كر اندرونی جيب سے ايك لفائد فكالا اور سرگشاكا كی طرف بڑھا ویا۔

مرگشاکا نے لفافہ لیا اور اسے کھول کر اس میں موجود کاغذ نکالا اور اسے پوٹ کر اس میں موجود کاغذ نکالا اور اسے پڑے پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئ تھی اس لئے عمران بھی خاموش بیٹھا رہا۔ پیغام پڑھنے کے بعد سرگشاکا نے ایک طویل سانس لیا اور پھر کاغذ تہد کر کے ود بارہ لفافے میں ڈالا اور لفافہ جیب میں ڈال لیا۔

والا اور تعاقد جیب میں وال ہیا۔
" مجھے سرسلطان کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ان سے سمیرے
انتہائی ذاتی تعلقات تھے"...... سرگشاکا نے انتہائی افسوس بھرے لیج
میں کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔اس کے چبرے پر انتہائی
حیرت کے تاثرات انجرآئے تھے۔

السیس کیا میں کیا جہرائی میں ایس میں کہا ہے۔

"کیا۔ سرسلطان نے اس پیغام میں لکھا ہے کہ وہ وفات پاگئے ہیں"..... عمران نے کہا۔
"مسٹر علی عمران ۔ سرسلطان تو ظاہر ہے اس وقت زندہ ہی تھے
جب انہوں نے یہ پیغام لکھا یا لکھوا یا ہو گا لیکن اب تو وہ وفات پاگئے
ہیں اور مجھے واقعی ان کی وفات پر بڑا افسوس ہے"...... سرگھاکا نے

اتهائی سنجیده کیج میں کہا۔ کوئی

رو گولیاں لگی ہیں جن کا آپریشن ہو رہا ہے۔ دلیے دہ خطرے سے باہر ہیں البتہ ان کے ساتھی دوجو نیئر ڈاکٹر اور ایک نرس اس تحطے میں

بلاک ہو گئ ہیں ۔ سرسلطان بھی نے گئے ہیں ۔اصل حملہ سرسلطان پر

ہوا ہے۔اس دقت ڈا کر صدیتی وہاں موجود تھے انہوں نے بدی ہمت

ے کام لیا اور سرسلطان کا بیڈ الف دیا اس لیے سرسلطان کی گئے۔ دونوں جو نیئر ڈا کٹر حملہ آوروں سے ٹکرا گئے لیکن ان دونوں کو شہید

كر ديا كيا اور حمله آور فرار بون سي كامياب بوكي "..... واكثر شعیب نے تفصیل بناتے ہوئے کہا۔

" سرسلطان کی کیا پوزیشن ہے اس وقت"......عران نے

« وه بالكل تُصكِ ہيں۔انہيں خراش بھی نہيں آئی "...... ڈا كثر

شعیب نے جواب دیا۔ " اب انہیں کہاں رکھا گیا ہے " ...... عمران نے یو تجا-

" انہیں چیف آف سیرٹ سروس کے حکم پردانا ہاؤس جھجوا دیا گیا ہے۔آپ کے دونوں آدمی جوزف اور جوانا آئے تھے وہ انہیں ساتھ

لے گئے ہیں \* ..... ڈا کٹر شعیب نے جواب دیا۔ " سيرك مروس كے دوآدمي سرسلطان كى حفاظت پر مامور تھے

ان کا کیا ہوا"..... عمران نے کہا۔ " سرسلطان نے انہیں واپس جھجوا دیا تھا۔ان کا خیال تھا کہ ان کا خواہ مخواہ وقت ضائع ہو رہا ہے" ..... ڈا کٹر شعیب نے جواب دیتے

" یا کیشیا کا رابطه نسر اور یا کیشیائی دارالحکومت کامبهاس سے رابط تنبر کیا ہے " ...... عمران نے بوچھا تو سر گشاکانے دونوں منر بہا دیئا عمران نے تیزی سے خبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ " سپیشل ہسپتال "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز

ا سنائی دی۔ سر گشاکا نے ہائھ براھا کر خوو ہی فون کے لاؤڈر کا بٹن آن " میں علی عمران بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر صدیقی سے بات کرائیں "۔

" ڈا کٹر صدیقی ایک قاتلاند تھلے میں شدید زخی ہوئے ہیں اور ان كا آپريشن ہو رہا ہے۔آپ ڈا كر شعيب سے بات كر ليں "۔ دوسرى طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار اچمل ہڑا۔ " کیا ہوا۔ کس نے مملہ کیا ہے"..... عمران نے چونک کر انتمائی حرب مجرے لیج میں یو چھا۔

" مجمج تفصيلات كاعلم نهيس ب-سي ابهي ذيوني برآئي مون"-

دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بهيلة ذا كثر شعيب بول ربا بهون "...... پيند لمحون بعد ذا كثر صديقي ا ے اسسٹنٹ ڈا کٹرشعیب کی آواز سنائی دی۔ " على عمران بول رہا ہوں ڈا کٹر شعیب۔ ڈا کٹر صدیقی کو کیا ہوا ہے " ..... عمران نے انتہائی پریشان سے کچے میں کہا۔

" ان پر قا مگانه حمله ہوا ہے لیکن دہ نچ گئے ہیں صرف ٹا ٹگوں میں

عمران نے اطمینان بھراا کی طویل سانس لیااور بھر رسیور رکھ دیا۔ "الله تعالیٰ کا لا که لا که شکر ہے که مرسلطان اس خوفناک حملے میں نج گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تک چمنے والی اطلاعات ررست نہیں۔ لیکن اب آپ مجھے تفصیل سے بتائیں تاکہ مرسلطان برآ ننده ہونے والے حملوں کو روکا جاسکے کیونکہ مرسلطان اب ساری عرتو چھپے نہیں رہ سکتے "..... عمران نے کہا تو سر گشاکا نے اثبات س سربلا ویا اور پیرام کر وہ دروازے کی طرف برهگئے۔ انہوں نے دروازے کے ساتھ لگے ہوئے موئے پینل پر ایک بٹن وبایا تو دیواروں پر کسی مخصوص وصات کی چاوریں جہت سے آگریں۔ " اب کھل کر بات ہو سکتی ہے۔ یہاں ہر طرف ایکر کی ایجنٹوں كا جال بصيلا موا بـ اصل بات يه ب كه جس كام ك كي مرسلطان نے مجعے یہ پیغام بھوایا ہے یہ سارا کھیل ای کام کے لئے کھیلاجا رہا ہے "..... سر گشاکا نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ " کسیا تھیل ۔ ذرا کھل کر بات کویں "...... عمران نے کہا۔ " سرسلطان نے تمہیں اقوام متحدہ کے تحت قائم کمیٹی ٹریٹی سے متعلق تو بتا ویا ہو گا"..... سر گشاکانے کہا۔ " ہاں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس بار ایکر یمیا کے مقابلے میں بہلی بار مسلم ممالک مل کر آران کے مناتندے کو ٹرین کے صدر

ك طور پرسامن لا رب مين " ...... عمران نے جواب ويا۔ .

" سرسلطان واقعی بے حد بااثر آومی ہیں۔ ان کے ذاتی تعلقات

" لیکن وہ مرسلطان کے کہنے پر تو واپس نہیں جا سکتے تھے "۔ عمران نے کھا۔ " سرسلطان نے چیف سے کہاتھا اور چیف نے انہیں واپسی کا حکم وے ویا تھا بھر وہ واپس علے گئےتھے۔ ووبہر کو وہ واپس گئے ہیں اور شام کو حملہ ہو گیا' ...... ڈا کٹر شعیب نے کہا۔ " محمك ب- شكريه " ...... عمران نے كما اور كريڈل پر بائق ركھ " تھینک گاؤ کہ مرسلطان نچ گئے ہیں ۔ آئی ایم سوری مسر علی عمران کہ میں نے آپ کے حذبات کو تھیں پہنچائی سلین جس انداز کی اطلاعات مجھے ملی تھیں اس سے میں نے یہی مجھے لیا تھا کہ اب سرسلطان کا نی نکانا محال ہے ہسس سرگشاکا نے کہا تو عمران نے اشبات میں سرہلا ویا اُور پھراس نے ہاتھ اٹھا کر اس نے ایک بار پھر تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ "رانابادس" ..... جوزف كي آواز سنائي وي ... " جوزف میں علی عمران بول رہا ہوں۔ سرسلطان موجو و ہیں يهان "..... عمران نے بے چین سے لیج میں کما۔ " اس باس سجیف کے حکم پر میں اور جوانا سپیشل ہسپتال سے انہیں یہاں لے آئے ہیں۔ہم نے حفاظتی استظامات آن کر رکھے ہیں اور پوری طرح چو کنا ہیں "..... ووسری طرف سے جو زف نے کہا تو

اس قدر وسیع ہیں کہ صرف سرسلطان کی کوششوں سے ایکر یمیا کو

یہ اتبائی تررفتاری سے کام کرتے ہیں اور آج تک انہیں کھی لینے مشن میں ناکامی نہیں ہوئی اس لئے مجھے لقین تھا کہ اب تک مرسلطان اس تملے میں کام آعکے ہوں گے "..... سر گشاکانے کہا تو عمران نے اس انداز میں مربلایا جسے اب اسے مرسلطان پر ہونے والے حملوں کی اصل وجہ سجھ میں آگئ ہو۔ " لين اس قدر تقصيلي معلومات آب كو كيي مل كئين "-عمران نے کہا تو سر گشاکا بے اختیار ہنس پڑے۔ امور مملكت علانے كے لئے ہميں ہر طرف سے باخر رمنا برما ہے۔ ایکر یمیا کی ان ایجنسیوں میں ہمارے آدمی موجود ہیں اور ای طرح کاسٹریا کے ماسٹر برین میں بھی ہمارے آومی موجوو ہیں۔ ہمیں اطلاعات ببرحال ملتي ربتي بين بالكل اس طرح بس طرح عبان ایکریمین اور ووسرے ایجشٹ موجود ہوتے ہیں جن کا ہمیں باوجود کوشش کے علم نہیں ہو سکتاً "..... سرگشاکا نے کہا تو عمران نے ا ثبات میں سربلا دیا۔ " ليكن سر گشاكا صاحب اگر سرسلطان بلاك بھى ہو جاتے تو اس ك باوجود بهى دوسرے مسلم ممالك تو موجو دقع ـ صرف سرسلطان ى توساداكام نہيں كرسكتے تھے اور ايكريميا كو آخر سرسلطان ي كيوں داست كا روڑا نظر آئے "..... عمران نے كما ليكن اس سے وسلے كه سر گشاکا عمران کی بات کا کوئی جواب دیتے اچانک ان کی جیب سے ٹوں ٹوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی وینے لکیں ۔انہوں نے چونک کر

ا بنے ہاتھوں سے صدارت جاتی و کھائی دینے لگی تو ایکر يميانے فيصلر کیا کہ سرسلطان کو راستے سے ہٹا دیا جائے لیکن وہ براہ راہت کھل كر سامن ند آسكت تھ اس لئے إنهوں نے كاسٹرماكى سركارى ايجنسى ماسٹر برین کے مشہور ایجنٹ لاگس کو اس کام کے لئے منتخب کیا۔ لاكس وبال بهنچا أور اي نے سرسلطان پر قاملانه حمله كر ديا اور ائ طرف سے وہ انہیں ہلاک کر کے واپس آگیا۔اس کے ساتھ مقالی آدمی تھے ان کو بھی لا کس نے ہلاک کر دیا لیکن بعد میں ایکر يمين حكام كو اطلاع ملى كه سرسلطان قاتلاند تملے ميں بلاك نہيں ہوئے بلك ج گئے ہیں اور لا کس کے بارے میں بھی یا کیشیا سیرٹ سروس کے كسى آو مى كو اطلاع كل كمي ہے۔اس نے دہاں كے الك مخبرى كرنے والے آدمی بلسیٹر کے ذریعے لا کس کی موجو دگی کی پڑتال کرائی۔ای سے ایکر مین سجھ گئے کہ یا کیشیا سیرٹ سروس اب قاتلوں کو ملاش کرے گی۔انہیں یہ نقصان محسوس ہوا کہ مرسلطان بھی چ گئے اور یا کیشیا سیکرٹ سروس بھی چھے لگ گئی ہے تو انہوں نے براہ راست حملے كا فيصله كيا تاكه اصل كام يورا بوسكے سيحتاني اس بار انہوں نے ایکریمیا کی ایک خفیہ ایجنسی سیگر کا انتخاب کیا اور سیگر کے انتہائی تج ترین ایجنٹ ڈک کو اس کام پر مامور کیا گیا۔ ڈک این اسسٹنٹ اور

سپیٹل ایجنٹ این کے ساتھ مرسلطان کو ہلاک کرنے یا کیشیا روان

ہو گیا۔ میں ڈک اور این کی کار کر دگی ہے کسی حد تک واقف ہوں۔

جبب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا لیکن جدید ساخت کا ٹرانسمیڑ

" جناب ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی ہے۔اس میں ایک نیالیکن اتہائی زبروست منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ادور "..... دوسری طرف سے " سرسلطان چونکه اب غائب ہو ملے ہیں اس کئے ان کے بیچے

" کیا۔اوور "..... سر گشاکا نے یو جہا۔

بھاگنے کی بجائے اعلیٰ حکام نے سیگر کے چیف بروک کی تجویز پر ایک

دوسرا پروگرام بنا لیا ہے۔ اس پروگرام کے مطابق جس روز اميدواروں في لين كاغذات نامزدگي والس لين بين اس روز

ے ایک رات پہلے آران کے امیدوار رضا مظہدی کو اعوا کرے اس کی جگہ اپنا آوی ڈال ویں گے جو صح کو رضا مظہدی بن کر اپنے

كاغذات والس لے لے كا اور كري خفيد طور پر طے يا گيا ہے كه اس آومی کو فوری طور پر روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک کر ویا جائے گا اس طرح کسی کو بید معلوم نہ ہو سکے گا کہ اصل واقعد کیا ہوا ہے اور ایکریمیاکا امیدوار بلامقابله صدر بن جائے گا اور اصل رضامطهدی کو یہلے ہی ہلاک کر ویا جائے گا۔اوور "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" کیا اس منصوبے کی حتی منظوری وے وی گئ ہے۔ اوور " سر گشاکانے بو تھا۔ \*جی ہاں -اوور " ...... دومری طرف سے جواب دیا گیا-

ولین جس طرح ہمیں اس منصوب کا علم ہو گیا ہے اس طرح آران والوں کو مجی تو اس کاعلم ہو سکتا ہے۔اوور سیسی سر کشاکا نے

نکال لیا اور مچراس کا بٹن آن کر ویا۔ " جلتكو بول ربابون اوور " ..... اكب آواز سنائي وي لين بولي والا قديم افريقي زبان بول رہا تھا۔شايد بيه ان کا مخصوص کوڈ تھا۔ سر گشاکا نے چونک کر عمران کی طرف دیکھالیکن حمران نے ہجرے پر

الي تاثرات منووار كرلي تق جي اس يد زبان مد آتي مو- حالانكه

وہ یہ زبان ند صرف اتھی طرح مجھ سکتاتھا بلکہ روانی سے بول مجی

سکتا تھا۔ سرگشاکانے جس انداز میں جو نک کراہے دیکھاتھا اس سے عران سجے گیا کہ سرگشاکا اس کال کو عمران سے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ شاید انہیں یہ خیال نہ تھا کہ بات کرنے والا جلنگو ہو سکتا ہے اس لئے انہوں نے عمران کے سلمنے ہی کال رسیو کر لی تھی ورند وہ کسی اور کمرے میں بھی اٹھ کر جا سکتے تھے۔

" گشاکا بول رہا ہوں۔ اوور " ..... سر گشاکا نے مجی اس زبان میں جواب دييتے ہوئے كمار " جناب یا کیشیا کے سیکرٹری وزارت خارجہ مرسلطان پرسیکرکا

حملہ ناکام رہا ہے۔ادور \* ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہاں۔ مجھے اطلاع مل علی ہے۔ مھر- اوور"..... سرگشاکا نے جواب ویا۔ وہ ساتھ ہی عمران کی طرف ویکھ رہے تھے لیکن عمران

ولیے ہی سپاف چرہ لئے بیٹھا ہوا تھا جسے اس کے لیے اس زبان کا امک نفظ بھی نہ پڑ رہا ہو۔ " ارے نہیں۔ اب تک تو بات چیت ہی ہوتی رہی ہے۔ آپ ہمارے مہمان ہیں کچھ روز مہاں ہمارے پاس رہیں تاکہ آپ کی خدمت کی جاسکے "......سرگشاکانے اٹھتے ہوئے کمالیکن ان کا لھے بتا

خدمت کی جاسکے "..... سرگشاکانے اٹھے ہوئے کہالین ان کا اچر با ا رہاتھا کہ یہ سب کچے وہ رسی طور پر ہی کہد رہے ہیں۔

" بے حد شکریہ سرگشاگا۔ سرسلطان پر اس قا ملانہ تملے نے مجھے بے چین کر دیاہے اس لئے مجھے فوری طور پرواپس پہنچتا ہے "۔ عمران نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔

ے بی اصفے ہوئے ہا۔
" او کے الیبی صورت میں تو آپ کو روکا نہیں جا سکتا۔ گڑ بائی "..... سرگشاکا نے کہا اور مصافحہ کے لئے ہا تھ بڑھا دیا۔ عمران نے مصافحہ کیا اور سرگشاکا نے آگے بڑھ کر مونج پینل پر وہی بٹن

دوبارہ وبا ویا تو دیواروں پر اتر آنے والی چاوریں ووبارہ جھت ہیں فائب ہو گئیں۔اس کے ساتھ ہی بیرونی دروازہ کھل گیا اور عمران سرگشاکا کو سلام کر کے والیس مزا اور کمرے سے باہر آگیا۔

"سريدسب کچه ناپ سيرف کيا گيا ہے اور اليے انظامات كرلئے گئے ہيں كہ اس كاعلم آران يا كسى مسلم ملك كو ند ہو سكر محجم تو اس لئے اطلاع مل كئ ہے كہ سير ميں ہمارا آومی انتهائی اہم ترین پوسٹ پرہے۔اوور "...... ووسرى طرف سے كہا گيا۔ " محمک ہے۔ خيال ركھنا كسى كو يہ معلوم ند ہوسكے كہ ہميں

اس کاعلم ہو گیا ہے ورند ایکریمیا کاعذاب ہمارے ملک پر ٹوٹ پڑے گا۔ اوور "...... سر گشا کانے کہا۔ " میں سمجھٹا ہوں جناب۔ اوور "...... دوسری طرف سے جواب ویا گلا۔

"اوور اینڈ آل "..... سرگشاکا نے کہا اور پھر ٹرانسمیر آف کر کے اپن جیب میں ڈال لیا۔ اپن جیب میں ڈال لیا۔ "معذرت خواہ ہوں۔ پرائیویٹ کال تمی"..... سرگشاکا نے

مسکراکر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

" یس مرد ولیے آپ سرسلطان کے نام اگر کوئی پیغام دینا چاہئیں تو وے دیں تاکہ میں واپس جاسکوں "..... ممران نے کہا۔ " سرسلطان کو میرا سلام وے دیں اور نی زندگی پر مبارک باد

مرسلطان و میرا مسام دے دیں اور ی رسون پر سبارت باد بھی۔ ساتھ ہی کہد دیں کہ ان کے حکم کی تعمیل ہو گی ۔۔۔۔۔ سر گشاکا نے کما۔

"او کے ۔ شکریہ ۔ اب محم اجازت "...... عمران نے کہا۔

سرسلطان ہمارے پہلے تملے میں ہلاک ہونے سے نی گئے ہیں لیکن اس ے بیلے کہ ہم دوسرا حملہ کرتے آپ نے ہمیں دالس کال کر لیا۔ہم تو برطال مشن مكمل كر كے بى آتے "..... ذك نے برے اعتماد مرے لیج س جواب دیتے ہونے کہا۔

" تو تمهارا كيا خيال تهاكه تم في ان پروس باره تملي كرنے تھے۔ کیا سرسلطان اس قدر غیراجم آدمی ہیں کہ ان کی حفاظت ہی نہ کی جاتی۔ تمہارا بہلا حملہ اگر کامیاب نہیں ہو سکتا تو دوسرے حملے کی تو نوبت بن نہیں آسکتی اور تم خود مارے جاتے اس لئے تمہیں فوری طور پر کال کر لیا گیا ہے " ...... بروک نے کر خت کیج میں کما۔

" بس يه اتفاق بي ب كه بمارا حمله ناكام بو كيا "..... اس بار ال لڑ کی نے بواب ویا۔

"ہوا کیا تھا۔ تفصیل باؤ" ..... بردک نے کہا۔

م ہم نے سپیشل ہسپتال کے امک ملازم کو بھاری ر نوت وے كري معلوم كرايا كم مرسلطان كوكبال ركها كيا ہے۔ وہال ك حفاظتی انتظامات بھی ہم نے معلوم کر ائے ۔ یہ ساوہ سے انتظامات تھے بہرحال ہم وونوں ڈا کڑوں کے لباس میں وہاں بہننچ اور اچانک اس کرے میں داخل ہو گئے جہاں سرسلطان موجودتھے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس وقت کرہ خالی ہو گا اور ہم اطمینان سے اپنا مشن مکمل کر کے واپس طلے جائیں گے لیکن وہاں تین ڈا کٹر اور ایک نرس موجود \* نہیں باس ایسی تو کوئی بات نہیں ۔ یہ درست ہے کا میں دیکھ کرچونک پڑے جس پر ہمیں فوراً فائر کھونا بڑا۔

وروازے پر وستک کی آواز س کر میزے چھے بیٹھے ہوئے بردک نے سر یا او (مزے کنارے پرنگاہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی وروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے ساتھ بی ڈک كرے ميں داخل بواساس كے يتھے ايك نوجوان اور خوبصورت الرك تھی جس نے انتہائی مجرکتے ہوئے رنگ کا اسکرٹ پہنا ہوا تھا۔ ان وونوں نے بروک کو سلام کیا۔

" بیشو" ..... بردک نے انتہائی سنجیدہ کیج میں کہا تو وہ وونوں م می دؤسری طرف رکھی ہوئی کرسیوں پر بنٹھ گئے۔

" تم وونوں لینے مشن میں ناکام رہے ہو۔ کیوں "..... بروک

نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے الیے لیج میں کہا جیسے وہ ان سے بات كرنے كى بجائے كوڑے مار دہا ہو۔

چونکہ وروازے کی طرف سرسلطان کے بیٹر کے سلمنے تین ڈاکٹر موجوو تھے اس لئے ہمیں ڈاکٹروں کو ہٹانے کے لئے ان پر فائر کھولنا پڑا۔ ہم نے ان کی ٹانگوں پر فائر کئے تاکہ وہ کر جائیں لیکن امکیہ ڈاکٹر نے سرسلطان کا بیڈ الٹ ویا جبکہ باتی وو ڈاکٹر زخی ہونے کے باوجود ہم پر حملہ آور ہو گئے اور ہمیں ان پر دوبارہ فائر کھوننا پڑا۔اس دوران باہر سے ہمیں آوازیں سنائی ویں تو ہمیں وہاں سے فرار ہونا بڑا ورسہ ہم مارے جا سکتے تھے " ...... ذک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " تم نے ان کی ٹانگوں پر فائر کیوں کھولا۔ ان کی پیشت پر گولمیاں ا كيون شد ماريس ماكه ده جدوجهدى شركر سكت " ...... بروك في كما-" اگر ہم ان کی پشت پر فائر کرتے تو وہ سرسلطان پر گرجاتے اور

ی گئ ہے \* ..... بروک نے کہا۔ "وه كيا باس" ...... أك نے چونك يريو حجالية وه فی الحال ثاب سیرت ہے اور اس میں چونکہ تہارا کوئی كردار نہيں ہے اس كئے تمہيں وليے بھى نہيں بتايا جا سكتا۔ تم جا مکتے ہو"..... بروک نے کہا۔ \* ہم ایک درخواست لے کر آئے ہیں "...... اچانک این نے کہا۔ " کسی ورخواست" ..... بروک نے چونک کر یو چھا۔ « ہمیں ہمارا مشن یو را کرنے کی اجازت دی جائے اور پرائیویٹ طور پر ہم یہ مشن مکمل کر ناچاہتے ہیں "...... این نے کہا-ولين اكرتم بكور كئة تو بهر السيد بروك في كما-" ہم خود کشی کر نس کے۔آپ جائے تو ہیں "..... این نے ا ادے۔ اگر الیاہے تو پھر میری طرف سے حمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے طور پرچاہو تو یہ مشن مکمل کر سکتے ہو لیکن یہ بتا دوں کہ بکرے جانے کی صورت میں حمہیں ہر حال میں خود کشی کرنا پڑے گی"..... بروک نے کہا۔ " ہمیں منظور ہے جناب "..... وک نے کہا۔ " تو پھر مہیں چھٹی چاہئے ہو گی۔ کتنی چھٹی چاہئے "۔ بردک نے " صرف ایک مفتے ک" ...... ذک نے کہا تو بردک نے اثبات میں

پر سرسلطان کو فوری طور پر گولی نه ماری جاسکتی جبکه ہماہے یاس وقت بے صد کم تھا اس منے ہم نے ان کی ٹانگوں پر فائر کئے تاکہ وہ نیچ کر جائیں اور ہم سرسلطان کاسینہ چھلیٰ کر سکیں "...... ذک نے جواب دیااور بروک نے اشبات میں سرملا دیا۔ · ٹھکی ہے۔اس میں واقعی تہارا قصور نہیں ہے۔ میں اعلیٰ حكام كوشبت ربورث وے دوں گا" ...... بروك في كما-" سررآپ نے ہمیں واپس کیوں کال کر لیا ہے۔ کیا سرسلطان کے خلاف مشن واپس لے لیا گیا ہے یا کوئی اور بات ہے"...... ڈک " ہاں سرسلطان کے خلاف مشن واپس لے کر نئی منصوب بندی

سريلاوياب

" او کے منظور " ...... بروک نے کہا تو وہ وونوں ای کھرے ہوئے۔ ان دونوں نے بروک کا شکریہ اوا کیا اور واپس مزگئے۔ جب

وہ کرے سے باہر علیے گئے تو بردک نے سامنے پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا۔ فون پیس کے نیچ نگاہوا ایک بٹن پریس کر کے اس

نے تیزی سے شرفائل کرنے شروع کر دینے ۔ نے تیزی سے شرفائل کرنے شروع کر دینے ۔

" کیس – برن کلب "...... رابطہ قائم ہوتے ہی امکیہ نسوانی آواز سنائی دی۔

" بروک بول رہا ہوں۔ بلکی برن سے بات کراؤ"...... بروک نے تیزاور تحکمانہ لیج میں کہا۔

کے نیز اور ملک نہ ہے ہیں ہما۔ " ایس سرے ہولڈ آن کریں "..... دوسری طرف سے انتہائی

مؤوبانه لیج میں کہا گیا۔ " بساریں مدریا کی میں اور ایمان " معتبر کمی اور ای

" ہمیلو سر۔ میں بلکیب برن بول رہا ہوں "...... چند کموں بعد ایک مردانہ آواز سنائی وی لیکن لیج مؤ دبانہ تھا۔

"كال سيف كرلى ب" ...... بروك نے كہا-

وسر سر السام والمرى طرف سے جواب و يا گيا۔

" ڈک اور این پاکیشیا جا رہے ہیں پرائیویٹ طور پرمشن مکمل کرنے کے لئے ۔ سی نے انہیں وار ننگ وے وی ہے کہ اگر وہ ناکام رہے تو انہیں خوو کشی کرنا پڑے گی ۔ یہ مشن وہی ہے جو پہلے انہیں

رہے تو انہیں خود نسی کرنا پڑے کی ۔یہ مشن دہی ہے جو پہلے انہیں سرکاری طور پر دیا گیا تھا۔ مطلب ہے کہ پاکیشیا کے سیکر ٹری وزارت

خارجہ سرسلطان کی ہلاکت کا اسب بروک نے کہا۔

" لیکن بیہ مشن تو آپ نے واپس لے لیا تھا باس۔ پھر اسے پورا دیس

کرنے کی کیا ضرورت ہے "...... بلنک برن نے جواب دیا۔ " ذک اور این دونوں اسے این شکست سمجھ رہے ہیں اور نفسیاتی

طور پروہ خاصے ور پیشن میں ہیں جبکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس ور پیشن سے نکل آئیں اس لئے میں نے ان کی درخواست منظور کر لی ہے کیونکہ سرسلطان کی موت بہرحال ایکریمیا کے فائدے میں بی جائے

یوسید سر سفان فاسوت بہرخان ایر یمیا نے فائد۔ گا-نقصان میں نہیں "...... بروک نے جواب ویا۔

" ٹھیک ہے۔ بچر کیا حکم ہے"..... بلیک برن نے کہا۔ \* امار تہ کی اس این ان آل میں میں میں میں میں

اول تو ذک اور این لاز ماً لینے مثن میں کامیاب ہو کر واپس آئیں گے لیکن کسی بھی امکان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگریہ لگ مگور کا گریت کی ایک کا انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگریہ

لوگ پکڑے گئے تو پھر انہیں لا محالہ موت کے گھاٹ اتر نا پڑے گا ورند پاکیشیا کو سارے منصوب کا علم ہو جائے گا اور اس طرح معاملات اور پیچیدہ ہو جائیں گے اس سے ایکریمیا کو شدید نقصان کئ

سكتاب "..... بروك نے كمار

"آپ کا مطلب ہے کہ میں ان وونوں پر نظر رکھوں۔ اگر یہ کامیاب والیں آجائیں تو ٹھیک۔ اگر مارے جائیں تب بھی ٹھیک لیکن اگر پکڑے گئے تو ہم نے انہیں فوری موت کے گھاٹ اتار نا ہے"...... بلک برن نے کہا۔

" ہاں۔ میں یہی چاہما ہوں "...... بروک نے جواب دیا۔

" او کے باس ۔ آپ بے فکر رہیں میرے آومی انہیں مسلسل چکک کرتے رہیں گے "...... بلک برن نے جواب دیا تو بردک نے او کے کہہ کر رسیور رکھ دیا۔

عمران جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا سرسلطان جو کرسی پر نیم دراز تھے بے اختیار اٹھنے لگے ۔ " ارے۔ ارے تشریف رکھیں۔ سلطان نسپنے درباریوں ک

استقبال کے لئے اٹھا نہیں کرتے "..... عمران نے آگے بڑھ کر انہیں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر بٹھاتے ہوئے کہا اور سرسلطان مسکراتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئے۔

"السلام عليم ورحمته الند وبركاة"...... عمران في ان مح ساهن كرس پر بيشة بوئ سلام كياتو سرسلطان ب اختيار بنس پرك " وعليم السلام ورحمته الله وبركاة - كب آئ بو كامرون سه" سرسلطان في مسكرات بوئيا سرسلطان في مسكرات بوئيا " ابھى سيدها اير كورث سه بى آ رہا بوں - سي في سوچا كه بسط

آپ سے مل اوں اور آپ کی خریت بوچھ اوں۔ پھر کوئی دوسرا کام

کروں گا"...... عمران نے جواب دیا۔

میں ویسے تو ٹھیک ہوں۔اللہ تعالیٰ نے دوسری بار نمی زندگی وی ہے۔ لیکن مری مجھ میں نہیں آمہا کہ آخریہ سب کیا حکر حل بڑا

ہے۔ کیوں یہ لوگ مرے پیچے ہاتھ وھو کر پڑگئے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں اور میں کب تک یہاں قید رہوں گا"...... سرسلطان نے

اس بارانتهائی سنجیدہ کھیج میں کہا۔ " مرا کامرون جانا فائدہ مند ثابت ہوا ہے کیونکہ وہاں جانے سے

اصل صورت حال سامنے آگئ ہے۔ دیسے آپ کو مبارک ہو کہ اب آپ کے وشمنوں نے آپ کا چھیا چھوڑ ویا ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سرسلطان چونک پڑے۔

" اچھا۔ وہ کسے ۔ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں مجھ پر تملے کر رہے ہیں"۔ سرسلطان نے انتہائی حربت بجرے لیج میں کہا اور عمران نے سر گشاکای بتائی ہوئی نتام تفصیل دوہرا دی۔

" اده - تو يه بات ب- اس ثري ممين كي صدارت كا جھكرا ب لین ابھی تو تم کہ رہے تھے کہ انہوں نے میرا بھیا چھوڑ ویا ہے۔ وہ

كسيد كيا الكريميا اميد وارى سے وستروار بو كيا ہے" ..... سرسلطان نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

" نہیں بلکہ انہوں نے اپنا بلان بدل دیا ہے اور اب انہوں نے یہ بلان بنایا ہے کہ جس روز کاغذات نامزوگی کی والیی ہو گی اس روز

سے ایک رات ملے وہ آران کے امیدوار رضا مشہدی کو اغوا کر کے

اس کی جگہ اپناآومی ڈال دیں گے جو دوسرے روز رضا مشہدی بن کر

كاغذات والس لے لے كا اس طرح الكريميا كا اميدوار بلامقابله کامیاب قرار ویا جائے گا۔ پھراس آدمی کو فوری طور پر روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک کرا کر اس کی لاش من کر دی جائے گا تاکہ آران یا کسی دوسرے ملک کوید معلوم ہی نہ ہوسکے کہ اصل حقیقت کیا ہے جبکہ

اصل رضا مشہدی کو بھی اعوا کرنے کے بعد ہلاک کرے ان کی لاش بھی غائب کر وی جائے گی اور معاملہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اور آران اور ووسرے مسلم ممالک کچھ بھی نہ کر سکیں گئے کیونکہ

اس بات کا ثبوت بی نه ہو گا کہ اصل رضا مشہدی نے کاغذات واپس لے لئے تھے یا نقل نے اور رضا مشہدی صاحب بہرحال

كاغذات والى لينے كے مجاز موں مع "..... عمران نے كما تو سرسلطان کی آنگھیں حریت سے بھیلتی چلی گئیں۔

" اوه - اوه - ويرى بيد - يه تو انتهائي خوفناک منصوب ب- ويرى بیڈ۔ کیا یہ بھی سرگشاکا نے بتایا ہے ہیں... سرسلطان نے انتمائی

تشویش بھرے کیجے میں کہا اور عمران نے اشبات میں سرملا دیا۔ " ليكن سر كشاكا كو اس ابم منصوب كا كسيه بته چل گيا- وه تو ولیے بھی ہمارے گروپ کے آومی ہیں "...... سرسلطان نے کہا۔

" مرا خیال ہے کہ وہ اب آپ کے گروپ کے آومی نہیں رہے ورنہ وہ لازماً تھے اس بارے میں بتاتے جبکہ انہوں نے تھے اس

بارے میں اپنے طور پر ہواتک نہیں لگنے وی "...... عمران نے كنا تو

مرسلطان حرِّان رهكَّهُ۔

رہے "..... عمران نے کہا۔

لمات میں بلاننگ بدل بھی سکتے ہیں جبکہ اب وہ پوری طرح مطمئن

ہوں گے کہ ان کی بلاتنگ کا کسی کو علم نہیں ہے اس لئے اے

آخرى لمحات مين آساني سے ناكام بنايا جا سكتا ہے "..... عمران نے

\* وه كييے \_ جب حكومت آران كو اس كا علم تك مذ ہو گا تو

پر سسلطان نے کہا۔ " آپ یه کر سکتے ہیں کہ خفیہ طور پر جناب رضا مشہدی کی

حفاظت کے لئے یا کیشیا سیرٹ مروس کی خدمات مہیا کر سکتے ہیں۔

باقی کام ہم کر لیں گے ..... عمران نے کما۔

" اوه - میں متمهارا مطلب سمجھ گیا۔لیکن وہ تو خودیہی چاہتے ہیں كدياكيشيا سيرك سروس اس معافي سي شامل بو جائے ليكن بم

الیہا نہیں چاہتے کیونکہ اس طرح ایکریمیا سے ہمارے تعلقات بگر جائیں گے۔ ہم علیحدہ رہ کر آران کو صدر بنوانا چاہتے ہیں "-سرسلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

\* پچر مجھے اپنے طور پر سب کچھ کرنا پڑے گا"...... عمران نے کہا۔

" ہاں۔ابیا، وسكتا ہے " ..... سرسلطان نے كہا۔ " آپ یہ بتائیں کہ آران کے امیدوار کے ٹریٹ کے صدر بننے سے پاکیشیا کو کیا مفاد حاصل ہو سکتا ہے "..... عمران نے کہا۔

" بے شمار مفآدات حاصل ہوں گے۔آران کے ٹریٹ کے صدر بننے سے تنام مسلم ممالک کے ورمیان معاہدات ہو سکیں گے جو

سرسلطان نے الحفے ہوئے لیج میں کہا۔ " انہوں نے میرے سلمنے ایک کال موصول کی تھی۔یہ کال ان کاآدمی کر رہاتھا اور کال قدیم متروک افریقی زبان میں ہو رہی تھی۔

" ليكن أبهى تو تم كه رب تھ كه ابنوں نے بتايا ہے"۔

سر گشاکا یہی سمجھے تھے کہ مجھے یہ زبان نہیں آتی اور میں نے بھی ان کا رویہ دیکھ کریہی ظاہر کیا جیسے مجھے یہ زبان نہیں آتی حالانکہ میں نہ صرف یہ زبان اچی طرح سمجھ سکتا ہوں بلکہ روانی سے بول محی سکتا ہوں۔اس طرح میں نے ٹرائسمیٹر پر ہونے والی ساری گفتگو سن لی

اوریہ ساری بلاننگ ان کے آدمی نے انہیں بتائی جو ایکریمیا کی خفیہ اہم عہدے پرب ادریہ بلاننگ بقول اس آدمی کے انتہائی اعلیٰ سطی میٹنگ میں سیگر مے چیف بروک کی تجویز پر منظور ہوئی ہے۔کال وصول کرنے کے بعد سرگشاکانے اس بارے میں اشارہ تک نہیں کیا اس لئے میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ سر گشاکا اب آپ کے گروپ کے آدمی نہیں

" ہونہ۔ تو یہ بات ہے۔ لیکن بہر حال اب مجھے فوری طور پر آران حکومت کو اس بلاننگ نے مطلع کرنا ہو گا تاکہ وہ محاط ہو جائين "..... مرسلطان نے کہا۔

" نہیں - اس طرح بات لیک آدک ہو جائے گی اور وہ آخری

" ٹھیک ہے اب میں مجھ گیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلم ممالک کا علیحدہ بلاک وجود میں نہیں آ سکا سسسہ عمران نے کہا۔

"ہاں - جبکہ اب اس کی بے پناہ ضرورت ہے وریہ مسلم ممالک آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے "...... مرسلطان نے کہا۔ " اگر ان کی سازش ناکام ہو جائے تو کیا آران کا امیدوار جیت

جائے گا"..... عمران نے کہا۔

"ہاں۔ درپردہ سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ صرف وہ ممالک ایکریمیا کاساتھ ویں گے جو یورپ کے ہیں۔ دہاں ووٹنگ خفیہ ہوتی ہے اس کئے یہ بات طے ہے کہ اگر انتخاب ہوا تو آران کا امیدوار ہر صورت میں یہ انتخاب جیت جائے گاس کا اندازہ ایکریمیا کو بھی اتھی طرح ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں سازشیں کر رہے ہیں ورنہ اگر وہ انتخاب جیت سکتے تو انہیں یہ سازشیں کرنے کی کیا ضرورت

تھی"...... سرسلطان نے جواب ویا۔ " ٹھیک ہے۔ آپ کی بات ورست ہے۔ آپ واقعی ان نازک

معاملات کو بھے سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ بہر حال اب آپ بے فکر رہیں اب ان کی سازش ناکام رہے گئی "...... عمران نے کہا۔

" اس كا مطلب ب كه اب مين اس قيد سے رہا ہو جاؤں گا"۔

مرسلطان نے کہا۔ "ہاں۔ اگر ڈا کٹر آپ کو چھٹی وے سکتے ہیں تو آپ آزاو ہیں۔اب

اب اس ٹریٹی کی وجہ سے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یا تو وہ مسترو کر ویئے ہیں یا ان میں الیبی ترامیم کر وی جاتی ہیں جس کے بعد ان معاہدات کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے "...... سرسلطان نے کہا۔
" لیکن کیا اس بات کی یا بندی ہے کہ ہر معاہدہ ٹریٹ سے لازماً

یں میں میں اور ہات ہیں باہدی ہے سہ ہر سماہدہ سری سے الارما پاس کرائیں۔میراتو خیال ہے کہ بے شمار معاہدے الیے ہوتے ہیں جن میں ٹرین کا کوئی عمل وخل کہی سلمنے نہیں آیا۔ تجھے بھی اس بارے میں پہلی بار علم ہواہے "...... عمران نے کہا۔

" ہر معاہدہ ٹریٹ کے تحت نہیں ہو تا۔ مخصوص قسم کے معاہدات آتے ہیں مثلاً السے معاہدات جن کا تعلق نئے بلاک بنانے سے ہو۔ مثلاً آران، پاکیشیا اور روسیاہ سے آزاو مسلم ریاسیں اگر آپس میں مل کر ایک بلاک بنانے کا معاہدہ کریں تو اس کی منظوری ٹریٹ سے لینا ضروری ہو گا۔ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ ضروری کے کہ ای طرح کے ویگر معاہدات بھی ہوتے ہیں "...... مرسلطان نے کہا۔

" یہ معاہدہ خفیہ بھی تو ہو سکتا ہے"...... عمران نے کہا۔
" نہیں۔ پھر اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کیونکہ بلاک
بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دفاع، تجارت، سماجی تعلقات اور
فلاح و بہبوو کے سلسلے میں وہ سب ایک ووسرے کا ساتھ دینے ک

یا بند ہوں گے اور یہ بات خفیہ نہیں رہ سکتی ،..... سرسلطان نے

ہمار

آپ پر حملہ نہیں ہو گا"..... عمران نے کہا۔

بلیک زیروامک بار پھر ہنس پڑا۔

، تنویر سے تو مجھے خو و ڈر لگتا ہے کہ کسی روز ڈائریکٹ ایکشن کرتے ہوئے وہ یہاں پہنے جائے اور پھر میرے لینے سانس رک جائیں

کرتے ہوئے وہ یہاں پہنچ جائے اور پھر میرے کپنے سائس رک جامیر گے \*...... بلیک زیرونے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

" وا کر صدیقی کااب کیا حال ہے" ...... عمران نے پو چھا۔ " وہ ٹھیک ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کر ویا ہے ورندان کی موت

یقینی تھی "...... بلنک زیرو نے جواب ویا۔ " تمی زیرونی ممیرد کوئی ویں وائس کی طلبا تھا" ۔.. عمران

" تم نے وونوں ممرد کو یوں واپس بلایا تھا"..... عمران نے اچانک سخبیرہ ہوتے ہوئے کہا۔

" سرسلطان نے اصرار کیا تھا لیکن میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ سی نے انہیں بھی وقت ان پر میں نے انہیں بھی وقت ان پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے اس لئے میں نے ان وونوں کو بلا کر دوسرے

دو ممرز دہاں بھجوا دینے لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حملہ ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے حملہ آوروں کوٹریس کر لیا مگر حملہ آور اس ووران ملک سے باہرجا چکے تھے "...... بلیک زیرو نے جواب ویا۔

"ا چھا۔ کون تھے حملہ آور"...... عمران نے پو چھا۔
" حملہ آوروں کی تعداو وو تھی جن میں ایک سرواور ایک عورت
ہے اور کا تعلق ایکر کیسا ہے تھا اور یہ ہوٹل سان برل میں ٹھیرے

تھی۔ ان کا تعلق ایکریمیا سے تھا اور یہ ہولل سان پرل میں تھہرے ہوئے سے۔ ہوٹل کے دیکارڈ کے مطابق مروکا نام ڈک اور عورت کا نام این تھا اور وونوں کھلونوں کی کسی بین الاقوامی فرم کے تجارتی

" ڈاکٹر صدیقی سے تو میری بات چیت ہو چکی ہے اس نے تو تھے رخصت وے وی ہے "...... سرسلطان نے کہا۔ " تو پھر میں جوزف کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ جاکر آپ کو آپ کی کوشمی ڈراپ کر وے "...... عمران نے کہا تو سرسلطان نے اشابت

میں سربلا ویا اور پھر تھوڑی دیر بعد سرسلطان جوزف کے ساتھ کار میں بیٹے کر رانا ہاؤس سے علیے گئے تو عمران نے بھی کار نکالی اور وانش منزل روانہ ہو گیا۔
منزل روانہ ہو گیا۔
" آپ کب آئے کامرون سے "...... سلام دعا کے بعد بلک زیرد

نے سوال کرتے ہوئے کہا۔
" حیرت ہے تم کسے چیف ہوکہ خمہیں میرے آنے جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں نے تو سنا تھا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا چیف اس قدر باخبر رہتا ہے کہ اس کے پاس ممبروں کے سانسوں کی بھی باقاعدہ گنتی ہوتی ہے کہ فلاں ممبرنے وو سانس کم لئے ہیں اور فلاں ا

نے وو سانس زیادہ "...... عمران نے کرس پر پیٹھتے ہوئے کہا تو

بلیک زیرہ بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا۔
"کاش آپ ممبر ہوتے تو بچر داقعی ابیما ہی ہوتا"...... بلکیک زیرا
نے کہا تو اس کے خوبصورت جو اب پر عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔
" بچر تو تم میراسانس ہی روک دیتے ۔ علو الساکرو کہ یہ نظر کرم تنویر پر کر دو۔ وہ تو ممبر ہے".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اد " باس-لين اس كا علم لامحاله ايكري حكام كو بو جائے گا ادر انہوں نے این بلاتگ ایک بار پر تبدیل کر دین ہے اور ضروری نہیں کہ اس نئی بلانتگ کا ہمیں علم ہو سکے "...... عمران نے کہا۔

"تو پرآپ نے کیا سوچاہے" ..... بلیک زیردنے کہا۔

مری سرسلطان سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ ہم سرکاری طور پر

اس مشن پر کام نہیں کر سکتے ورند ہمارے ایکر یمیا کے ساتھ تعلقات

میں پیچید گیاں پیدا ہو جائیں گی اور ہم نے بہرطال اس منصوب کو بھی کامیاب نہیں ہونے دینا تاکہ ٹریٹ کی صدا ت اس بار مسلم ممالک کے پاس آ جائے اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں

پرائیویٹ طور پر ایکریمیا کی یہ منصوبہ بندی آخری لمحات میں ختم کر ووں گا"..... عمران نے کہا۔

\* ليكن عمران صاحب اگر كامرون جيسي افريقي ملك كو اس سازش کا پتہ چل سکتا ہے تو بھراس سازش کا علم آران اور دوسرے ممالک کو بھی ہو جائے گا بلکہ مرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے وہ یہ

کہ ایکر یمیا نے جان بوجھ کر آپ تک یہ پلاننگ بہنجائی ہے"..... بلک زیرونے کہاتو عمران بے اختیار چونک ہڑا۔

"اس خیال کی وجہ "..... عمران نے کہا۔ "انہیں یقیناً یہ ربورث مل محی ہو گی کہ آپ سر گشاکا سے ملنے

گئے ہیں اس لئے انہوں نے سر گشاکا کے آدمی تک یہ بلاننگ بہنیا وی جو اس نے آپ کی موجو دگی میں کال کر کے سرگشا کا تک پہنچائی۔اس

نما ئندے تھے۔ بخرا میر پورٹ کا ریکارڈ چنک کیا گیا تو ڈک اور ای وو ون بہلے ایکریمیا سے براہ راست یا کیشیا بہنچ تھے اور مچر دو دن بعد والس حليكة " ..... بلك زيرون جواب دينة موت كما " تملے کے کتنی در بعد وہ ٹریس ہوئے "......عمران نے یو چھا۔

" دوسرے ردز ان کی کار پھیک کرلی گئی تھی بھر انہیں تلاش کیا كياتب بته حلاكه يه كار موثل سان برل كى طرف سے اپنے گاہكوں

ك لئے ہاركى كى تھى سرچنانچر سان پرل پہنچ كر معلوم ہوا كه كار وْك اور این کی فرمائش پر منگوائی گئی تھی اور وہ دونوں ہوٹل چھوڑ کر جا على بيس- انبوس نے آخرى فلائك برسيشين ريزرد كرائى تھي ادر رات ووجع وہ ایکریمیا روانہ ہو گئےتھے "...... بلکی زیرونے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" میں ایرورث سے سیدھا رانا ہاؤس گیا تھا اور میں نے سرسلطان کو واپس بھجوا دیا ہے کیوئکہ اب سرسلطان کے خلاف حملوں کی پلاننگ بدل دی کئی ہے۔ اب ان پر حملے نہیں ہوں گ" - عمران نے کہا تو بلکی زیرو بے اختیار چو تک پڑا۔

"آپ کو کسیے معلوم ہو گیا"..... بلیک زیرونے حران ہو کر یو چھا تو عمران نے سر گشاکا سے ہونے والی گفتگو کے ساتھ ساتھ اسے موصول ہونے والی ٹرانسمیٹر کال کی تفصیل بھی بتا دی۔

" اده- تو يه مسئله تحاس پير تو بمين حكومت آران كو اس ني سازش کی اطلاع دین چاہئے "...... بلکی زیرونے کہا۔

اس طرح ان كامقصد حل بو گيا" ..... بلكيد زيرون كما-

بات کرائیں "..... عمران نے ایکسٹو کے مخصوص کیج میں کہا تو بلک زیرد بے اختیار مسکرا دیا۔ دہ سمجھ گیا تھا کہ عمران آران کی سکرٹ مردس کے چیف مجابد منصوری سے رابط کر رہا ہے۔ خانہ مردم شماری اس کا آفس کو ڈتھا جبکہ چیف کا کو ڈمردم شاس تھا۔ مردم شماری اس کا آفس کو ڈتھا جبکہ چیف کا کو ڈمردم شاس تھا۔ میں جید کھوں بعد ایک

بھاری اور بادقار آواز سنائی دی – " ایکسٹو بول رہا ہوں "...... عمران نے مخصوص کیج میں کہا– مصرف ایک میں مصرف کی اگیا–

" جی فرملئیے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "آپ کے علم میں ایک اہم بات لانی تھی۔ٹریٹ کی صدارت کے سلسلے میں تجران کے امیدوار کی کامیاب کنویسنگ روکنے کے لئے

سلسلے میں ہران کے امیدوار کی کامیاب کمنویسنگ روکنے کے لئے مرسلطان پر دوقا کلانہ جملے کئے گئے ناس کے علادہ ہمارے علم میں یہ آیا ہے کہ ایکر میمین حکام نے آران کے امیدوار کو عین آخری کمحات میں ود ڈرا کرانے کی ایک پلاننگ کی ہے۔ اس پلاننگ کے مطابق جس روز کاغذات نامزدگی دو ڈرال ہوں گے اس سے ایک رات جہلے جس روز کاغذات نامزدگی دو ڈرال ہوں گے اس سے ایک رات جہلے

جس روز کاخذات نامزدگی دو ڈرال ہوں گے اس سے ایک رات ہو گے آران امیددار رضا مشہدی صاحب کو خاموشی سے اعوا کر لیا جائے گا ادر ان کی جگد ان کے میک اپ میں وہ اپنا آدمی لے آئیں گے جو کاغذات نامزدگی داپس لے لے گا اس طرح ایکریمین امیددار بلامقابلہ کامیاب قرار دے دیا جائے گا۔اس کے بعد نقلی آدمی کو روڈ بلامقابلہ کامیاب قرار دے دیا جائے گا۔اس کے بعد نقلی آدمی کو روڈ بیا ہے گا۔اس کے بعد نقلی آدمی کو روڈ بیا ہے گا۔اس کے بعد نقلی آدمی کو روڈ بیا ہے گا۔اس کے بعد نقلی آدمی کو روڈ بیا ہے گا۔اس کی لاش بھی

با سائل بر ما میں بر روس میں بات کا کہ اس کی الاش بھی ایک سیر نے اس کی الاش بھی جائے گا کہ اس کی الاش بھی جل کر راکھ ہو جائے گی اور اعواشدہ اصل آدمی کو بھی ہلاک کر کے

"لیکن سرگشاکانے تو تھے کھے نہیں بتایا۔ان کے اور ان کے آدمی کے در میان ہونے والی گفتگو الیی زبان میں تھی جیے ایشیا، یورپ یا ایکریمیا تو ایک طرف افریقہ کے عام لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قدیم افریقی زبان تھی جو اب متروک ہو تھی ہے اور اب کتابوں میں ہی رہ گئ ہے یا قدیم قبائل اس زبان کو استعمال کرتے ہوں گے۔ اس لحاظ سے تو یہ گفتگو بھے تک بہنی ہی نہیں "...... عمران نے

" میری مجھ میں یہ بات نہیں آرہی کہ چھوٹے سے اور کمزور ملک کامردن کی سروس اس قدر تیزہو گئے ہے کہ ایکر یمیا جسی سرپاور کے۔
ثاب سیکرٹ بھی اس قدر تیزی سے ان تک پہنچنے لگے ہیں "۔ بلکی زیرونے کہا۔
زیرونے کہا۔
" حہاری بات واقعی عور طلب ہے۔ میرا تو اس طرف ذہن ہی

نہیں گیا تھا۔ الیما واقعی ہو سکتا ہے۔ پھر تو بھیں آران حکومت تک

یہ بات المجانی دین چاہئے اور اسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ۔۔
عمران نے کہا اور فون کا رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے منبر ڈائل
کرنے شروع کر دیئے۔
" فائد مردم شماری "...... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے
ایک نسوانی آواز سائی دی۔

" چیف آف پا کیشیا سیرٹ سروس سپیکنگ۔مردم شاس سے

اس کی لابش غائب کر دی جائے گی"...... عمران نے مخصوص لیج میں کہا۔

" مجھے سرسلطان پر قاتلانہ تملوں کی اطلاع مل چلی ہے لیکن ہمیں ہواں سے علم نہ تھا کہ یہ تملے اس ٹرین کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ ہمیں ہوا ب ان حملوں میں سرسلطان کے زخی ہونے پر شدید افسوس ہوا ہو دہاں ان محملوں میں سرسلطان کے زخی ہونے پر شدید افسوس ہوا ہی دوسری اطلاع کا تعلق ہے یہ اطلاع بھی ہم تک پہنے چکی ہے اور اس سلسلے میں حکومت آوان کوئی الیا لائحہ عمل موج رہی ہے جس سے اسلسلے میں حکومت آوان کوئی الیا لائحہ عمل موج رہی ہے جس سے اسے آخری کمات میں ناکام بنایا جا سکے۔ بہرطال میں اور حکومت آوان آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے یہ اہم اطلاع ہم تک بہنچائی "...... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔

"آپ تک یہ اطلاع کامرون کے چیف سیکرٹری سرگشاکا نے پہنچائی ہے یا کسی اور ذریعے سے آپ تک جہنچی ہے "...... عمران نے کہا تو سلمنے بیٹھا ہوا بلک زیرو بے اختیار چونک پردا۔

" سر گشاکا نے مجھے فون کر کے باقاعدہ یہ اطلاع دی تھی"۔ مجاہد منصوری نے جواب دیا۔

"اوکے سخدا حافظ "..... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

" متہارا خیال درست تھا۔ یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت کیا جارہا ہے"...... عمران نے کہا۔

، بن سر گشاکا کاآپ کو کسیے خیال آگیا کہ انہوں نے یہ اُطلاع

براہ راست دی ہوگی "...... بلکی زیرونے حیران ہو کریو چھا۔

"انہیں شاید اس کی ہدایت کی گئی ہو۔ انہوں نے پاکیشیا کے انہیں شاید اس کی ہدایت کی گئی ہو۔ انہوں نے پاکیشیا کے ا

ذر میے نہیں بلکہ براہ راست آران کو یہ اطلاع دی ہے اس کا مطلب ہے کہ اصل بلاننگ کچے اور ہے جبکہ ظاہر یہی کیا جا رہا ہے تاکہ

عومت آدان اس حکر میں الحد کر رہ جائے "...... عمران نے جواب

دینتے ہوئے کمار " محد آزمہ سے "

" یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سرگشاکا نے اسپنے طور پریہ اطلاع دی ہو۔ بہرحال وہ الکی مسلم ملک ہے "..... بلک زیرونے کہا۔
" ہاں۔ ہو تو سکتا ہے اس بات کو چکیک بھی کیا جا سکتا ہے "۔
عران نے کہا۔

"وه كيسي "...... بلك زيرون جونك كر يو چهار

" یہ بلان سیگر کے چیف بروک کی تجویز پر منظور کیا گیا ہے اس
لئے لا محالہ اس پر کام بھی سیگر ہی کرے گی۔ پہلے بھی سرسلطان پر
تملے کی تمام بلا ننگ سیگر نے ہی کی ہے اور ڈک اور اپنی دونوں سیگر
کے ہی ایجنٹ ہیں۔ دہاں سے اس بارے میں معلوبات حاصل کی جا
سکتی ہیں "...... عمران نے کہا اور سلمنے پڑے فون کا رسیور اٹھا کر
سیزی سے تمبر ڈائل کرنے شروع کر دیتے۔

" روز میری کلب"....د. رابطه قائم بوتے بی ایک نسوانی آواز

سنائی وی ۔

" برٹ سے بات کراؤ۔ میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا

ما که ب " ..... برث نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" سکیرے ایجنٹ وک اور این نے پاکیشیا کے سیکرٹری وزارت

خارجه سرسلطان پر قاتلانه حمله کمیا ۔ گوانہیں بھی معلوم ہو گیا کہ ان

کا یہ حملہ ناکام ہو دیا ہے لیکن اس کے بادجو دوہ فوری طور پر والیں ا

علے گئے ہیں اور یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ سیگر نے اپنی پلاننگ بدل دی ہے اس لئے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کی واپسی کیوں ہوئی ہے

اوران کی نئی بلاننگ کیا ہے۔اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہواہے کہ سیگر کے چیف کی تجویز پر ایکریمیا کے اعلیٰ حکام نے اقوام متحدہ میں

ایک کمیٹی ٹریٹی کی صدارت کے لئے ایکریمیا کے مقابلے میں آران

کے اصدوار کو اعوا کرنے اور اس کی جگہ اپنا آومی ڈالنے کے بلانگ کی ہے۔اس بارے میں بھی کنفر میشن کرنا ہے یا معلوم کرنا ہے کہ

کہیں یہ بلاننگ ڈاج دینے کے لئے تو نہیں بنائی کئی اور اگر الیہا ہے۔ تو بچر اصل بلاننگ کیا ہے "...... عمران نے کہا۔

" " ليس سرسيه سب إبو جائے گا" ...... برث نے اعتماد بجرے ليج ميں جواب ديا۔

" کتنا دقت چاہئے تمہیں سیہ بتا دوں کہ ہمارے پاس دقت بے حد کم ہے"......عمران نے کہا۔

" صرف تین گھنٹے جناب یہی ہماری خصوصیت ہے کہ ہم حتی معلومات انہائی کم وقت میں مہیا کرتے ہیں اور اس لئے ہم معاوضہ بھی دوسروں کی نسبت کافی زیادہ لیتے ہیں "...... برٹ نے جواب

ہوں"۔ عمران نے انہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔ " بیں سر۔ ہولڈ آن کریں "...... ووسری طرف سے کہا گیا۔

" میں سر-ہولڈان کریں "..... ودسری طرف سے کہا کیا۔ " ہمیاو۔ برٹ بول رہا ہوں جناب۔ حکم فرمائیں "...... پحند کمحوں

" بهیلو- برث بول رہا ہوں جناب- حکم قرما میں "...... چند حور بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ .

" کیا تہمارا فون سف ہے" ...... عمران نے اس طرح سنجیدہ لیج ب کما۔

" نیں سر"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ڈبل معاوضے پر ایک کام ہے سٹیر کے سلسلے میں۔ کیا تم کر سکتے ہو"...... عمران نے ای طرح سنجیدہ کہج میں کہا۔

" سیگر۔ایک منٹ" ...... ووسری طرف سے چونک کر کہا گیا اور پھر پھند لمحوں کی خاموشی کے بعد دو بارہ برث کی آواز سنائی دی۔

" یس سر سکام ہو سکتا ہے لیکن معاوضہ ٹرپل ہو گا"..... برث نے جواب ویا۔

" او کے ۔ لیکن معلوبات فوری اور حتمی چاہئیں "...... عمران نے ۔

"آپ کو پہلے کمی شکایت ہوئی ہے بتناب"..... ووسری طرف سے کہا گیا۔

" یہ معاملہ انتہائی اہم ہے اس لئے مجھے یہ بات کہیٰ بڑی ہے "۔ اِن نے کہا۔

ن سے ہا۔ "آپ بے فکر رہیں -آپ جیسے معزز کلا بنٹس کی خدمت ہی ہماری

گی اور اس کے ساتھ ساتھ بروک نے اپنی ایک ماتحت ایجنسی بلکیہ بن کو ان کی چیکنگ پرنگاویا ہے تاکہ اگریہ ناکام رہیں اور خود کشی نه کریں تو انہیں بلک مرن ہلاک کر وے۔ بلک برن نے اپنے چار

منھے ہوئے آوی یا کیشیا بھجوائے ہیں۔ ووسری بات یہ کہ سلے ایکریمین حکام نے واقعی وہ بلانگ کی تھی جو آپ نے بتائی ہے لیکن پر انہیں اطلاع مل کئ کہ یہ پلانگ لیک آؤٹ ہو جکی ہے۔ انہوں نے وہ آدمی پکڑ لیا ہے جو سیگر س بی کام کرتا تھا اور جس کا رابطہ

افریقی ملک کامرون سے تھا۔اس کے خاموش سے یہ بلاننگ ڈراپ كروى كى بيدنى بلانگ مين سير كوشامل نهين كيا كيا"- برك نے جواب ویا۔

" نئ بلاننگ كما ب" ...... عمران نے يو جھا۔

" اس کے لئے علیحدہ معاوضہ ہو گا اور علیحدہ کام ہو گا جناب"۔ برٹ نے کہا۔

" مصكي ب عليحده معاوضه دے ويا جائے گا"..... عمران نے جواب ویا۔

"تو بچرایک گھنٹہ مزید آپ کو دینا ہوگا"..... برٹ نے کہا۔ " او کے سامی گھنٹے بعد میں پھر کال کروں گا"...... عمران نے کهااور رسیور ر کھ ویا۔

" اس کا تو مطلب ہے کہ سر گشاکا کو یہ پلاننگ خاص طور پر نہیں بہنچائی گئ تھی "..... بلکک زیرونے کہا۔ " او کے ۔ میں تین گھنٹوں بعد آپ کو رنگ کروں گا"۔ عمران نے کہا اور رسیور رکھ ویا۔ پھر تین گھنٹے عمران نے بلیک زیرو کے

سائق ہلکی پھلکی گپ شپ میں گزارے اور ایک بار پھر رسیور اٹھالیا اور منبر ڈائل کرنے شروع کر ویتے۔ " روز مری کلب " ..... رابطه قائم ہوتے ہی وہی نسوانی آواز

سنائی وی سہ \* برث سے بات کرائیں۔ میں یا کیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں "..... عمران نے سنجیدہ کھے میں کہا۔

" لیس سر" ..... ووسری طرف سے کما گیا۔

" برث بول رہا ہوں "..... چند کموں بعد برث کی آواز سنائی وی۔ "عمران بول رہاہوں یا کیشیا ہے"...... عمران نے کہا۔

" يس سرساكي منك بولد كيجة " ...... ووسرى طرف سے كها كيا

اور اس کے ساتھ ہی خاموثی طاری ہو گئ۔ عمران سجھ گیا کہ فون لا ئن كوسيف لا ئن پر منتقل كمياجار با بهو گا۔ •

" ميلو سر اكام مو گيا ہے مبلى بات تو يہ ہے كه ذك اور اين وونوں لینے طور پر اوھورا مشن مکمل کرنے کے لئے پاکیشیا پہنچ گئے ہیں اور یہ وونوں انتہائی تیزرفتاری سے کام کرنے کے عادی ہیں۔

انہوں نے ایجنسی سے چھٹی لی ہے اور سیگر کے چیف بروک نے ان ك سائق طے كيا ہے كہ اگر وہ ناكام رہے تو انہيں خووكشي كرنا ہو رنا کو ذک اوراین کے اعوا پر مامور کر دواور باقی ممبرز کو بلک برن کے ایخوا پر مامور کر دواور باقی ممبرز کو بلک برن کے ایجنٹوں کے لئے مامور کرو۔ لیکن خیال رہے کہ یہ سب اتہائی ٹرینڈ ایک دیتے ہوئے کہا۔
ایجنٹ ہیں " ...... عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔
ا

" یس سر" ...... جولیا نے جواب دیا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھرہاتھ اٹھانے پر جب ٹون آگئ تو اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" جی صاحب" ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی اور عرب سبح گیا کہ یہ سرسلطان کا پرانا ملازم البی بخش ہے۔ جب سرسلطان پر قائلانہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت با با البی بخش سرسلطان کی بنگیم کے ساتھ ان کے میکے گیا ہوا تھا اس لئے وہ ہلاک ہونے سے کی بنگیم کے ساتھ ان کے میکے گیا ہوا تھا اس لئے وہ ہلاک ہونے سے

۔ یہ بابا البی بخش میں علی عمران بول رہا ہوں۔ کیا طال ہے آپ کا"۔عمران نے کہا۔

ر ، اوه - چھوٹے صاحب آپ - اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ سنائیں آپ ، اللہ بخش ، ...... بابا الهی بخش ، ...... بابا الهی بخش

سریت، ین مان مسلم مان ب و مان که است به به مان کی آواز سنائی دی م

" میں آپ کی دعاؤں سے بخریت ہوں۔ بڑے صاحب کیا کر رہے ہیں"...... عمران نے کہا۔

"وه اپنے کرے میں آرام کر رہے ہیں" ...... بابا الهی بخش نے

جواب دیا۔

"بال الين بمين اب فورى طور پراس ذك اور اين كو ختم كرنا بو كا ورد يه لوگ بمارى اس غفلت سے فائدہ اٹھا ليں گے اكس نے كام كيا تھا ان پر ميرامطلب ہے بوئل سان پرل ميں " - عمران نے كما -

" صفدر اور تنویر نے "..... بلک زیرو نے کہا تو عمران نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے ہمر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" جولیابول رہی ہوں " ...... دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی

-0

"ایکسٹو"......عمران نے مخصوص کیج میں کہا۔ " بیں سر"...... جولیانے مؤدبانہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ا

" سرسلطان پر حمله کرنے والے ذک اور این دوبارہ سرسلطان پر مملہ کرنے والے ذک اور این دوبارہ سرسلطان پر مملہ کرنے کے لئے پاکیشیا کئے میں سید لازماً ای ہوٹل میں ہی

رہائش میزیر ہوئے ہوں گے کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہو گا کہ انہیں ٹرلیں کر لیا گیا تھا۔انہیں اس انداز میں اغوا کیا جائے کہ ان کے اغوا کا علم پورے ہوٹل کو ہو جائے کیونکہ ایکریمیا کی ایک اور ایجنسی بلیک برن کے چار ایجنٹ ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔وہ

انہیں ہلاک کرنے کی کو پشش کریں گے۔ انہیں سلمنے لے آنے کے لئے ان کا اعواد وں ہونا چاہئے ۔ باقی ممبرزان چاروں افراد کے جملے کو رو کیں گے اور ان چاروں کو ختم کر دینا ہے۔اس کے ساتھ بی ڈک اور این کا بھی لقینی اور فوری خاتمہ ہونا چاہئے صفدر اور شنویر

آپ کا وقت اچھا گزر سکے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "شیطان کہیں ہے۔ کم از کم بزرگوں کو تو بخش دیا کرو"۔ مسالات نے مصن می غصر میں الحدیدی

مرسلطان نے مصنوعی غصے بھرے لیج میں کہا۔ "ای لئے تو آپ کو اور آنٹی کو رانا ہاؤس شفٹ کرا رہا ہوں کہ

ت وونوں بختے رہیں "...... عمران نے جواب ویا اور سرسلطان بے اختیار ہنس بڑے۔

"اوے - تھیک ہے جیسے تم کہو" ...... سرسلطان نے کہا۔

" آپ لینے ملازمین کو ڈیڈی کی کوشی بھجوا دیں اور اپن کوشی میں موجود گارڈ کوچو کنا کر ویں۔ ویسے تھے امید ہے کہ آپ کی واپسی

جلد ہی ہو جائے گی"...... عمران نے کہا۔ " ٹھیک ہے" سر سلطان نے کہا ت

" ٹھیک ہے "..... سرسلطان نے کہا تو عمران نے خدا حافظ کہد کر کریڈل وبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے

شروع کر ویہے۔ "رانا ہاؤس "...... رابطہ قائم ہوتے ہی جو زف کی آواز سنائی وی۔

رموہ و سیسہ مربعہ کا دور ہے ہیں دورت میں دور سان دی۔
" عمران بول رہا ہوں جو زف۔ فوراً جوانا کو ساتھ لو اور سرسلطان
کی کوشمی پہنچ کر انہیں رانا ہاؤس لے آؤ۔ اگر ان کے ساتھ اور کوئی
آئے تو اسے بھی لے آنا۔ ان کے یہاں آنے پر حفاظتی نظام آن کر دینا
ادر پوری طرح چو کنارہنا "...... عمران نے کہا۔

" اوہ ۔ کیا بچر خطرہ پیدا ہو گیا ہے "...... جوزف نے کہا۔ "ہاں "...... عمران نے مختصر ساجواب ویا اور رسیور رکھ دیا۔ "ان سے بات کرائیں "..... عمران نے کہا۔ " جی چھوٹے صاحب "..... بابا البی بخش نے کہا۔

" سلور سلطان بول رہا ہوں "...... چند لمحوں بعد سرسلطان کی آواز سنائی دی۔

" جناب سلطان اعظم۔ آپ برائے مہربانی فوری طور پر ووبارہ اپنے محل راناہاؤس کو رونق بخشیں کیونکہ دشمن ایجنٹ ایک بارپچر

ب کی خدمت میں قاتلاند حاضری دینے کے لئے سپا کیشیا کئے ملکے ہیں اور میں جوزف اور جوانا کو بھیج رہا ہوں۔ آپ نے فوری طور پر رانا

ہاؤس بہنچنا ہے "...... عمران نے کہا۔ " کیا مطلب۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ بلا ننگ ڈراپ کر چکے ہیں "۔

سرسلطان نے حریت بھرے کیج میں کہا۔

" جی ہاں ۔ لیکن وہ حملہ آور جو ناکام رہے ہیں وہ اب پرائیوٹ طور پر اپنا مشن مکمل کرنے آئے ہیں ۔ میں نے پھیف ایکسٹو کی خدمت بر اپنا مشن مکمل کرنے آئے ہیں ۔ میں نے لینے آدمیوں کو ان حملہ میں ساری روئیداو پہنچا دی ہے انہوں نے لینے آدمیوں کو ان حملہ آوروں اور ان کے ساتھیوں کی فوری گرفتاری کے احکامات دے ویئے ہیں لیکن آپ کی فوری حفاظت انتہائی ضروری ہے "...... عمران نے کہا۔

" یہاں میں پولیس گارو منگوالیتا ہوں " ...... سرسلطان نے کہا۔
" نہیں جناب ہم آپ کے معاطع میں اعتبارید ایک فیصد
رسک بھی نہیں لے سکتے پلیئے آپ آئی کو ساتھ لے لیجئے تاکہ وہاں

معلوم ہو سکا ہے " ...... برث نے جواب ویا۔ " کون ی ایجنسی اس سلسلے میں کام کرے گی "...... عمران نے

" چار ایجنسیاں منتخب کی گئی ہیں۔ پھراس اجلاس میں فیصلہ ہو گا

کہ ان چاروں میں سے کس ایجنسی کو کام ویا جائے یا یہ بھی ہو سکتا

ہے کہ وو یا تین یا چاروں کو ہی کام وے دیا جائے۔ آخری اور حتی

فیصلہ اس اجلاس میں ہوگا"..... برث نے کہا۔

" كون كون سى أيجنسيال متخب موئى بين "...... عمران نے

" في الحال الك كا پته جل سكا ب اور وه ب ريز ايجنسي "- برث

نے جواب ویا۔

" او کے ۔ تہارا معاوضہ پہنے جائے گا۔ گڈ بائی "...... عمران نے

کمااور رسیور رکھ ویا۔

" برث كواس كاطے شدہ معاوضہ جمجوا دينا" ...... عمران نے كما تو بلیک زیرونے اثبات نے سرملا ویا۔

"آپ نے سیرٹ سروس کے ممرز کو تو ڈک، این اور بلکی

بن کے ساتھیوں کی ہلاکت کا مشن ویا ہے لیکن سرسلطان سے گرفتاری کی بات کی ہے "..... بلکی زیرونے کہا۔

" سرسلطان بھی اصولوں اور ضابطوں کے آومی ہیں وہ اس طرح كى بلاكتوں كے قائل نہيں ہيں جس طرح ہم كر ديتے ہيں اس كے

" مراخیال ہے اکی گھنٹہ ہو ی گیا ہے۔ میں برٹ سے بات کر لوں "...... کچھ دیر بعد عمران نے کما اور اس کے ساتھ بی اس نے

. ایک بار پررسیورانهایا اور نمبر دائل کرنے شروع کر دیہے۔ " روز میری کلب "..... رابطه قائم ہوتے ہی وہی نسوانی آواز

" یا کیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں۔ برث سے بات کراؤ"۔ عمران نے سنجیدہ کیج میں کہا۔

" يس مز ، ولا آن ليجة " ..... ووسرى طرف سے كما كيا۔ " ميلو - برث بول رہا ہوں " ...... پتند لمحوں بعد برث كي آواز سنائي

" على عمران فرام يا كيشيا" ...... عمران في كها-" يس سرب ولذآن يجيئ " ...... ووسرى طرف سے كما كيا۔ " ہمیلو سر۔آپ کا کام ہو گیا ہے " ...... چند محوں بعد برث کی آواز

ووباره سنائی وی ۔ " تفصیل بتاؤ"..... عمران نے کہا۔ " نئ بلاننگ کے تحت عین انتخابات سے ایک روز قبل یہ فیصلہ كيا جائے گاكد كتن ممرز كو تبديل كر ديا جائے ۔ انہيں تبديل كرايا

جائے گا" ...... برٹ نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ " کون فیصلہ کرے گایہ "...... عمران نے پوچھا۔ " چیف سیر ٹری کی صدارت میں خفیہ اجلاس ہو گا۔ بس اتنا ہی

تحجے ہر طرف کا خیال رکھنا پڑتا ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے ا جواب دیاادر کرس سے اوٹر کھڑا ہوا۔ " آپ واقعی باریک سے باریک بات کا بھی خیال رکھتے ہیں "..... بلیک زیرونے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور اوٹر کھڑا ہوا تر عمران مسکراتا ہوا ہو گیا۔

سیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی ڈک نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھا لیا۔
" یس۔ ڈک بول رہا ہوں"...... ڈک نے سپاٹ لیج میں کہا۔
" آپ کا آدمی اپن رہائش گاہ پر پہنے جیا ہے بحتاب"..... دوسری طرف ہے کہا گیا تو ڈک چونک پڑا۔
" کب بہنچ ہے اور کہاں سے آیا ہے"...... ڈک نے کہا۔
" ابھی ایک گھنٹہ پہلے اچانک بہنچ ہے۔ سیاہ رنگ کی بڑی سی کار قصی جبے ایک دیو ہیکل صبتی چلا رہا تھا۔ وہ اسے رہائش گاہ چھوڑ کر قالیس چلا گیا ہے۔ چونکہ اس کے بارے میں معلوم کرنے کی ہدایات نہ تھیں اس لئے اسے چیک نہیں کیا گیا"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔
د تھیں اس لئے اسے چیک نہیں کیا گیا"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔
گیا۔

" چار ملازم اور دس افراد پر مشتمل مسلح يوليس گارد" - دوسري

"او سے سٹھیک ہے میکسی لے لیں گے"...... ذک نے کہا اور

ای که ایرا بهوار تعوری دیر بعد ده ددنون شیسی میں موار ساحل سمندر

ی طرف بزھے علیے جارہےتھے۔ سڑک پرٹرلیفک رداں دواں تھی۔

" خاصا جديد ملك ہے۔ درنہ پہلے بحب میں آیا تھا تو مرا خیال تھا

کہ یہاں بس گھنے جنگل ہوں گے اور لوگ درختوں پر رہتے ہوں

گے " ...... ذک نے کہا تو اپن بے اختیار کھل کھلا کر ہنس بڑی۔

" ای لئے تو کہتی ہوں کہ گھوما پھرا کر در لیکن تم ایکر پمیا ہے باہر

ی نہیں نکلتے "..... این نے منستے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ اب داقعی میں بھی موچ رہا ہوں کہ تہارے ساتھ

پورے مشرق کی سیاحت کی جائے "...... ڈک نے جواب دیا۔ \* آج رات کے بعد ہم فارغ ہوں گے۔ کیوں نہ باتی چھٹیاں

سیاحت میں گزار دیں "...... این نے کہا۔

" طو الساكر ليس ع " ...... ذك في جواب ديا ادر اين ك پہرے پر مسرت سے تاثرات ابھر آئے کیونکہ سیاحت کی وہ جنون کی

حد تک بنو قین تھی۔ تھوڑی دیر بعد میکسی نے انہیں ساحل سمندر پر پہنجا دیا۔ ذک نے کرایہ ادا کیا اور پھر دہ ددنوں آگے بڑھتے علیے گئے۔ ساحل خاصا خوبصورت تھا۔ گو اسے جدید بنانے کی کوشش کی گئ

تھی لیکن بہرحال وہ ایکریمیا اور پورپ جسیا تو نہ تھا لیکن بھر بھی جو كجھ تھاغنيمت تھا۔ طرف ہے کہا گیا۔

" رات گئے تک تم نے وہیں رہنا ہے۔ اگر اس دوران وہ آدمی کہیں اور شفٹ ہو تو اس کا تعاقب کرنا ہے ادراگر نہ ہو تو رات دس

بج محجے اطلاع دین ہے"...... ذک نے کہا۔ " ایس سر" ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی

ڈک نے رسپور رکھ دیا۔ " یہ اچانک کماں سے آیا تھا۔ اب تک تو اس کا پتہ مد حل رہا

تھا "..... ساتھ بیٹی ہوئی این نے کہا۔

" کہیں چھیا ہوا ہو گا۔ بہرحال آج رات ہم نے اپنا مثن مکمل کر رینا ہے"..... ڈک نے جواب دیا۔

" دہاں یولیس گاردموجو دے "...... این نے کہا۔ " تو پھر کیا ہواسبے ہوش کر دینے والی کس کے مقابل گارد کیا كرے كى " ...... ذك نے منہ بناتے ہوئے جواب ديا۔

" تو پھر رات کا انتظار پہاں بیٹھ کر کیوں کرتے رہیں۔ کہیں چلتے ہیں "....این نے کہا۔

\* اس وقت کماں جائیں سہنگاہے تو رات کو ہی بریا ہوتے ہیں۔ اس وقت تو کمیں بھی کچھ نہیں ہوگا"...... ذک نے کہا۔ " ساحل سمندر پر چلتے ہیں سیہاں کا ساحل بے حد خوبصورت

ہے۔ دہاں ایک پوائنٹ ہے پیراڈائز پوائنٹ۔ میں اسے دو بار دیکھ حَكِي ہوں انتہائي خوبصورت پوائنٺ ہے ۔ وہاں چلتے ہیں "...... اين

كر لي " ..... اس آدى نے كما اور اس كے ساتھ ى اس نے جيب میں ہائقہ ڈالا اور دوسرے کمجے جیسے ہی اس کاہائقہ باہر آیا ڈک ادر این دونوں اچھل پڑے کیونکہ اس آدمی کے پاتھ سی وہ مخصوص لیسال موجود تھا جس سے بے ہوش کر دینے والی کسیں فائر کی جاتی ہے۔ای کھے دوسرے آدمی کے ہائق میں بھی وبیما بی پسٹل منودار ہو گیا۔ وک نے بعلی کی می تیزی سے اپناہاتھ جیب کی طرف بڑھایا لیکن دوسرے لمح اس کی ناک سے غبارہ ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن اس طرح بند ہو گیا جیے کیرے کا شر بند ہوتا ہے۔ پر جب اے ہوش آیا تو اس نے لینے آپ کو اکیب کرے میں کری پر بیٹھا ہوا یا پا۔ اس کا جسم راڈز میں حکزا ہوا تھا۔ ساتھ والی کرسی میں اپنی بھی ای طرح را وز سی مکری ہوئی موجود تھی البتہ اس کی کردن و ملکی ہوئی تھی۔ ذک نے دیکھا کہ اس کی کلائی سے گھڑی اور پیروں میں موجو دجوتے بھی غائب تھے۔

" اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی سرکاری ایجنس کی تحویل میں ہیں کے کوئلہ اس طرح کی مگاشی وہی لے سکتے ہیں "...... ڈک نے بربراتے ہوئے کہا۔اس لمح اپنی نے آنکھیں کھول دیں۔

" یہ ہم ہیں کہاں۔ ہم تو ساحل سمندر پرتھے "...... این نے کہا۔
" ہم اس وقت پا کیشیا کی کہی سرکاری ایجنسی کی تحیل میں ہیں۔
مری گھڑی اور جوتے بھی فائب ہیں "...... ذک نے کہا۔
" لیکن کیوں۔ ہم نے کیا جرم کیا ہے۔ ہم تو یہاں چھٹیاں

" کہاں ہے وہ پیرا ڈائز پوائنٹ "...... ڈک نے کہا۔
" آؤ۔ یہاں سے دو کلومیٹر دور ہے۔ پیدل چلنا ہو گا"...... این
نے کہا تو ڈک نے اثبات میں سربلا دیا اور پھروہ دونوں مسلسل آگ

بڑھتے ملے گئے اور لوگ بھی پیدل آجارے تھے۔ جن میں مرد بھی تھے عور تیں اور بیچ بھی۔ دہ دونوں بڑے اطمینان بھرے انداز میں ٹہلتے

ہوئے آگے بڑھے علی جارہ تھے کہ اچانک انہیں عقب سے آواز سنائی دی۔

" ذک۔ مسٹر ذک " ...... کوئی ذک کا نام لے کر پکار رہا تھا اور ذک اور این تیزی سے مڑے تو انہوں نے دو مقامی آدمیوں کو اپن طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ان دونوں کے چروں پر مسکر اہمٹ تھی۔ " یہ کون ہیں " ...... ذک نے حرت بجرے لیج میں کہا۔

" موری مسرُ ذک ہم نے آپ کو ڈسرُب کیا۔ ہم آپ کے ہوٹل نے تھے وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ میکسی میں بیٹھ کر کہیں گئے ہیں۔ ہوٹل میں درائیور کو ایس ہوٹل کے دربان نے سنا تھا کہ آپ نے نیکسی ڈرائیور کو ساحل سمندر کا کہا ہے اس لئے ہم مہاں آگئے۔ ہمارے پاس آپ کے ساحل سمندر کا کہا ہے اس لئے ہم مہاں آگئے۔ ہمارے پاس آپ کے لئے ایک خصوصی پیغام ہے " ...... ان میں سے ایک آدمی نے

مسکراتے ہوئے کہا۔ " کسیا پیغام۔ ادر کون ہیں آپ"...... ڈک نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔

" ہم اپنا تعارف تو بعد میں کرائیں گے فی الحال آپ بیغام وصول

گزارنے آئے ہیں "...... این نے کہا۔ "اب يه تو دې بتائيس كے كه بم نے كياجرم كيا ہے " ...... ذك

اب کیاکرناہے".....ای نے کہا۔

" کھے نہیں۔ کوئی آئے گاتو اس سے بات ہو گی" ...... ذک نے جواب دیا اور پراس سے پہلے کہ این کوئی بات کرتی اچانک کئک

کی آواز سنائی دی سیہ آواز اوپر چھت سے آئی تھی اور وہ وونوں چھت كى طرف ويكھنے لگے ۔ " مسٹر فک اور مس این مران علی عمران ہے اور آپ دونوں

اس وقت میری تحویل میں ہیں۔ آپ دونوں سیگر کے بدے نامور ایجنٹ ہیں لیکن مرے خیال کے مطابق آپ دنیا کے سب سے احمق ہیں کہ جب آپ کی حکومت نے سرسلطان کو ہلاک کرنے کا مشن

سلمنے آ سکیں۔ آپ دونوں نے سپیشل ہسپتال میں تھس کر

سيكرثري وزارت خارجه سرسلطان پرقا مكانه حمله كياجو ناكام رباليكن دو

واليس لے ليا تو آپ دوبارہ في طور پر انہيں بلاک كرنے يہاں آگئے ادر پر مزید یہ حماقت کی کہ آپ ای ہوٹل میں آکر تھہرے جہاں بہلے تھبرے ہوئے تھے۔ سی چاہا تو آپ کو ہوٹل کے کرے سے بی

ا مؤا كر سكنا تھا ليكن مجھ معلوم تھا كہ آپ كے حيف نے بلك برن کو آپ کی نگرانی کا مشن مونیا ہے اور بلکی بن نے چار آدمی مہاں می اس لئے مجورا آپ کو کھلی جگہ سے اعواکر نابرا آ کہ یہ لوگ

ڈا کٹر اور ایک نرس اس حملے میں ہلاک ہو گئے اس لئے اس وقت آپ

تین افراد کے قاتل ہیں اور اب آپ کو ان ہلاکتوں کا پورا پورا حساب ربنا ہوگا۔ میں نے پہلے آپ کی فوری بلاکت کا حکم دے دیا تھا لیکن مچر میں نے اپنا اراوہ بدل دیا۔ میں آپ کو ایک چانس رینا چاہتا ہوں۔ وسے بلکی بن سے چاروں آدمی ہلاک کر دیئے گئے ہیں۔اگر

آپ موت سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ تحریری طور پر بیان دیں کہ حکومت ایکر یمیا کی ایما پر آپ نے سرسلطان پر قا ملانه حمله كيا تحاربولي والي في تفصيل س بات كرت بوف

" يه جموت ب- الزام ب- بم في كوئي قاتلاند حمله نهيس كيا"-ڈک نے جواب دیا تو کنک کی آواز دوبارہ ابجری اور بچر خاموشی طاری

ہو بھی اور ڈک نے ہو نے مجھنج لئے ۔ چند کمحوں بعد دروازہ کھلا اور الك ديو سيكل حنشي بائق ميس مشين كن اٹھائے اندر داخل مواساس ہے پہلے ایک نوجوان تھاجو خالی ہاتھ تھا۔ " تو تم بیان نہیں دینا چاہتے " ..... اس خالی ہاتھ نوجوان نے

\* جب ہم نے کیا ہی کچے نہیں تو پھر بیان کیا دیں "...... وُک نے

جواب ويا۔ " او کے ۔ پھر بیان اب قبر میں جا کر دینا"..... اس نوجوان نے

کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے دالیں مر گیا۔

حہارا بھی خیال یہی ہے کہ دوات سے سب کھ خریدا جا سكتا ہے۔ مسر ذک اور مس این ویری سوری "..... اس قوی سیکل نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس کی مشین گن نے شعلے اگلے اور ڈک کو یوں محوس ہوا جیسے اس کے جسم میں گرم سلانس اترتی حلی گئ ہوں۔

اس نے چیخ کے لئے منہ کھولا مگر اس کا سانس علق میں ہی اٹک گیا

ادر بجراس کے ذہن پر موت کا سیاہ پر دہ چھیلنا جلا گیا۔

" ماسٹر کیا انہیں گولیوں سے مارنا ضروری ہے" ..... اس قوی

سیکل نے نوجوان سے کہا۔

120

" بال يه بهت مضهور اور سپيشل ايجنث بين اس كے ميں نہيں

" تہارا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے سے "..... وک نے

" میں فری النسر ہوں۔ البتہ سیرٹ سروس کے لئے کام کری

ہوں۔ تہمارا چیف بردک محجے اتھی طرح جانتا ہے۔ تم فکرید کرومیں

مماری موت کی اطلاع دے دوں گا اور اسے یہ بھی بنا دوں گا کہ

تہمیں خود کشی کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی "...... عمران نے کہا

"أب مرنے كے لئے تيار ہو جاؤ" ..... اس قوى ہيكل نے كما اور

" رک جاؤ۔ تم جتنی دولت کمو میں خمہیں دے سکتا ہوں "۔ وُک

" میں ایکری ہوں اور ماسڑ کے پاس آنے سے پہلے میں بھی یہی

مجھنا تھا کہ دولت ہی دنیا میں سب کچھ ہے لیکن یہاں آ کر مجھے

احساس ہوا ہے کہ دولت تو حقیر چیز ہے۔ تم بھی ایکر می ہواس لئے

اور تیزی سے مر کر دروازے سے باہر حلا گیا۔

نے کہا تو وہ توی ہیکل بے اختیار ہنس بڑا۔

بمشین گن سیدهی کر لی۔

چاہماً کہ ان کی موت عام سی ہو ".....اس نوجو ان نے مر کر کما۔

"كيا ممهارانام على عمران ب" ...... ذك في كما

" ہاں " ...... عمران نے مڑ کر کہا۔ دہ رک گیا تھا۔

" مسرر بروک مرانام على عمران ب ادرس جيف آف پاکيشيا

سكرث سردس كا نمائيده خصوصي مون - چيف آف يا كيشيا سكرك

سروس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو کال کر کے بنا دوں کہ آپ کے دو ایجنٹ ڈک اور این نے یا کیشیا کے سیرٹری وزارت خارجہ

سرسلطان پر قاتلانه حمله کیا تھا جس میں دو ڈا کٹر ادر ایک نرس بلاک

ہو گئ تھی۔اس کے فوراً بعدید ددنوں دائس طلے گئے تھے لین پرید

ددنوں دالی آئے اور انہوں نے ایک بار پر سرسلطان پر حملہ کرنے

ی کوشش کی ادر اس کوشش میں دہ ودنوں ہلاک ہو علے ہیں ادر

مسكراتا بواائفه كعزا بواب

" بنیشو" ..... عمران نے سلام دعا کے بعد کہا اور خودا بن مخصوص كرى پر بدير گيا-اس نے فون كا رسيور اٹھايا اور بنر دائل كرنے شروع كر ديية -

" يس " ...... رابطه قائم ہوتے ہى الك نسوانى آواز سنائى دى ۔

" چیف بروک سے بات کراؤ۔ میں یا کیشیا سے علی عمران بول رہا موں - منائندہ خصوصی چیف آف یا کیشیا سکرٹ سردس - عمران نے سرد لیج میں کہا۔

" ہولڈ آن کریں " ...... دومری طرف سے کما گیا۔

دی س

" ہملو"..... چند کموں بعد سگر کے چیف بردک کی آواز سنائی

عمران وانش مزل کے آپریش روم میں داخل ہوا تو بلک زیرو

ان کی لاشیں برتی بھٹی میں دلوا دی گئی ہیں ادر چیف آف یا کیشیا سیرٹ سروس نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آب کو پیغام دے دوں کہ

آئدہ اگر سیر کے کس ایجنٹ نے پاکسیاکارٹ کیا تو پر مد صرف وہ الجنث بلك آپ كى يورى تنظيم كا خاتمه كر ديا جائے گا" ..... عمران نے انتہائی سرد کھے میں کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھنکے

سے رسپور رکھ دیا۔

\* سرسلطان کو تو واپس بھجوا دیں "..... بلیک زیرد نے چند کموں کی خاموشی کے بعد کما۔

" ارمے ہاں "...... عمران نے چو نک کر کما ادر ایک باریمر رسیور اٹھا کر منبرڈائل کرنے شردع کر دیئے۔

" را نا ہاؤس " ...... رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ "عمران بول رہاہوں سرسلطان کو میری طرف سے کمہ وو کہ اب

خطرہ ختم ہو چکا ہے اور تم انہیں جاکر ان کی رہائش گاہ پر چھوڑ آؤ"...... عمران نے کہا۔

" لیس باس"...... جوزف نے جواب دیا اور عمران نے رسپور رکھ با۔

"اب آپ کا کیا پروگرام ہے "..... بلک زیرونے پو چھا۔
" فی الحال تو کوئی پروگرام نہیں ہے۔ جب الیشن ہوں گے تب ویکھا جائے گا"..... عمران نے کرس سے اٹھتے ہوئے کہا اور بلک زیرونے اخبات میں سربلا دیا اور کرس سے اٹھے کھوا ہوا۔

" کچھ دنوں تک مرسلطان کی رہائش گاہ اور اگر وہ آفس جائیں تو ان کے آفس کی نگرانی کراتے رہنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بروک انتقامی کارروائی پراترآئے "..... عمران نے بلکی زیرو سے کہا اور بلکی زیرو نے اخبات میں سربلا دیا اور عمران تیز تیز قدم اٹھا تا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

رابداری میں مسلح بادر دی محافظ موجودتھے۔ بروک تیز تیز قدم اٹھا یا

آگے برصاً علا گیا چر راہداری کے آخر میں ایک بند وروازے کے

ملصے جا کر دہ رک گیا۔اس نے جیب میں سے ایک چوٹا ساسرخ

ایجنسی کے چیف نے چونک کر پو چھا۔

"آپ سب کو معلوم ہے کہ ٹرین کی صدارت کے لئے ایکر یمیا اور آدان کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا۔ہم نے پہلے سیگر کے چیف مسررُ ردک کی تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ آران کے بنا تندے کو ا فوا كر ك اس كى جلّب اپنا آدمى ۋال ديا جائے ليكن سيكر ہے ہى يہ بلاننگ لیک آؤٹ ہو گئی اور آران حکومت کو اس کا علم ہو گیا جس برآران حکومت نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو تحریری شکایت كروى اور عكومت الكريمياك : لاف زبروست احتجاج كيا بلكه ممام مسلم ممالک نے اس سلسلے میں زبروست احتجاج کیا۔ اس طرح ایکریمیا کو بین الاقوامی سطح پر انتهائی سلی اٹھانی پڑی جس پر دہ بلانتگ ختم کر کے نئ بلاننگ منظور کی گئ کہ جو ممالک مشکوک ہوںِ گے ان کے ہنائندوں کو اعنوا کیا جائے گالیکن صورت حال ایسی ہو گئ کہ حکومت ایکریمیا کو یہ تجویز بھی روکرنا بدی اور اس سلسلے میں سے میٹنگ کال کی گئ ہے تا کہ کوئی نئی اور فول پروف پلانتگ کی جائے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اہم اطلاع ملی ہے کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کی صدارت میں ٹریٹ کے تنام ممروں کی خصوصی میٹنگر ہوئی ہے جس میں ایکر یمیا بھی شامل تھا اور آران بھی۔ دہاں اس مشمکش پر غور ہوا ہے ادر اس کے بعد کثرت رائے سے دہاں ایک فیصلہ کیا گیاہے جبے حکومت ایکر یمیانے بھی منظور کرلیا ہے کہ ایکر پمیااور آران وونوں کی بجائے کس تعیرے ملک کو

رنگ کاکارڈنکالا۔ دروازے میں بینے ہوئے ایک باریک سے سوراخ میں اسے ڈال کر اندر دبادیا۔ کارڈاس سوراخ میں غائب ہو گیا۔ جند کموں بعد در دازے کے اوپر جلنے والا سرخ رنگ کا بلب سزہو گیا اور اس کے ساتھ ہی وروازہ خود بخود کھل گیا اور بروک اندر واخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا ہال کرہ تھا جس کے درمیان ایک بیضوی شکل کی مرزادر اس کے گروچھ کرسیاں موجود تھیں جن میں سے چار پر تھیں۔ بروک کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے عقب میں دروازہ خود بخور بند ہو گیا۔ بروک خاموشی سے جاکر ایک خالی کرس پر بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ میں بکڑا ہوا بریف کیس سائیڈ پرر کھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد كريه كااندروني وروازه كعلااورا يكريمياك بحيف سيكرثري سرسائمن اندر واخل ہوئے اور بروک سمیت کرسیوں پر موجود باتی افراد بھی اکھ کھڑے ہوئے۔ " تشريف ركھيں " ...... سرسائمن نے وصي ليكن بھارى ليج ميں کہا اور ایک طرف موجود خالی کری پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی

بردک سمیت سب افراد بیٹھ گئے۔ "اس ہنگامی ادر خصوصی میٹنگ کال کرنے کی اصُل دجہ یہ تھی | کہ ٹریٹی کے صدر کے سلسلے میں کوئی ٹھوس لائحہ عمل اختیار کیا | جائے لیکن اب صورت حال بدل گئ ہے"...... چیف سیکرٹری نے |

کما تو بروک سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ " کیا ہوا ہے سر"...... ان کے سابقہ بیٹے ہوئے ایک سرکاری

بلامقابلہ ٹرین کا صدر بنا دیا جائے اور پھر یحنوب مغربی افریقی ملک

کامرون کے تما تندے کو منتخب کر لیا گیا اس لئے اب یہ سارا سلسل

ختم ہو گیاہے "..... چیف سیکرٹری نے کہا۔

دروازہ بند کر کے اس نے وروازے کے ساتھ ہی موجود موج کے بینل پر
ایک بٹن پریس کیا تو کرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا جلا گیا۔ بتند

ایک بٹن پریس کیا تو کرہ کت رکی تو سامنے ایک وروازہ تھا۔ بروک

وروازہ کھول کر باہر راہداری میں آگیا اور پھر راہداری کے ایک
وروازے پر پہنے کر رک گیا۔اس نے وروازے پر آہستہ سے وستک
وی۔

" یس کم ان " اندر سے چیف سیکرٹری کی آواز سنائی وی اور بروک دروازہ کھول کر اندر واخل ہو گیا۔ یہ کمرہ وفر کے انداز میں سیایا گیا تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچے چیف سیکرٹری بیٹھے ہوئے ۔

" بیٹھو بردک" ...... چیف سیکرٹری نے نرم کیج میں کہا اور بردک سر ہلاتا ہوا میزکی ووسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سرخ رنگ کے بریف کیس کو کرسی کے ساتھ لگا کرنچے رکھ ویا۔

" ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جہارے دو اہم ایجنٹ وک اور این کو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے موت کی سزا دے وی ہے"۔ پھیف سیکرٹری نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔

" لیں سر" ..... بروک نے ہونت بھنجتے ہوئے جواب ویا۔ " تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں یہ اطلاع کن ذرائع سے ملی ہے "۔

" خہیں معلوم ہے کہ ا چیف سیکرٹری نے کہا۔ " لیکن کامرون تو مسلم ملک ہے" ...... بروک نے ائتہائی حربت مجرے لیج میں کہا۔ مجرے لیج میں کہا۔ " ہاں۔ لیکن وہ درپردہ ایکریمیا کے ساتھ ہے اور ایکریمیا کو اس پر مکمل اعمرہ ہے کیونکہ اس کی مکمل محیثت ایکریمین ماہرین کے

س اس و ج یوند اس می اس سیست ایریسی ماہرین کے کنٹرول میں ہے اس کے کامرون تو صرف نام کا صدر ہو گا عملی طور پر صدارت ایکریمیا کے پاس ہی رہے گی"...... چیف سیکرٹری نے جواب دیا۔

"اس کا مطلب ہے کہ معاملات مکمل طور پر طے ہوگئے ہیں۔ اب اس سلسلے میں مزید پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں "۔ایک اور ممرنے کہا۔

"بان - میٹنگ برخاست کی جاتی ہے۔ مسبر بروک آپ میرے آفس میں آئیں گے "...... چیف سیکرٹری نے کہا اور اکھ کھوے ہوئے سا کے کھوے ہوئے ہی بروک سمیت سب اکھ کھوے ہوئے اور چرچیف سیکرٹری اندرونی وروازے کی طرف بڑھ گئے جہاں جبکہ بروک اور ودسرے لوگ اس وروازے کی طرف بڑھ گئے جہاں ہے وہ اندر واخل ہوئے تھے۔ بروک سب سے آخر میں باہر آیا اور چراک سب سے آخر میں باہر آیا اور چراک رابداری میں گھوم کر ایک کرے میں واخل ہوا۔ کرے کا

اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران کی ہلاکت کا خصوصیٰ مشن بنایا جائے ادر اس شخص سے اس دنیا کو ہمیشر کے لئے یاک کر دیا

بایا بات ارز ان من عن ان دنیا و اسیر عنه پاک مر و جائے "...... جمنی سیکرٹری نے کہا۔

" کیں سرسداقعی یہ انہائی خطرناک ہو چکاہے "...... بردک نے جواب دیا۔

" لیکن حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف ایک آدمی کو قتل کرنے کامشن بھیجنا انگریمیا کی پرسٹیج کے خلاف ہے اس لیے اس کے

ساتھ ساتھ کوئی الیما مشن بھی رکھا جائے جس کے مکمل ہونے سے
ایکریمیا کو فائدہ ہو۔ چنانچہ بہت غور و فکر کے بعد یہ طے ہوا کہ
پاکیشیا میں سائنس دان لینے طور پرایٹی ری ایکٹر تیار کر رہے ہیں۔
یہ ایٹی ری ایکٹر اس قدر جدید ہے کہ یہ تیار ہوگیا تو پاکیشیا ایکریمیا
اور اس کے ووستوں کے ہاتھوں معاشی طور پر جس انداز میں پھنسا
ہوا ہے دہ اس سے نکل جائے گا۔ اس ایٹ ری ایکٹر کی تیاری میں

اصل ہاتھ ایک پاکیشیائی سائنسی وان سر عبداللہ کا ہے اس لئے کومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ایٹی ری ایکٹر کی تباہی کے ساتھ اس سائنس وان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے "...... چیف سیکرٹری نے

" لیں سر"..... بروک نے جواب دیا۔

اس سلسلے میں جو لائحہ عمل طے کیا گیاہے وہ اس طرح ہے کہ آئندہ بہفتے یورپ کے ایک ملک مار کدنیہ میں اس موضوع پر ایک

" نوسر"...... بروک نے جواب دیا۔ معاد میں میں ہے:

" ہمارے ہر ایجنسی میں خاص آدمی موجود ہیں تاکہ حکومت ایجنسیوں کی کارکردگ سے بخوبی واقف رہے۔ تہماری ایجنسی میں بھی ہمارے آدمی موجود ہیں۔انہوں نے اطلاع دی ہے کہ عمران نے تہمیں باقاعدہ کال کر کے اطلاع دی ہے "...... جیف سیکرٹری نے کہا۔

" کس سر" ...... بروک نے مختفر ساجواب ویتے ہوئے کہا۔
" حکومت کو الیمی اطلاع پر بے حد افسوس ہوا ہے۔ بے حد
صدمہ پہنچا ہے۔ گو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ڈک اور این لینے طور پر
دہاں گئے تھے تاکہ سیکرٹری دزارت خارجہ سرسلطان کو ہلاک کر
سکیں جبکہ حکومت ایکر یمیا نے دہ منصوبہ ہی ختم کر دیا تھا اس لحاظ
سے تو ان کے ساتھ جو بھی ہوتا حکومت کو اس کی پرداہ نہ تھی لیکن

ایکریمیا کے منہ پر تھی ارنے کے مترادف ہے اس لئے حکومت ایکریمیا نے اس کا انتقام لینے ادر پاکیشیا کو اس کی سزادینے کا فیصلہ کیا ہے "...... چیف سیکرٹری نے کہا تو بردک کا چرہ چمک اٹھا۔

ببرحال وہ ایکریمیا کے ایجنٹ تھے اور ان کی اس انداز میں ہلاکت

" کیں سر" ...... بردک نے اس بار مسرت بھرے لیج میں کہا۔ " میں فراکٹ یہ معلی یہ رصا ک بیر مجم جہ در مالاں یہ

" میں نے پاکیشیا سے معلومات حاصل کی ہیں۔ تھے جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق یہ ساری کارردائی علی عمران کی ہے۔ علی

عمران سے ہم نے پہلے بھی بہت سے حسابات بے بال کرنے ہیں

بین الاقوامی سائنس کانفرنس سر عبدالله کی زیر صدارت منعقد ہو

سیرٹری نے کہا۔

" ٹھسکے ہے سر۔ ہم انہیں راستے میں ہی گرالیں گے"۔ بروک نے بڑے اعتماد تجرے لیج میں کہا اور تجراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پر رکھے ہوئے فون کی تھنٹی نے اٹھی اور چیف سیکرٹری

> نے ہائ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " لیں "..... چیف سیکرٹری نے کہا۔

" کامرون سے رابر بات کرنا چاہا ہے" ...... ووسری طرف ہے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

" بات کراؤ" ...... چیب سیکرٹری نے چونک کر کہا۔

" ميلو سرس مين دابرك يول ربا بهون"...... پيند لمحول بعد الكيب مردانه آواز سنانی دی۔

" ہاں۔ کیا ربورٹ ہے۔ کیوں براہ راست کال کی ہے "- چیف سیرٹری نے قدرے عصیلے لیج میں کہا۔

" سرٹرین کی پہلی میٹنگ میں پروانا اور بانا کے ورمیان ہونے والے معاہدے کی منظوری وے دی گئ ہے۔ اب پروالا اور بانا

ا کی بی ملک بن جائیں گے "..... ووسری طرف سے کہا گیا تو چیف سکرٹری کا چہرہ غصے کی شدت سے جل سا اٹھا۔

" كياكم رب بوريد كي مكن ب جبك حكومت ايكريميا اس معاہدے کے خلاف تھی اور ہم نے کامرون پر واضح کر دیا تھا کہ ہم اس معاہدے کی منظوری کے عق میں نہیں ہیں کیونکہ اس سے

ری ہے۔ حکومت پاکیشیا کو خفیہ طور پر اطلاع بھجوا وی جائے کہ دہاں سرعبداللہ پر قاتلانہ حملہ ہو سكتا ہے اس كنے وہ ان كى حفاطت كا معقول بندوبست كروے - ظاہر ہے حكومت اس سلسلے ميں لا محاله پا کیشیا سیرٹ سروس کی خدمات حاصل کرے گی اور یہی عمران اس فیم کا لیڈر ہو گا۔ پر یا کیشیا سے جسے ہی ان کا خصوصی طیارہ ہوا سی پرواز کرے ان پر حملوں کا آغاز کر دیا جائے اور مشن کو جس طرح

بھی ممکن ہو مکمل کیا جائے "..... چیف سیکرٹری نے کہا۔ " لیں سر"..... بروک نے کہا۔

" کیا تہاری ایجنسی اس سلسلے میں کام کرسکے گی"..... چیف

سیرٹری نے کہا۔ " بیں سرے کیوں نہیں سر"...... بروک نے جواب ویا۔

"اعلیٰ حکام کا کمنا ہے کہ اس سلسلے میں ریڈ ایجنس کو حرکت میں لا یا جائے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے خلاف کام کر کے ان سے

وک اوراین کا انتقام لو "...... پصیف سیکرٹری نے کہا۔ " سیگر آپ کے اعتماد پر بورا اترے گی"..... بردک نے کہا۔

" تو بحر سنو۔ یا کیشیا سے بار کینہ تک تم ٹرائی کرو اگر تم انہیں

راستے میں ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک اور اگرید زندہ سلامت مار کسنے بہنے گئے تو پر وہاں ریڈ ایجنسی ان کے خلاف کام

كرے گى۔ بلاننگ كرنے كے لئے تم آزاد ہو گے " ..... چيف

" اوہ اس کا مطلب ہے کہ مسلم ممالک اپن سازش میں کمایب ہوگئے ہیں "..... بروک نے پریشان سے لیج میں کہا۔
" ہاں "..... چیف سیکرٹری نے کہا اور فون کا رسیور اٹھا کر اس نے ایک شریریس کر دیا۔

" کیں سر"...... ووسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی وی۔
"کامرون کے پرائم منسٹر سے بات کراؤ۔ ابھی اور اس وقت"۔
چیف سیکرٹری نے کہا اور رسیور رکھ ویا۔

"میرے لئے کیا حکم ہے"..... بروک نے کہا۔

" بینشوا بھی "...... پھیف سیکرٹری نے کہا اور بروک نے اخبات سیرٹری ہیں سربلا دیا۔ تعوری دیر بعد فون کی گھنٹی ج اٹھی تو چیف سیکرٹری نے رسیور اٹھا لیا۔

"يس" ..... چيف سيكرٹري نے كما۔

" کامرون کے پرائم منسٹر جناب کوماڈا لائن پر موجود ہیں سر"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ہمیلو۔ میں سائمن بول رہا ہوں "...... چیف سیکرٹری نے سزو لیج میں کہا اور بروک بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ لیماندہ ملکوں کے صدر اور وزیر اعظموں کے ساتھ ایکریمین افسر کیا سلوک کرتے ہیں۔

" کو ماڈا بول رہا ہوں۔ خریت "...... دوسری طرف سے ایک بھاری می آواز سنائی دی۔ ایکریمیا کو شدید نقصان بہنچ گا۔اس کے حریف گروپ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں "...... چیف سیکرٹری نے انہائی عصیلے لیج میں کہا۔
" سروہاں ممبرڈ برابرہو گئےتھے۔الیی صورت میں صدر کا دوث الکریمیا کے خلاف ٹائی ہوتا ہے اور کامرون کے صدر نے اپنا دوث ایکریمیا کے خلاف کاسٹ کر دیا ہے اس طرح معاہدہ کی منظوری دے دے گئ"۔

" دیری سیڈ - رئیلی ویری سیڈ - اس کا تو مطلب ہوا کہ ہمارے خلاف خوفناک سازش ہوئی ہے حالانکہ کامرون کے صدر نے حلف دیا تھا کہ کامرون ایکریمیا کے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ تو معاملہ ہی الثا ہو گیا۔ اب تو وہ پانچ سال تک صدر رہے گا اور پانچ سالوں سی تو ایکریمیا کے مفاوات تباہ ہو کر رہ جائیں گے "...... چیف سیکرش

رابرٹ نے جواب ویا۔

" لیں سر۔ معلوم تو الیما ہی ہو تا ہے "۔ رابرت نے جواب دیا۔
" ٹھسکی ہے۔ میں ویکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا
ہے" ...... جیف سیکرٹری نے کہا اور رسیور کریڈل پر پنے ویا۔

" کیا ہوا سر" ..... بردک نے کہا کیونکہ دوسری طرف سے آنے دائی آواز اس تک مند ہی جری تھی۔

" بتام معاملہ الك كيا۔ ويرى سير۔ يہ تو ہميں انتائي خو فناك شكست ہوئى ہے" ...... چيف سيكر شرى نے اسى طرح عصلے لہج ميں

کہا اور سابقے ہی اس نے مختفر طور پر رابرٹ کی رپورٹ بتا دی۔

سیرٹری نے کہا۔

جواب دیتے ہوئے کما۔

٠ اوه- پهر تو آئنده بھي وي کچھ ہو گاجو اب ہوا ہے "...... چيف

، ہم کو شش کر رہے ہیں کہ جناب مثالا سے اس بادے میں

مفید بات چیت ہو جائے اور انہیں اس بات پرقائل کر لیا جائے اور

مجے تقین ہے کہ وہ ہماری بات تسلیم کر لین گے "...... کو ماڈا نے

\* تمالا کا نائب سیگانا تو ایکریمیا کاآدمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا كه تمالا كو راسة سے ہٹا وياجائے"..... چىف سيكرٹرى نے كہا-" ہم الیما نہیں کر سکتے "...... کو ماڈا نے جواب دیا۔ "اده- ٹھیک ہے آپ اپن کو تششیں جاری رکھیں۔ گڈ بائی "۔ چیف سیرٹری نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ " اس كا مطلب ہے كه اس تمالا كو راستے سے بطانا بى بڑے كا۔او ے۔ تم جاؤ بروک مے کھے اس سلسلے میں اعلیٰ حکام سے بات کرنا ہو گ اس کے بعد کوئی لائحہ عمل طے کیا جاسکے گا" ..... چیف سیرٹری " جناب اگر آپ اس سلسلے میں سیگر کو آزمائیں تو یہ کام ہمارے لئے اتبائی آسان ہے " ...... بروک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ " مصك ہے۔ ہم ويكھيں گے " ..... چيف سيكر مرى نے جواب دیا تو بروک سلام کرے مزااور بیرونی دردازے کی طرف بڑھ گیا۔ بریف کیس اس کے ہاتھ میں تھا۔

" مسٹر کو ماڈا۔ آپ نے اور آپ کے صدر نے حلف دیا تھا کہ ٹر سی میں کامرون کا نمائندہ ایکر یمیا کے مفادات کا خیال رکھے گالیکن بہلے معاہدہ میں ہی اس نے ایکر یمیا کے مخالف گروپ کو ووث ویا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ کیا کامرون کی معیشت کو جام کر دیا جائے "سپصف سيكرٹرى نے انتهائي عصيلے اور تحكماند ليج ميں كمار "سرجم نے بھی اس سلسلے میں اعلیٰ سطح پر میٹنگ کی ہے۔ یہ کام حکومت کامرون کی ایما پر نہیں ہوا بلکہ اس میں کامرون کے چیف سیرٹری سر گشاکا کا ہاتھ ہے۔ یا کیشیا کے سیرٹری وزارت خارجہ سرسلطان نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ بہرحال آئندہ آپ کو شکایت نہ ہوگی "..... کو ہاڈا نے جواب دیا۔ " كيا سر كشاكاآب سے اور صدر سے بھى زياده طاقتور ہے۔آپ نے اس کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے "......چیف سیکرٹری نے کہا۔ " سر ہم نے اس پوائنٹ پر غور کیا ہے اور ہمیں جو معلوبات ملی ہیں ان کے مطابق یہ سارا کھیل حکومت یا کیشیا کھیل رہی ہے۔ کامرون کی حرب اختلاف کے لیڈر جناب متالا کی بشت پر حکومت یا کیشیا ہے اور انہوں نے وهمکی دی ہے کہ اگر حکومت نے سر گشاکا ے خلاف کوئی ایکش ایا تو ملک میں انقلاب آجائے گا اور حکومت جناب نتالا کے سرد کر دی جائے گی اور آپ جانتے ہیں کہ جناب متالا<sup>:</sup> کی تمام ہمدرویاں کھل کر مسلم ممالک کے ساتھ ہیں"..... کوماڈا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ین ڈیلر کے پاس بہنچ گی وہاں سے سب ڈیلر دن کے پاس اور پھر سب ڈیلر سے وکان پر اور دکان سے میں اسے خرید کر لاؤں گا پھر انے مل سکے گی "...... سلیمان نے کچن میں سے ہی تقریر کرتے

ہوئے جواب دیا۔ تا تتم بیٹر

"ارے تم بیٹے روتے رہو چائے کو سکھے سرسلطان نے خصوصی طور پر بلایا ہے تاکہ میرے اعراز میں دہ ٹی پارٹی دے سکیں اس لئے تو میں نے تہیں کہہ سکوں کہ تم بیٹے گرم پانی پینے رہو۔ میں تو چائے پینے جا رہا ہوں". عمران نے اونجی آواز

میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں

سرسلطان جب سے ہسپتال کا دورہ کرے آئے ہیں انہوں نے چائے پینا اور پلوانا چھوڑ دیا ہے۔ آپ بے شک دہاں کا حکر لگا

آئيں "...... سليمان بھلا كب بيچھے رہينے والا تھا۔

" ارے۔ ادہ۔ یہ تو واقعی مسئلہ بن گیا۔ اچھا دیکھو کیا ہو تا ہے " ۔۔۔۔۔۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا ادر کری سے اکٹ کر وہ ڈرینگ ردم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب دہ ڈرینگ ردم

سے باہرآیا تو کمرے میں سلیمان موجو د تھا۔ "کیا ہوا۔ خبریت جو تم اپن سلطنت چھوڑ کر علاقہ غیر میں آنے پر محسر میں میں علی نامسکیا تریس کرکیا۔

مجور ہوئے ہو" ...... عران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی" ...... سلیمان نے اتہائی سخیدہ لیج میں کہا۔ " حقر پر تقصیر۔ بندہ ناداں علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی آگسن) بدہان خود بلکہ بزبان خود بول رہا ہے "..... عمران نے

ملی فون کی تھنٹی بجتے ہی صوفے پر بیٹے ہوئے عمران نے ہاتھ

بردها كررسيوراثها لباب

" میں آفس آ جاؤ۔ ابھی ادر اس دقت "...... دوسری طرف ہے سرسلطان کی انتہائی سنجیدہ آداز سنائی دی ادر اس کے ساتھ ہی رابطہ

رسیور اٹھاتے ہی اپنا مکمل تعارف کراتے ہوئے کہا۔

ہ سلیمان۔ جناب آغا سلیمان پاشا صاحب "...... عمران نے ا رسیور رکھ کراونجی آداز میں کہا۔

" فی الحال مزید چائے نہیں مل سکتی کیونکہ چائے کی پی ختم ہو گئ ہے ادر ابھی اس نے درآمد ہونا ہے پھر شپمنٹ ہوگی اس کے بعد

وفي الحال تو جريره بوائي جانے كا پروگرام ب" ..... سليمان نے رے معصوم سے لیج س کہا تو عمران کی آنکھیں حرت سے کانوں یک پھیلتی چلی گئیں۔ " اوہ۔ بڑی اونجی پرداز ہے۔ گڈ۔ آخر تم میرے ساتھی ہو کسی سیٹھ کے تو نہیں ہو کہ رخصت گزارنے کسی ویران علاقے میں جاکر ڈیرہ جما لو۔ ٹھیک ہے میں سر سلطان سے مل کر واپس آتا ہوں پھر بیٹے کر پروگرام بنائیں گے "..... عمران نے کہا اور تیزی سے آگے " پروگرام کا کیا مطلب صاحب سی نے جانا ہے آپ نے نہیں "..... سلیمان نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ " اكلي جيره موائى جانے سے تو بہتر ب كه تم يميں بديم كر وو چار ہوائی قلعے بناؤاور بھران کی سیر کرتے رہو"...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " اكيلا نهين جا رہا۔ بس اب كيا بتاؤن"..... سليمان نے تھجيمة ہوئے کہا تو عمران جو اس دوران دردازے کے قریب پہنے چاتھا تیزی ہے مڑا تو سلیمان نے شرماتے ہوئے منہ نیچے کر لیا۔ " کیا۔ کیا مطلب۔ کھل کر بتاؤ کیا چکر ہے۔ کسی ہمسائے کی

" بغیر چائے کے میرے لئے ضروری اور غیر ضروری سب برابر ہو جائے ہیں "..... عمران نے مند بناتے ہوئے کمار " ای سلسلے میں بات کرنی تھی"..... سلیمان نے ای طرح سنجيده ليج ميں كما۔ " انچھا کون سی بات۔ ذرا جلدی کر و ورنہ سرسلطان ناراض ہو جائیں گے اور وہاں بھی چائے یا کافی کا سکوپ مختم ہو جائے گا"۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب ویا۔ " صاحب- تحجه طویل رخصت چاہیئے "...... سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار چو نک پڑا۔ \* لیکن آج کل تو ریوالور کی گولیاں بہت مہنگی ہو گئ ہیں \*۔ عمران نے جواب دیا۔ "اتن طويل رخصت بهي تهين چاهيئ صرف اليب سال كرائي"-سلیمان نے جواب ویا تو عمران کے چہرے پر لکفت سنجید گی طاری ہو " مطلب ہے کہ تم ریٹائر ہونا چاہتے ہو۔ لیکن تمہیں معلوم ہے كه جو وقت سے وسط ريفائر ہو تا ہے اسے كچھ نہيں ملاكر تا"۔ عمران " مين ريائر نهي بو ربا- رخصت طلب كر ربا بون "- سليمان

" رخصت گزارنے کماں جاؤ گے "...... عمران نے یو چھا۔

ہوتے ہما تو مران ہواں دوران دردارے سے مریب ہی جب کر یں۔
سے مڑا تو سلیمان نے شرباتے ہوئے منہ نیچ کر لیا۔
"کیا۔ کیا مطلب کھل کر بتاؤ کیا حکر ہے۔ کسی ہمسائے کی
بادر چن ہے تو جزیرہ ہوائی کی سیر کا وعدہ نہیں کر لیا"...... عمران نے
کہا تو سلیمان نے بے اختیار براسا منہ بنالیا۔
"آپ ہر ایک کو لینے جسیا کیوں سمھ لیتے ہیں۔ بڑی بنگم صاحبہ
"آپ ہر ایک کو لینے جسیا کیوں سمھ لیتے ہیں۔ بڑی بنگم صاحبہ

کو معلوم ہے اور بس "...... سلیمان نے کہا اور تیزی ہے مڑ گیا اور

• مٹھائی بھی کھا لینا پہلے بات سن لو کہ ٹریٹی کے سلسلے میں جو<sup>•</sup> نازعه ایکر پیمیا اور آران کے ورمیان شروع ہو گیا تھا اور جس کی وجہ

ے مجھ برقا ملاند تملے ہوئے وہ طے یا جکا ہے اور دونوں امیدواروں کی

بجائے کامرون کا نما ئندہ آئندہ پانچ سال کے لئے صدر منتخب کر لیا گیا. ے "...... سرِسلطان نے کہا تو حمران بے اختیار اچھل پڑا۔

" اوه ۔ یہ کسے ہو گیا۔ کیا ایکر پمیانے اے تسلیم کر لیا ہے"۔ مران نے حریت تجرے کیج میں کہا۔

" ہاں۔ کیونکہ درپروہ کامرون کے صدر اور پرائم سسر نے حومت ایکریمیا کو یه حلف و ے دیا تھا کہ کامرون کا نما تندہ ایکریمیا

کی ہدایات کے مطابق ہی کام کرے گا"..... سرسلطان نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ تھینج لئے۔

" تمہیں پرلیٹمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس بات کا سب کو علم ہے اور سب کی رضامندی سے ہی الیما ہوا ہے"۔

مرسلطان نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ " کیا مطلب میں سمجھا نہیں۔اس سے کیا فائدہ ہوا مسلم ممالک کو "..... عمران نے کہا۔

و فائدہ یہ ہوا کہ مسلم ممالک کا تنائیدہ ٹرین کا صدر منتخب ہو

گیا"..... مرسلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ليكن جب وہ ب اختيار ہو كا تو بھراس كے انتخاب سے مسلم

ممالک کو کمالے گا"..... عمران نے کہا۔

عمران مسكراتا ہوا باہر آيا اور پھر چند لحوں بعد اس كى كار تيزى سے سرسلطان کے آفس کی طرف بڑھی جلی جارہی تھی۔ " السلام علىكم ورحمته الله وبركاة" ...... تحورى دير بعد عمران في سرسلطان کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے انتہائی خثوع و خفوع

" وعلكم السلام-آؤ بيشو" ..... مرسلطان في مسكرات بوك کہا اور عمران نے ویکھا کہ وہاں وو افریقی بیٹے ہوئے تھے جن کے جسموں پر موٹ تھے اور وہ اپنے چہروں سے خاصے معزز آدمی و کھائی

خصوصی اور اس کے بارے میں آپ کو میں پہلے بتا جکا ہوں کہ یہ فضول باتیں کرنے کاعادی ہے اس اے آپ نے اس کی باتوں کا برا نہیں منانا اور عمران یہ کامرون کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری جناب باندے ہیں اور یہ ان کے اسسٹنٹ جمبالا ہیں "..... مرسلطان نے

" يه عمران ب ياكيشيا سيرث مروس كے يحيف كا مناسده

کے درمیان رسمی فقروں کا تباولہ ہوا۔ " پہلے تو آپ مٹھائی منگوائیں کہ آپ آج زندہ سلامت ووبارہ

لینے آفس میں بیٹھے نظرآ رہے ہیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے مرسلطان سے کہا۔

باہی تعارف کراتے ہوئے کہا اور پر عمران اور ان دونوں مہمانوں

" ملنے والی بات بھی من لور جنوب مغربی افریقہ کے دو مکوں پر اول اور بانا علی والی بات بھی من لور جنوب مغربی افریقہ کے دو مکوں پر اور بانا علی وہ ہو گیا جبکہ دونوں مکوں کے عوام الیمانہ چاہتے تھے اور وہ الیم میں دوبارہ ملنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ان دونوں کر اس سازش " سیسہ عمران نے کہا۔

" کسی سازش " سیسہ عمران نے کہا۔

" کسی سازش " سیسہ عمران نے کہا۔

" کامرون ابھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں انتخاب بھی قبائلی دور سے گرر رہا ہے۔ وہاں سے دور وہاں سے دور وہاں کے دور سے دور سے دور وہاں کے دور سے د

کامرون ابھی قبائلی دور سے گزر رہا ہے۔ دہاں انتخاب بھی قبائلی بنیاد پر ہوتے ہیں اور حکو متیں بنتی اور مکر تی بھی قبائل بنیاووں پر ہیں۔ دہاں تین طاقتور قبلے ہیں جن میں سے ایک قبلے سے جناب مر گشاکا اور ووسرے طاقتور قبیلے سے حرب اختلاف کے لیڈر بعناب تمالا کا تعلق ہے اور تبیرا قبلیہ جناب صدر کا ہے اور برائم منسر صاحب کی سیٹ صرف انظامی ہے۔ جناب سر گشاکا کا قبیلہ جناب مر گشاکا کی وجہ سے صدر کے قبیلے کے ساتھ ہے ورینہ وہ شروع سے ہی جناب تالا کے قبلے کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ اب ایکر يميا نے جناب تمالا سے گٹھ جوڑ کر لیا اور وہ اب سرگشاکا کو ہلاک کرانا چاہتے ہیں مّاكد ان كا قبيل صدركى بجائے جناب مثالات مل جائے۔اس طرح جتاب مثالا کامرون کے صدر بن جائیں گے اور پھر دہ ایکر یمیا کے طیف ہوں گے۔اس طرح ایکر بمیاا کی بار بھرٹرٹی پر قبضہ کر لے گاادر پھر دہی فیصلے ہوں گے جو ایکریمیا چاہے گا۔ سرگشاکا اس وقت

بانا علیحدہ ہو گیا جبکہ ودنوں ملکوں کے عوام الیمان چاہتے تھے اور وہ بہر میں دوبارہ ملنا چاہتے تھے۔اس سے پہلے بھی کئی بار ان دونوں مكوں كے درميان يكبا ہونے كے معاہدے طے يائے ليكن ثريث نے یہ معاہدے منسوخ کر دینے لین اب دوبارہ ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا اور ٹر ٹی نے اسے منظور کر لیااس طرح بیہ دونوں ملک پھر الك ہو گئے ہیں اور اس سے الكريميا كے سامراجي مفاوات كو ب پناہ ضرب پہنی ہے اور مسلم ممالک مصبوط ہوئے ہیں ﴿ سرسلطان نے جواب ویا۔ - لین ایکریمیا کی مرضی کے بخیریہ سب کسے ہو گیا ۔.... عمران نے حران ہو کر یو چھا۔ " ایکریمیا کی مرضی کے خلاف ایسا ہوا ہے۔ دوشک کے ادران

ووك برابر ہو گئے جس كے بعد كامرون كے صدر في اپنا ووك معاہدے كے حق ميں وے ويا اس طرح يہ بات سلمنے آگئ كہ اب ري ايكريميا كے اعلیٰ ايكريميا كے اعلیٰ ايكريميا كے اعلیٰ علام بے حد سے پاہو رہے ہيں اور انہوں في صدر اور پرائم منسرہ حكام بے حد سے لين انہوں في تمام بات سرگشاكا پر ڈال دى ہے اور سرگشاكا كے قبيلے كا كامرون پر اس قدر كنرول ہے كہ ان پر براا مراست ہاتھ نہيں ڈالا جا سكتا۔ اس پرايكريميا كے حكام في ايك اور

كر رہا ہے ادر اس كفتكو كا ميپ بھى موجود ہے جس سے اس سارى مازش کا علم ہوا ہے " ..... سرسلطان نے کہا ادر مزکی دراز کھول کر انبوں نے ایک چھوٹا سالیکن جدید ساخت کا بیپ ریکار ڈر نکال کر میر یر رکھ دیا۔ عمران نے لفافہ کھول کر اس میں موجود تین تصویریں نگالیں اور انہیں دیکھنے لگا۔ واقعی ان میں دد افراد تھے جن میں سے ا کیسا ایکری تھا اور ایک افریقی اور دہ دونوں بڑے پراسرار انداز میں گفتگو كرنے ميں مفردف تھے۔

\* گفتگو كيا مونى ب " ...... عمران نے كما تو سرسلطان نے ميرپر

رکھے ہوئے فیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا اور پھر دد آدمیوں کے

درمیان ہونے دالی گفتگو سنائی دینے لگی ادر عمران فوراً پہچان گیا کہ ان میں سے ایک آواز سیر کے چیف بروک کی ہے کیونکہ وہ پہلے ذک ادر بروک کے درمیان ہونے دالی گفتگو فون پر سن حکا تھا۔ جب میپ ختم ہو گئی تو سرسلطان نے بٹن بند کر ویا۔ " يه داقعي سازش إلى الكيشيا سيرك سردس وبال جاكر كيا كرے گى سيد بات ميرى سجھ سي نہيں آربى "...... عمران نے كما۔ "سكرث مروس اس الجنس كة أدميون كوجو سر كشاكا كوبلاك رنے دہاں چہنچ ہوئے ہیں ہلاک کر دے تونے ایجنوں کے آنے

تک انتخابات کا اعلان ہو جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا"۔ بانڈے نے جواب دیا۔ " لیکن کیااب سر گشاکالین قبیلے کی طرف سے اتحاد کا اعلان نہیں

روپوش ہیں ۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے کیونکہ ان کے گروہوں کو توڑ لیا گیا ہے ادر اس مقصد کے لئے ہم یہاں آئے ہیں "..... بانڈے نے تفصیل بناتے ہوئے کہا۔ " ہونہد ۔ واقعی یہ انتائی خوفناک سازش ہے لین ہم سرگشاکا کی حفاظت كب تك كريكت بيس -آخركار توانبيس سلمة آنابي بو كااور ہمیں واپس بھی آناہو گا "..... عمران نے کہا۔

" یه ساری کادردانی دبان ایکریمیاکی ایک سرکاری ایجنسی کر ربی ہے۔اس بات کے ثبوت سرگشاکا کو مل عیکے ہیں اسکن آسدہ ماہ انقابات ہونے دالے ہیں - سرگشاکا چاہتے ہیں کہ اگر اس ایک ماہ تک ان کی حفاظت ہو جائے تو مچرانہیں ہلاک کرنے کا ایکریمیا کو كوئى فائده مد مهو گاكيونكه انتخابات كا اعلان موتے مى ده اپنے قبيلے كى طرف سے صدر کے قبیلے سے اتحاد کا اعلان کر دیں گے ادر پھران کا قبيد ان كى موت كے بادجوداس اعلان كا يابند ہوگا"۔ باندے نے جواب دیتے ہوئے کمار " ایکریمیا کی اس سازش کاآب کے پاس کیا شبوت ہے"۔ عمران

سرسلطان نے اثبات میں سرملاتے ہوئے اپنے سلمنے پڑا ہوا ایک بڑا سالفافہ اٹھا کر عمران کے سلمنے رکھ دیا۔ "اس سی چند تصویری ہیں جو خفیہ کمیرے سے لی گی ہیں۔ان میں ایکریمیاک ایک ایجنسی سیگر کاچیف بروک جناب مثالا سے بات

نے منہ بناتے ہونے کہا تو بانڈے نے سرسلطان کی طرف ویکھا ادر

" وہاں ہر طرف ایکر بمین ایجنٹوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ خاص طور پر سرگشاکا کے خلاف اس لئے اگر آپ نے سرگشاکا سے رابطہ کیا تو انہیں فوراً معلوم ہو جائے گا۔آپ الیہا کریں کہ براہ راست بھ

ے رابطہ کر لیں "...... بانڈے نے کہا۔
" او کے۔آپ بے فکر رہیں تھے امید ہے کہ چیف اس مشن پر
ضرور کام کریں گے"...... عمران نے کہا اور کری سے اٹھ کھڑا ہوا۔
" یہ شبوت چاہو تو ساتھ لے جاؤ"...... سرسلطان نے کہا۔
" ایسی کوئی بات نہیں۔ ابھی چیف کے ول میں میرا اعتماد موجود

" یہ جبوت چاہو تو ساتھ لے جاد" ...... سرسلطان نے کہا۔

"ایسی کوئی بات نہیں۔ ابھی چیف کے دل میں میرا اعتماد موجود
ہے " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بجردہ سب سے مصافحہ
کر کے مزا اور تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
اس کے چرے پر گہری سخیدگی ظاری تھی کیونکہ اسے محاملات کی
فزاکت اور اہمیت کا اب بخبی احساس ہو گیا تھا اور اس نے فیصلہ کر
لیا تھا کہ ایکر یمیا کی اس خوفناک سازش کو ہر قیمت پر ناکام بنا ویا
جائے گا۔

کر سکتے "...... عمران نے کہا۔
« نہیں۔ قبائلی رواج کے مطابق اس کا فیصلہ اس وقت ہو سکتا
ہے جب انتخابات کا اعلان ہو جائے اور قانونی طور پر باقاعدہ اعلان
میں ایک ماہ رہتا ہے "...... بانڈے نے جواب دیا۔

" ٹھیک ہے۔ میں چیف کی خدمت میں سارے واقعات لے آؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس مشن پرکام کریں گئے لیکن سرگشاکا سے رابطہ کسے ہوگا"...... عمران نے کہا تو بانڈ کے نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر عمران کو دے دیا۔
" اس میں سرگشاکا کا خفیہ فون نمبر ورج ہے۔آپ ان سے اس منبر پر بات کر سکتے ہیں "...... بانڈے نے کہا تو عمران نے اشبات

ئیں سربلادیا۔ " چیف کی خدمت میں میری طرف سے بھی ورخواست بیش کر دینا کیونکہ ایکریمیا کی سازش کامیاب ہو گئ تو دیگر مسلم مملائک کے ساتھ ساتھ پاکیشیا کو بھی شدید نقصان بہنچ گا"...... سرسلطان نے کما۔

کہا۔

" ٹھیک ہے۔ آپ کی درخواست بھی پہنے جائے گی ان تک ۔ لیکن

" ٹھیک ہے۔ آپ کی درخواست بھی پہنے جائے گی ان تک ۔ لیکن

اگر انہوں نے منظوری دے دی تو پھر کامردن میں ہمیں کس ہے

رابطہ کر نا ہوگا "...... عمران نے کہا تو حرسلطان بے اختیاد مسکرا

دینے کیونکہ وہ سجھ گئے تھے کہ عمران اس مشن پرکام کرنے کا فیصلہ
کر چکا ہے۔

اسسٹنٹ جمبالا نے پاکیشیا کے سیکرٹری وزارت خارجہ سرسلطان سے خفیہ ملاقات کی ہے اور سرسلطان نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کے بنائندہ خصوصی اور انتہائی خطرناک ایجنٹ علی عمران کو بھی لینے آفس میں کال کر لیا ہے اور وہاں ان کی طویل وقت تک خفیہ میٹنگ ہوتی رہی "...... نمبر تحری نے کہا۔
" اس میٹنگ میں کیا گفتگو ہوئی ہے "...... بروک نے ہو نگ چہا۔
چہاتے ہوئے کہا۔

" دہاں انتہائی سخت ترین انتظامات ہیں اس کئے گفتگو نہ سنی جا سکی اور نہ دیپ ہو سکی۔ میننگ کے بعد دونوں کامرونی آفس سے

ی اور نہ تیپ ہو گئے۔ سیسک سے بعد دو دوں ہاردی ہو گئے۔ سیرھے سفارت خانے ہمنے اور وہاں سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے ولیسٹرن کامرون حلے گئے جبکہ عمران لینے چارساتھیوں کے ساتھ اب

سے وو گھنٹے وہلے ایکریمیا روانہ ہو گیا"...... نمبر تحری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ "کس فلائٹ سے گیا ہے عمران-اس کی تفصیل اور نمبر بتاؤ"۔

بروک نے تیز لیج میں کہاتو ووسری طرف سے ہمبراور تفصیل بنا وی گئے۔ گئ۔ "او کے۔ ٹھکی ہے۔ میں اب انہیں سنجال لوں گا"۔ بروک

نے کہااور ہاتھ مار کر وو تین بار کریڈل دبایا۔ " یس سر"...... اس کے سیر ٹری کی آواز سنائی وی۔ " فوری طور پر پرانک سے بات کراؤ۔ فوراً۔ ابھی اور اس رسیورا شحالیا۔
" یس "...... بردک نے کہا۔
" باس پاکیشیا سے منبر تحری کی کال ہے"...... ووسری طرف سے

بردک لینے آفس میں مرے یکھے بیٹھا ایک فائل کے مطالع

میں معروف تھا کہ فون کی گھنٹی نج اٹھی تو بروک نے ہاتھ بڑھا کر

"ادہ اچھا۔ بات کراؤ" ...... بردک نے چونک کر کہا۔
" ہمیلو بنسر تھری بول رہا ہوں" ...... چند کمحوں بعد ایک مردانہ
آداز سنائی دی۔

" بروک بول مہا ہوں ہنر تھری۔ کیا بات ہے۔ کیوں کال کی ہے"۔ بروک نے کہا۔

" باس کامرون کے ایڈیشنل سیکرٹری بانڈے اور اس کا

وقت "...... بروک نے کہا۔
" میں سر"...... ووسری طرف سے کہا گیا اور بروک نے رسیور
رکھ ویا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی جے اٹھی اور بردک نے جھپٹ کر
رسور اٹھالیا۔

" بیں " ..... بروک نے تیز لیج میں کہا۔

" پرانک لائن پر ہیں صاحب "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہملو۔ بروک بول رہا ہوں چیف آف سیکر "...... بروک نے

، " لیں پرانک بول رہا ہوں چیف آف ایئز سپیشل "...... ووسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی وی۔

" مسٹر پرانک۔ پاکیشیا کا خطرناک ایجنٹ علی عمران اپنے چار ساتھیوں سمیت اب سے ووسوا وو گھنٹے پہلے پاکیشیا سے ایک فلائٹ سرز الدریکی اور الدید الدین کے مداد سام مار ہے کہ کشر

ے ذریعے ایکریمیاآ رہا ہے اس فلائٹ کو ہوا میں اس طرح کریش کرانا ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ختم ہو جائے۔ کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں "...... بروک نے انتہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔

" میں عمران کو جانبا ہوں۔کام تو ہو جائے گا کیونکہ ہماری " ایجنسی کام ہی یہی کرتی ہے لیکن اس کے لئے چیف سیکرٹری صاحب

کی تحریری اجازت ضروری ہے "...... پرانک نے کہا۔
" میں چیف سیکرٹری صاحب سے بات کرتا ہوں "..... بروک نے کہا۔
نرکما۔

آپ مجھے اس فلائٹ کی تفصیلات بنا ویں تاکہ میں ابتدائی مطوبات حاصل کر کے مناسب اعظامات کر لوں۔ پھرجسے ہی چیف

سیرٹری صاحب کی اجازت لیے گی ہم کارروائی شروع کر ویں گے ورند الیا بھی ہو سکتا ہے کہ جب اجازت لیے اور ہم کام شروع کریں بیخ بھی جائے "...... پرانک نے کہا تو

بردک نے اسے منبر تھری کی وی ہوئی تفصیلات بتا ویں۔ \* ٹھیک ہے میں نے تفصیلات نوٹ کرلی ہیں "...... پرانک

نے کہا اور بروک نے بین سے مسیوات وق کر ن ہیں مسسہ پر معت نے کہا اور بروک نے بھروو تین بار کریڈل پریس کر ویا۔ " میں سر"...... اس کے سکرٹری کی آواز سنائی وی۔

یں مر .....، ان سے میران کی موجو وہوں فون کر سے میری "جیف سیکرٹری صاحب جہاں بھی موجو وہوں فون کر سے میری

بات کراؤ۔ ابھی اور اسی وقت ہیں۔ بروک نے تیز لیج میں کہا اور رسیور رکھ ویا۔ اس کے چرے پر پریشانی اور اضطراب کے تاثرات نمایاں تھے۔ تقریباً وس منك بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو بروک نے

> جھپٹ کر رسیوراٹھالیا۔ ویسرو کی زیران رحین لیجومین کمایہ

" میں "...... بروک نے تیزاور بے چین کیج میں کہا۔ " چیف سیکرٹری صاحب سے بات کریں جناب "..... سیکرٹری نے مؤوبانہ کیج میں کہا۔

"ہملوسر میں بروک بول رہاہوں"..... بروک نے کہا۔
"کیا بات ہے جو اس قدر ایرجنسی کال کی ہے "..... چیف سیرٹری نے قدرے ناخوشگوار کہتے میں کہا تو بروک نے نمبر تحری

نمو السلامي في الكررس في كها-" يس سره مين اين ذمه داري كو سجها بون "..... بروك في جواب وياسه

"او کے میں پرانک کو فون پر اجازت دے دیتا ہوں۔ تحریری اجازت بعد میں اسے مل جائے گی"...... چیف سیکرٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور بروک نے فون پیس کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا اور پھر تیزی سے منبر پریس کرنے شردع کر

" گركك ايجنسي " ..... رابطه قائم بوت بي الك نواني آواز

سنائی وی ۔ " چیف آف سگر بول رہا ہوں۔جین ہارٹ جہاں بھی ہواس سے

مری بات کراؤ اسس بروک نے تیز کیج میں کہا۔ " يس سربه بولذ آن كريس " ...... ووسرى طرف سے مؤد باند ليج میں کہا گیا۔

« ميلو جين بارث بول رېي مون "...... چند لمحون بعد ايک نسواني آداز سنائی دی۔

"جين بارث ميں بردك بول رہا ہوں" ...... بروك نے كما-" اوہ بردک تم۔ کسے یاد کیا آج مجھے"..... جین ہارٹ نے

انتمائی بے تکلفانہ کیج میں کہا۔

ے ملنے والی متام تفصیلات دوہرا دیں۔ " اوہ۔ اس کا مطلب ہے کہ کامرون کے گشاکا نے اپن حفاظت

ے لئے پاکیشیا سکرٹ سروس کی خدمات حاصل کی ہیں "...... چیف سكرٹرى نے تشويش بحرے ليج ميں بات كرتے ہوئے كما۔ " کین سر"...... اور اس وقت عمران لپنے چار ساتھیوں سمیت

ایک فلائٹ کے ذریعے ایکریمیا آرہا ہے۔میری ایئر سپیشل کے چیف پرانک سے بات ہوئی ہے وہ اس فلائٹ کو فضامیں ہی کریش کرنے کے لئے تیار ہے بشر طیکہ آپ اے تحریری اجازت دے دیں "۔ بروک

" تو تم چاہتے ہو کہ انہیں فضامیں ہی ختم کر دیا جائے لیکن انہیں تو کامرون پہنچنا چاہئے ۔وہ ایکریمیا کیوں آ رہے ہیں"۔ جیف سیرٹری نے کہا۔

" میرا خیال ہے کہ وہ یہاں سے معلومات حاصل کر کے پھر

کامرون جہنچیں گے \*..... بروک نے کہا۔ " مصک ہے۔ انہیں واقعی فضاسی ہی ختم ہو جانا چاہئے ورند وہ واقعی ہماری ساری منصوبہ بندی ختم کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ بچ گئے تو پھر".....چیف سیرٹری نے کہا۔

" پرمیں یہاں ان سے تمث لوں گا" ..... بروک نے کما۔ " ہاں سچونکہ تہاری خصوصی ورخواست پر تہسیں یہ انتائی اہم من ویا گیاہ اس لئے اب یہ حہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس سے

" جہارے معیار کا کام آگیا ہے میرے پاس "..... بروک نے

بے گا اور یہ کام بھی میں آسانی سے کرسکتی ہوں کیونکہ میں اس کی فطرت اور مزاج سے الحی طرح واقف ہوں لیکن معاوضہ پانچ گنا ہو

گا"..... جين بارث نے كہا۔ " ٹھیک ہے۔ مجھے منظور ہے لیکن ناکامی کا لفظ میں سننا نہیں

چاہما کیونکہ اس کی موت میں پورے ایکر یمیا کے مفاوات ہیں اور

ایکریمیا کے حکام نے میری خصوصی درخواست پر یہ کام مجھے ویا

ہے "۔ بروک نے کہا۔

" تم فكر ع كرور ميں نے اس سے اپنا حساب بھى بے باق كرنا ہے اور مجھے محاوضہ بھی خصوصی مل رہاہے اور کام بھی واقعی میرے

معیار کا ہے اس لئے میں یہ کام ہر صورت میں کروں گی" ..... جین

ہارٹ نے کہا۔ \* او کے۔ تو نچر تم این کارروائی شروع کر و مجھے کامیابی کی خبر چاہئے"۔ بروک نے کہا۔

" تصکی ہے"..... ووسری طرف سے کہا گیا اور بروک نے رسیور رکھ ویا۔ اس کے چہرے پر اب گہرے اطمینان کے تاثرات

منایاں تھے۔ بھر اچانک وہ چونکا اور اس نے ایک بار بھر رسیور اٹھایا اور فون کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے نمبر پریس کرنے شروع کر ويئے سكانى ديرتك وہ نمبر يريس كر تا رہا۔

" فاسكو انٹريرائزز " ...... رابطه قائم ہوتے ہی ووسری طرف سے

ا مک مروانه آواز سنائی دی –

" اچھا۔ بتاؤ کیا کام ہے " ..... جین ہارث نے بے تکلفان کچ س

" یا کیشیا کے علی عمران سے تو تم واقف ہو" ..... بروک نے کہا

" علی عمران - تنہادا مطلب ہے پرنس آف ڈھمپ-ہاں کیوں"-جین ہارٹ نے چونک کریو چھا۔

" وہ لینے چار ساتھویں سمیت ایکریمیا کے خلاف کام کرنے ک انے ایکریمیا پیخ رہا ہے اور حکومت ایکریمیا نے فیصلہ کیا ہے کہ اس

كا خاتمه كر ديا جائے۔ اول تو اس كى فلائث كو راست ميں ہى تباہ كر ویا جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ نیج جائے اور سہاں پہنچ اجائے تو کیا تم اے ختم کر سکتی ہو یا کسی اور سے بات کروں " ...... بروک نے

" كيا وه لين اصل حليه مين ب "..... جين بارث في اس بار انتهائی سنجیدہ کھجے میں یو چھا۔ " وہاں پاکشیا سے تو وہ اصل علیے میں ہی جہاز میں سوار ہوا

ہے "مبردک نے جواب دیا۔ " كون سى فلائث سے وہ "كينخ رہا ہے"...... جين ہارث نے يو چھا تو

بروک نے اسے فلائٹ کی تفصیلات بتاویں۔

" اگر تو وہ اس طرح ایئر پورٹ پہنچا تو پھر میں ایئر پورٹ سے ہی ا بن كارروائى كا آغاز كروول كى اور اكروه نه بهنجا تو پھراسے تلاش كرنا

طرح کامرون چہنچیں تو وہ سرگشاکا سے لازماً ملاقات کریں گے ·-روک نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں۔ان کے سہال پہنچنے سے قبل ہی کام ہو جائے گانسه شری نے کہا۔ \* او کے۔ بردک نے کہا اور فون آف کر کے اسے ووبارہ میز کی دراز میں رکھ دیا۔ پھراس نے سامنے رکھی ہوئی فائل پر دوبارہ نظریں جمانے کی کوشش کی لیکن اس کا ذہن مرتکز نہ ہو سکاتو اس نے فائل بند کر مے دراز میں رکھی اور کرس سے اکٹ کر وہ کمرے کی ایک ویوار کے ساتھ موجود ریک کی طرف بڑھ گیا جس میں قسم قسم کی شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ نحلیے خانے میں گلاس موجو وتھے۔ بروک نے ایک گلاس اور ایک بوتل اٹھائی اور انہیں لا کر میزپر رکھااور پھر كرى پر بيني كر اس نے بوتل كھولى۔ اس ميں موجود شراب سے

آدھے سے زیاوہ گلاس بھرا اور پھر ہوتل بند کر کے اس نے گلاس اٹھایا اور پھراہے منہ سے نگا کر آنگھیں بند کر لیں۔وہ بڑے مزے لے لے كر كونك كونك شراب في رہاتھا۔إس طرح تقريباً دو كھنے كزر كے مچراچانک میزیر رکھے ہوئے فون کی تھنٹی بج اٹھی تو بروک نے بحلی

کی می تیزی سے شراب کا گلاس میزپر رکھا اور رسیور اٹھا لیا۔ "يس سر" ..... بروك نے تيز ليج ميں كما-" چیف آف ائیر سپیشل کی کال ہے جناب " ...... ووسری طرف

ے کہا گیا۔

" چیف آف سیگر بول رہا ہوں۔ ٹری سے کہو کہ وہ مجھ سے سپیشل فون پرایکریمیا بات کرے "...... بروک نے تیز کیج میں کہا اور رسیور رکھ دیا اور بھراس نے منز کی دراز کھولی اور اس میں موجود سرخ رنگ کا ایک کارڈ کسی فون پئیں نگال کر میزپر رکھ دیا۔ تقریباً وس منٹ بعداس سرخ رنگ کے فون کی کھنٹی بج اٹھی تو بروک نے ہاتھ بڑھا کر فون پیس اٹھا یا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ " ہملو ہملو۔ ٹیری کالنگ " ...... فون سے ایک کرخت س مردانہ آواز سنائی دی۔ \* بروک بول رہا ہوں شری ۔ کیا رپورٹ ہے مشن کے بارے میں "..... بروک نے یو چھا۔ " گشاکا کی تلاش جاری ہے۔ جیسے ہی اس کے بارے میں علم ہوا اسے ہٹ کر دیاجائے گا"...... ٹیری نے جواب دیا۔ " او کے سبلد از جلد کام فائٹل کرو کیونکہ کامرون حکومت نے یا کیشیا سیرٹ سروس کو اسیٰ مد دے لئے کال کر لیا ہے اور یا کیشیا سکرٹ سروس کا خطرناک ایجنٹ علی عمران اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ایکریمیا کے لئے روانہ ہو گما ہے۔ س نے انتظامات كر ليئے ہيں كه اول تو وہ ايكريميا زندہ بنہ پنج سكے ليكن اگر وہ چنج بھى جائے تو پھر مہاں سے زندہ کامرون نہ پہنچ سکے لیکن اس کے باوجود جب تک مشن ململ نہ ہو جائے رسک بہرحال رہنا ہے اور تم بھی

وہاں ہر لحاظ سے الرث رہنا۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی

" بات کراؤ" ..... بروک نے بے چین سے ایج میں کہا۔

سنائی دی ۔

لگ گئے ہوں۔

، ہاں ان کی تکثیں ایکر یمیا تک اوے تھیں لیکن وہ گریٹ لینڈ س بی ڈراپ ہوگئے " ...... پرانک نے جواب دیا۔ مرید لینڈے اس کے بعد ایکریماآنے والی پرواز کو چمک کیا " ہاں۔ وہاں سے دو فلائٹس اب تک روانہ ہو چکی ہیں لیکن ان

یں یہ لوگ سفر نہیں کر رہے "...... پرانک نے جواب دیا۔ اوے بے تھمکی ہے " ..... بروک نے وصلیے سے لیج میں کہا اور تم یا وہ عمران کو نہیں جانتے ۔ ہو سکتا ہے وہ گریٹ لینڈ میں

كريول وباكراس ف فون پيس كے ينج موجود بنن وبالااور محر منر ریس کرنے شروع کر وئیے ۔ تھوڑی ویر بعد وہ جین ہادت سے بات - جین ہارٹ۔ اب ائر بورٹ پر کارروائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ عمران لینے ساتھیوں سمیت گریٹ لینڈ سی ی ملياية حتى جزب مسسه جين بارث في جونك كريو تها-" بان ائر سپیشل کے چیف نے مکمل انکوائری کے بعد ربورث دی ہے "..... بروک نے کہا۔ ڈراپ ہو کر میک اپ میں اور نے کاغذات کی بنا پر کسی اور فلا ت پر موار ہو گئے ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہان کچے روز رک کر مچرا مکریمیا آئے۔اس سے تم فکریہ کروہ میرے آوی گریٹ لینڈس

ہے : ..... بروک نے یو تھا۔ كردبا تحاس ا راب ہو گیاہ مسسد بروک نے کہا۔

" ميلو پرانك بول رما مون "...... چند لمحون بعد پرانك كي آواز " كياريورث ہے "..... بردك نے بے چين ليج ميں يو چھا۔ " جس فلائك كى تفصيلات تم في بنائي تھيں عمران اور اس ك ساتھی اس فلائٹ میں موجود نہیں ہیں "...... پرانک نے کہا تو بروک کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ کے اندر و حما کے ہونے

" كيا مطلب ميون موجو ونهين بين - وه اس فلائث سے روانه ہوئے ہیں اور یہ حتی خرب " ..... بروک نے چھٹے ہوئے کہا۔ " جب چیف سیکرٹری صاحب کی اجازت آئی نو میں نے کارروائی شروع كروى -اس وقت مطلوبه فلائث لين وبط يراؤ كريث لينز ي پرواز کر چکی تھی۔ میں نے گریٹ لینڈے چکی کیا تو معلوم ہوا کہ عمران لینے چاروں ساتھیوں کے ساتھ گریٹ لینڈ میں بی ڈراپ ہو گیا ہے۔لیکن میں نے بھر بھی دوسرے بڑاؤ لینی کاؤنٹ پر جیکنگ کے انتظامات کئے۔ وہاں میرے آومیوں نے مکمل پتیکنگ کر لی۔ لیکن

عمران اور اس کے ساتھی موجو و نہیں تھے اور اب یہ فلائٹ وہاں ہے روانہ ہو گئ ہے۔اس لئے میں نے تمہیں فون کیا ہے " ...... پرانگ " گریك لینڈ تك وه آئے ہیں " ...... بروك نے يو تھا۔

موجود ہیں۔ میں انہیں کال کر کے کہہ دیتی ہون وہ ان کا سراغ نگا

ہوٹل میں صرف ایک گھنٹے کے لئے رکے اور اس ایک گھنٹے کے دوران عمران غائب رہا۔ پھر وہ والیس آیا اس کے بعد انہوں نے ہوٹل چھوڑا اور سیدھے ایئرپورٹ گئے وہاں سے عام فلائٹ سے کامرون رواند ہو گئے۔۔۔۔۔ کامرون رواند ہو گئے۔۔۔۔۔ چین ہارٹ نے جواب ویا۔

۔۔۔۔۔۔۔ ین ہرت میں دائب رہا۔ " کتنی ریر ہوئی ہے انہیں دہاں سے علیے ہوئے "۔ بروک نے کہا مة وہ اب تک کامرون "کی جمی علیے ہوں گے د ...... جین ہارٹ نے

> جواب دیا۔ سر

" کیا خمہارے آومی وہاں کام کر سکتے ہیں "...... بردک نے پو چھا۔
" ہاں۔ کیوں نہیں میری شظیم انٹر نمیشل ہے اس کے علاوہ میں عبہاں سے خود بھی شیم نے کرجا سکتی ہوں لیکن اس طرح معاوضہ اور اخراجات بڑھ جائیں گے "...... جین ہارٹ نے کہا۔

"اخراجات ادر معاوضے کی تم فکر نہ کرد۔ فوراً ای خصوصی لیم کے کر کامرون چہنچ اور انہیں تلاش کر سے ایک لحمہ جھپائے بغیر گولیوں سے بھون ڈالو۔ ایک لحمہ ضائع کئے بغیر"...... بروک نے تیز

" ٹھیک ہے۔ الیما ہی ہو گا"..... ووسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور بردک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور کریڈل پر ڈال دیا اور پھر وہ کری سے اٹھ کھوا ہوا کیونکہ اب آفس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ کس گے "..... جین ہارٹ نے کہا۔ " او کے ۔ جو رپورٹ ہو وہ تھے بھی بتا دینا "..... بردک نے کہا اور رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہری مایوی کے تاثرات طاری تھے۔ شراب کی بوتل ابھی آدھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پحر گلاس آدھے سے زیاوہ بجرا اور اسے اٹھا کر منہ سے نگالیا۔ بچر تقریباً ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو بردک نے ہاتھ بڑھا کر رسور اٹھالیا۔

" یس "...... بروک نے سپاٹ سے لیج میں کہا۔ " جین ہارٹ آپ سے فوری بات کرنا چاہتی ہے سر"۔ دوسری طرف سے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔

" بات کراؤ"...... بردک نے کہا۔ " ہمیلو۔ میں جین ہارٹ بول رہی ہوں "...... پحند کموں بعد جین ہارٹ کی آواز سنائی دی۔

" يس - بردك بول رہا ہوں - كيا رپورث ہے "...... بروك نے الحصلي سے ليج ميں كما-

" عمران لینے ساتھیوں سمیت گریٹ لینڈ سے کامرون روانہ ، ا چکاہے"...... دوسری طرف سے کہا گیا تو بروک بے اختیار اچھل پڑا۔

"اوہ۔ کسے معلوم ہوا"..... بروک نے تیز لیج میں کہا۔ " مہر آ،میں زانہیں گاش کا تو موگر پر اینڈ سرایک

" میرے آدمیوں نے انہیں مکاش کیا تو وہ گریٹ لینڈ کے ایک

" یا کیشیا کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی تصور ہو تا ہے جو تمہارا كامرون كے بارے ميں تھا" ..... عقبى سيث پر بينے ہوئے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا نے اثبات میں سربلا دیا۔

"عمران صاحب آب يهل بهي مهان آعك مين "..... سات بيض ہوئے صفدر نے یو چھا۔

" ہاں۔ دو بار پہلے آ چاہوں "...... عمران نے جواب دیا۔ ص مرا خیال ہے کہ آپ کے علاوہ اور کوئی ممروبہلے یہاں نہیں

آیا "..... صفدر نے کہا۔

" دونوں بار میرے ساتھ جوزف تھا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" اس بارآب جوزف كو سائق نہيں لے آئے حالانكد اس ملك میں اس کی ضرورت تھی "...... صفد رنے مسکراتے ہوئے کہا۔ " کھے سرسلطان کی طرف سے ابھی تک خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔

سی نے جوزف اور جوانا دونوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ سرسلطان کی باری باری نگرافی کرتے رہیں "...... عمران نے کہا۔

" يد كام دوسرے ساتھى بھى توكر سكتتھے" ...... صفدر نے كما " ہاں۔لین تمہارے پیف کو خطرہ ہی محسوس نہیں ہو تا کیونکہ وہ تو اپنے قلع میں محفوظ بیٹھارہا ہے اسسد عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

کامرون کے دارالحکومت زوالا کے ایٹربورٹ پر چارٹرڈ جیٹ طیارے سے اتر کر عمران لینے ساتھیوں سمیت ضروری چیکنگ کے بعد باہرآیا تو وہاں موجو و ٹیکسی ڈرائیور امکی گروہ کی صورت میں ان ك كرو اكفى ہو گئے اور بچر تھوڑى سى جرح كے بعد عمران نے دو

میسیاں ہائر کر لیں۔ عمران کے ساتھ جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنوير تھے اور دہ سب اپنے اصل علیوں میں تھے۔جولیا ایک شیکس کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئ جنبلہ عمران اور صفدر عقبی سیٹ پر تھے۔ دوسری نیکسی کی فرنٹ سیٹ پر تنویر اور عقبی سیٹ پر کیپٹن شکیل

اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں سیسیاں تیزرفتاری سے سرک پر دوڑنے

عاصا جديد شرب "..... جوليانے حربت سے ادھر ادھر موجود

عمارتوں اور سرک پر دوڑتی ہوئی بری بری گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے

شهر ہے " ...... عمران نے جواب ویا تو جولیا اور صفدر وونوں چونک " اوہ۔ ای لئے فیکسی والے خاصی لمبی رقم طلب کر زہے تھے"۔

مفدر نے کہا۔ وہ چونکہ یا کیشیائی زبان میں باتیں کر رہے تھے اس لئے ڈرائیور خاموش بیٹھا ہوا تھا۔اس کے چہرے پر کسی قسم کے

کوئی ناثرات مذتھے۔

م" يہاں كوئى چيز فكس نہيں ہوتى۔ بس جہاں جس كا واؤلگ جائے۔ بالکل پاکیشیا جیسا سسم ہے " ..... عمران نے مسکراتے

ہوئے کہا اور صفد ربھی مسکرا ویا۔ "كياجب مين كوئي خاص كام ب" ...... صفدر نے كما-" سنا ہے وہاں ایک بہت مشہور نجومی رہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ طِواس سے ہی مل لیا جائے تاکہ جولیا اور صالحہ وونوں کا حساب کرا لیا جائے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار

« مس جولیا کا حساب کرانے کے لئے کسی نجومی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ کیوں مس جولیا"..... صفدر نے مسکراتے

"اس کی تو عاوت ہے بکواس کرنے کی "...... جولیا نے مصنوی فصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ "اصل س صفدر صالح کے بارے سی پوچھناچاہا ہے" -عمران

" خروار پھف کے بارے میں کوئی بات منہ سے ند نکالنا۔ مجھے وہ تم سے زیادہ حالات کو جانا ہے "..... جولیا نے عصملے لیج میں

" حالات كو جانتان و تا تو مين مهان وهك كهانا چرنا"...... عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب ویا۔ "كيامطلب-سي تهارى بات نهيل مجى" ..... جوليان حيران

" اگر وہ مرے حالات جانتا ہو تا تو تھے اتنی رقم وے دیتا کہ میں

آغا سلیمان پاشا کے تمام قرضے اتار کر اطمینان سے پیر سیارے لین فلیٹ میں بڑا مو رہا ہو تا "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور جولیا اور صفدر وونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ \* تم مو بى اس قابل كد اس طرح وهك كهات بحرو "..... اس

بارجولیائے ہنستے ہوئے کہا۔ " بس اتن مبربانی کر دیا ہے تہارا چیف کہ تم لوگوں کو بھی مائق بھیج دیتا ہے تاکہ میں اکیلاند وصلے کھاتا پروں بلکہ باجماعت وسطح کھاؤں "...... عمران نے بڑے معصوم سے کچے میں کہااور جولیا اور صفدر وونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ " عمران صاحب یہ جبہ کیا کوئی نواجی علاقہ ہے "...... صفدر

" نہیں۔ وارالحکومت سے تقریباً تین سو کلومیٹر وور ایک خاصا بڑا

نے کہا تو جولیا بے اختیار ہنس بڑی۔
" تم نے اسے بہرحال اس قدر سجیدہ کر دیا کہ وہ اب صفدر کے
بارے میں سجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گئ ہے "...... جولیا نے
مسکراتے ہوئے کہا۔

" پھر تو پیچارے صفدر کے ساتھ باقاعدہ ہمدروی کرنی چاہتے"۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو صفدرادر جولیا دونوں ہنس پڑے۔ " دہ کیوں۔ہمدردی کیوں"...... جولیانے حیران ہو کر پو چھا۔

" صفدر ولر اور بہاور کو کہتے ہیں اور جب ولیر اور بہاور ہی بیچارہ بننے والا ہو تو اس سے جمدروی تو ہو ہی جاتی ہے"......عمران نے

مسکراتے ہوئے کہا تو جو لیا بے اختیار ہنس پڑی۔ " میں کیوں پیچارہ بن گیا عمران صاحب"۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ابھی سے تو نہیں لیکن بہر حال اس بارے میں سنجیدگ سے عور شروع ہو جکا ہے" ...... عمران نے ترکی بہ ترکی جواب دیا اور ٹیکس کار بے اختیار قبقہوں سے گونج اٹھی۔

عمران صاحب آپ نے اس بار مہاں پہنچنے کے لئے انتہائی انو کھا انداز افتایار کیا ہے۔ پہلے ہم یا کیشیا سے ایکریمیا کے لئے رواند

ہوئے کھر اچانک کریٹ لینڈس ڈراپ ہوگئے۔ کھر کریٹ لینڈ سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے بہاں انکی خاص وجہ میں اس کی کوئی خاص وجہ میں ..... صفدر نے کہا۔

دہ جہاز بڑا گندا ساتھا۔یوں لگتاتھا جیسے میں جہاز کی بجائے کسی اور اللہ میں بیٹھا ہوا ہوں اس لیے مجبوراً کریٹ لینڈ ڈراپ ہونا پڑا

ورید میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ فضامیں ہی جہاز سے ڈراپ ہو جاؤں لیکن مچر تنویر کے لئے میدان صاف ہو جا آیا اس لئے مجبوراً بیٹھا رہا"۔عمران

چر مورے سے سیدان صاف ہوجا ما اس سے ؟ نے بڑے معصوم سے لیج میں کہا۔

مربی ایک ایک ایک ایک ایک اور صاف ستحرا جهاز تھا بلکه مردرت سے زیادہ ہی صاف ستحرا تھا بلکہ مردرت سے زیادہ ہی صاف ستحرا تھا"..... جولیا نے منہ بناتے

ہوئے کہا۔ "ایر ہوسٹسز کے بارے میں کیا خیال ہے"...... عمران نے منہ

بناتے ہوئے کہا۔ "وہ بھی صاف تحری تھیں بلکہ خوشبوسی ہی ہوئی تھیں "-جولیا

نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔

"بس یہی اصل بات تھی۔ جب کسی غیر عورت سے خوشبوآنے

لگ جائے تو مجھ لو کہ ماحول گندا ہو گیا"..... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" غير تو مين بهى بمون اور خوشبو مين بهى نگاتى بمون"...... جوليا نے خصيلے الج مين كها-

" وہ کیا معرعہ ہے کہ اک تر میرے سینے پر مادا کہ ہائے ہائے۔

کیوں صفدر منہارا کیا خیال ہے۔جولیاادر صالحہ غیر ہیں "...... عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔

ہں۔ کیا طیارے کی اس طرح تبدیلی سے کوئی خاص مقصدتھا۔ " مس جولیا کا مطلب غیرے دہ نہیں جو آپ لے رہے ہیں "۔ " کیا ووران سفرآپ کو کوئی خاص اطلاع ملی ہے " ...... صفدر

" تنهادا مطلب م كه سيث يربيق بيض بهي اطلاعات الهام ك طرح نازل ہوتی ہیں \*..... عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار بنس

" نہیں - میرایه مطلب نہیں تھا۔ کریٹ لینڈ ایر بورٹ پر جہاز ے اُترتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں ڈراپ ہو رہے بی اور پھرآپ لاؤنج سے اکف کر علے گئے تھے اور کافی دیر بعد آپ کی والبی ہوئی تھی۔ میں سجھا تھا کہ آپ باتھ روم گئے ہوں گے۔۔

" ہاں۔ واقعی میں باتھ روم گیا تھا لیکن بس کیا بتاؤ۔ میں نے تو مناتھا کہ گریٹ لینڈ کے بائھ روم بڑے خوبصورت اور بڑے ولکش اور صاف ستھرے ہوتے ہیں لیکن "..... عمران نے منہ بناتے

" تو چراتی دیر دہاں کیوں لگائی "...... جولیا نے جھلائے ہوئے

" ده- میں نے تو تہارے چیف کو ٹرائسمیٹر پر کال کر کے اسے بالقروم کی حالت زار ہی تو بتائی تھی تا کہ وہ گریٹ لینڈ حکام کو کہہ كركم ازكم اتنا توكرا دے كه والبي تك بيه اچھے ہو جائيں "۔ عمران

صفد رنے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ \* یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو لیانے لینے آپ کو غیر کہہ کر

ہمارے ساتھ زیاوتی کی ہے۔ غیر عربی زبان کا نفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، علیحدہ شے، رقیب-وشمن، بیگانه، خراب وغیرہ وغره اب تم بناؤ كه جولياكس طرح غيرب " ...... عمران في منه بناتے ہوئے جواب ویا تو جولیا بے اختیار ہنس بڑی ساس کے چرے

پر جیسے شفق سی پھوٹ بڑی تھی۔ " توتم مجھے غیر نہیں مجھتے"..... جوالیانے بڑے لاڈ بجرے لیج

" مرے مجھنے یانہ مجھنے سے کیا ہو تاہے۔ بات تو وہ جو ووسرے بھیں۔ کیوں صفدر " ..... عمران نے پہلو بچاتے ہوئے کہا اور جولیا نے بے اختیار ہونت بھی لئے ۔اس کے جرے پر مصے کے تاثرات

« مس جوليا تو ہماري ساتھي ہيں بلكه ليڈر ہيں عمران صاحب-يه غیر کسیے ہو سکتی ہیں "..... صفدر نے جان بوجھ کر حالات کو نار مل

\* نهيس مو سكتيس نال ـ بس مي بهي يهي كمه ربا تها " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ادر جوالیا ایک بار پھر مسکرا دی۔

"عمران صاحب میں نے جو موال کیا ہے وہ آپ گول کر گئے

نھوٰؤں کے مجموعے کا نام ہے"..... عمران نے منہ بناتے ہوئے نے کہاتو صفدر اور جولیا وونوں چونک پڑے۔

واب دیا تو صفدر تو بے اختیار ہنس پرا جبکہ جولیا کے چہرے پر غصے " ادور توجم نے دہاں سے چیف کو کال کی تھی۔ کیوں"۔ جوال

ے تاثرات الجرآئے۔

\* تم یا کیشیا سیرٹ سروس کے خلاف زہر کیوں الگلتے رہتے ہو "۔ ولانے کاف کھانے والے لیج میں کما۔

" حلو خلاف شه سبى تو حق ميں بى سبى اب تو خوش ہو" - عمران

نے بڑے معصوم سے لیج میں کہا۔

" عمران صاحب كيا واقعي ممارے ساتھي دہاں اير پورٹ پر

ہاری نگرانی کر رہےتھے "..... صفدر نے حرت بحرے لیج میں کہا۔

میں نے کب حہارے ساتھی کہا ہے۔ میں نے سکرے سروس کا بات کی ہے اور سیکرٹ سروس میں داقعی ایسے شعبے ہیں جو سیکرٹ

رمنا جائنے ہیں "..... عمران نے جواب دیا تو اس بار صفدر اور جولیا نے اس انداز میں سربلا دیئے جسیے بات ان کی سمجھ میں آگئ ہو۔

"اس كا مطلب بك كه اس بار بمارا مقابله سير سي بورباب" مغدد نے کیا۔

" ویکھومقابلہ ہو تا ہے یا نہیں"...... عمران نے جواب دیا۔ "اس كا مطلب ہے كه آپ كے ذہن ميں كوئى خاص بلان ہے "۔

تغدد نے کہا۔

مرا بلان اگر کامیاب موسکتا تو اب تک میکسی کار نیاؤں نیاؤں ع جرى موئى نظر مدآتى " ..... عمران نے مند بناتے ہوئے كما تو

" بتآیا تو ہے کہ باتھ روم کے بارے میں رپورٹ دین تھی۔ ربورٹ سننے کے بعد چیف نے بتایا کہ دہاں یا کیشیا ایر بورث بر

الی آدمی کو یا کیشیا سیرٹ سروس نے ہماری نگرانی کرتے ہوئے چک کیا ہے اس سے بوچھ کھے پر معلوم ہوا کہ اس نے ممادی ایکریمیا جانے کی رپورٹ لینے باس کو دی تھی کیونکہ باس نے یہ

ربورث ایکریمیا کی سرکاری ایجنس سیگر کے چیف کو بہنجانی تھی اور سیر کے بارے میں کم از کم مجھے اتنا معلوم ہے کہ جینے ی اے ہماری آمد کی اطلاع ملے گی اس کی پہلی کو سشش یہی ہو گی کہ وہ ہمارا طیارہ بی فضا میں ہٹ کر دے یا پھر ایکریمیا ایر ورث پر ہمارا

او گوں کی جانیں ہمارے ساتھ جائیں گی اس لئے میں نے روث بدل لیا"...... عمران نے آخرکار دہ ساری بیا دی جو صفدر معلوم کرنا چاہیا

استقبال برستی گولیوں سے ہو- میں نے موجا کہ خواہ مخواہ ب گنا،

"اده - تويه مسئد تحاباس كا مطلب ب كه بمارى دبال باقاعدا نگرانی ہو رہی تھی لیکن سیکرٹ سروس کا تو کوئی ممبر ہمیں ایئرپورٹ پرنظرنہیں آیا"..... صفدرنے کہا۔

" تو مهارا کیا خیال ہے کہ یا کیشیا سیرٹ سروس تکے اور

صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔

واپس آ کر سیٹ پر بنٹھ گیا اور بھر اس نے کار آگے بڑھا دی اور اس بے ساتھ ہی ددسری ٹیکسی بھی چل پڑی۔

" معلوم ہو گیا ہے " ...... عمران نے پو چھا۔

" جی صاحب وہ شمالی حصے میں رہتے ہیں "...... ذرا یُور نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد میکسی ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گئ۔

اور پھر تھوڑی دیر بعد سیسی آیک رہائسی کالوئی میں داخل ہو می۔ یہاں قد میم طرز کی عمارتوں کی تعداد زیادہ تھی جس سے ظاہر ہو تا تھا۔ کہ یہ کالونی خاصے طویل عرصے سے آباد ہے۔ ایک کوٹھی کے بڑے

گیٹ کے سلصنے لے جاکر ڈرائیور نے فیکسی کار روک دی۔ دوسری فیکسی بھی رک گئے۔ گیٹ پر پروفسیر کے نام کی پلیٹ موجود تھی اور عمران سر ہلاتا ہوا نیچے اتر آیا۔ عمران کے ساتھ ہی جولیا، صفدر اور

مران مربی ہوئی ہو سیب اور گیبٹن شکیل بھی نیچ اثر آئے تھے۔ عمران دوسری میکسی سے تنویر اور کیبٹن شکیل بھی نیچ اثر آئے تھے۔ عمران نے صفدر کو کرایہ کی ادائیگی کا اشارہ کیا اور خود وہ ستون پر موجود

کال بیل کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کال بیل کا بٹن پریس کیا تو تھوڑی دیر بعد سائیڈ پھائک کھلا اور ایک بوڑھا مقامی آدمی باہر آگیا۔ اس کے لباس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ملازم ہے۔ دونوں شیکسی

کاریں اس وقت بیک ہو کر واپس جا رہی تھیں۔اس مقامی آدمی نے جب عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو اس کے ہجرے پر حمرت کے تاثرات ابجرآئے۔

"جی صاحب" ..... ملازم نے حیرت بحرے لجے میں کہا۔

بی . \* پروفسیر صاحب سے کہوکہ پاکشیا سے پرنس آف ڈھمپ لینے ، " تم پھر پٹری سے اتر رہے ہو"...... جو لیانے غصیلے کہج میں کہار " صاحب ۔ جہ آنے والا ہے۔آپ نے کسی خاص جگہ جانا ہے ز

مصاحب برجبہ اسے والا ہے۔ اپ کے سسی حاس جلہ جانا ہے'ر اچانک ڈرائیور نے ان سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ تینوں چونک پڑ کیونکہ باتوں میں واقعی انہیں سفر گزرنے کا احساس تک یہ ہوا تھا۔

مد بارس پروفسیر روگارہتے ہیں۔ہم ان کے مہمان ہیں "۔ عمران

نے جواب دیا تو نیکسی ڈرائیور نے اشبات میں سر ہلا دیا۔ " کیا تم ان کی رہائش گاہ جانتے ہو "...... عمران نے یو چھا۔

" جی نہیں ۔ لیکن آسانی سے معلوم ہو جائے گا کیونکہ جبہ اتنا بڑا شہر نہیں ہے "...... ڈرا ئیور نے جواب دیا اور پھر واقعی تھوڑی دیر بد

وہ ایک شہر کی حدود میں داخل ہوگئے۔خاصا خوبصورت اور ماڈرن شہر کی حدود زیادہ وسیع نہ تھی۔ایک دکان کے سلمنے جا کر تھالیکن اس کی حدود زیادہ وسیع نہ تھی۔ایک دکان کے سلمنے جا کر ڈرائیور نے کار روکی اور نیچے اتر کروہ دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ان کے پیچھے ہی دوسری ٹیکسی کار بھی رک گئ۔

" بیہ پروفسیر ردگا کون ہے "...... صفدر نے حمران ہو کر پوچھا۔ " بتایا توہے کہ مشہور و معروف نجومی ہے "...... عمران نے

جواب دیا تو صفدر نے ہے اختیار ہونٹ بھینے لئے ۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران بتانا نہیں چاہتا اور اتنا تو اسے بھی اتھی طرح معلوم تھا کہ جب عمران بتانا مذچاہے تو اس سے معلوم کرنا اپنے بلڈ پرلیٹر کو ہائی کرنا ہوتا ہے اس لئے وہ خاموش ہو گیا۔ چند کمحوں بعد میکسی ڈرائیں

ایب چھوٹے قد لیکن خاصے موٹے جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔اس ع جسم پر موث تھا جس کا کمرا تو خاصا قیمتی تھا لیکن لگنا تھا کہ پرونسیر صاحب نے این شادی پر بنوایا ہو گا اور اب تک اسے پہنتے ملے آرہے ہیں۔

"مرانام ردگا ہے۔ پروفسیر ردگا"..... ان صاحب نے اندر داخل

ہوتے ہی کہا۔

" مجھے پرنس آف وهمپ كہتے ہيں اور يه ميرے ساتھى ہيں"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور مصافحہ کے لئے ہاتہ بڑھا دیا۔

" اده ـ اوه ـ توتم هو پرنس آف وهمپ ـ ليكن ـ بهرهال محسك

ب اگر تم کہتے ہو تو میں تسلیم کر لینا ہوں ،..... پردفیر نے

مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس بڑا۔

\* کے نسلیم کر رہے ہیں آپ۔ پرنس کو یا ریاست ڈھمپ کو"۔ عمران نے کہا تو پروفسیر روگا بے اختیار ہنس پڑے۔

مر گشاکا نے تو پرنس آف ڈھمپ کے متعلق جو کچھ بتایا تھا اس سے تو میں یہی سمجھاتھا کہ پرنس آف دھمپ کوئی خوفناک ٹائپ کی

چزہوگ جے دیکھ کر بڑے بڑے ایجنٹوں کی تھکھی بندھ جاتی ہوگ لین تمہیں دیکھ کر تو جی چاہتا ہے کہ تہارے ساتھ سانپ ادر سرمی والا کھیل کھیلا جائے "...... پروفیسرنے جواب دیا اور اس کے

اس خوبصورت جواب پر عمران بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا۔اس ف واقعی پردفییر کی اس خوبصورت بات کا اطف لیا تھا جبکہ عمران درباریوں سمیت آپ کا مہمان بننے بذات خود آپ کے وروازے پر حاضر ہے "...... عمران نے کہا تو ملازم کے چہرے پر ادر زیادہ حمرت کے تاثرات ابھرآئے۔ " پاکشیا- ده کون س جگه ب صاحب" ..... ملازم نے شاید

زندگی میں بہلی باریا کیشیا کا نام سناتھا۔ " کبھی دیوؤں پریوں کی کہانی تو سنی ہوگ تم نے ".... عمران

نے بڑے سنجیدہ کہج میں کہا۔ "ج سنج - جي ہاں - مم - مم - مگر " ...... ملازم في اور زياده حريت

بحرے کیج میں کہا۔ " وہ پرانا وور تھا اب جدید دور میں ہر چیز سکر گئ ہے اس لئے اب

دیو بھی ہمارے جسے ہو گئے ہیں ادر پریاں اس خاتون جسی \* - عمران نے جواب دیا تو ملازم اس بار بے اختیار مسکرا دیا۔ " آ جائي " ..... ملازم نے الک طرف بشتے ہوئے کہا تو عمران

مسکرا یا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کے پچھے اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے۔ یہ اوسط درج کی کو تھی تھی لیکن کو تھی کا لان رنگا رنگ چھولوں سے بحرا ہوا تھا۔ ملازم نے پھائک بند کیا اور پھر دہ انہیں ایک ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ ڈرائنگ ردم میں بھی پرانا

فرنیچر موجو دتھالیکن دہاں صفائی کا معیار بے حد اچھاتھا۔ " تشريف ركھيں - سي پروفيير صاحب كو اطلاع كرتا ہوں --

ملازم نے کہا اور تیزی سے واپس مر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وروازہ کھلا اور

کہ اور کسی کو اس ملاقات کی خبر نہ ہوسکے اور اس ملاقات میں میرے ماتھ میری ساتھی خاتون ہوں گی۔بس "...... عمران نے جو اب دیا۔ "لین میں انہیں کیا بتاؤں کہ کون ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے "۔پروفسیر روگانے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "آپ ان سے کہد دیں کہ جمہوریہ ماکی کی نیشنل یو نیورسٹی کے ۔

پروفسیران سے ملنا چاہتے ہیں۔وہ کامرون میں سیاست کے موضوع پر کتاب لکھ رہے ہیں "...... عمران نے کہا۔ "اوہ اچھا۔ یہ بات ہے۔ ٹھسک ہے۔ ملاقات ہو جائے گی۔آپ

''اوہ آ چا۔ یہ بات ہے۔ تقلیب ہے۔ تقالات کب ملاقات چاہتے ہیں "...... پروفسیرنے کہا۔ منابع تر میں میں ایک تر میں میں تاریخ

"اگر آج رات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے" ...... عمران نے کہا۔

" ٹھیک ہے ہو جائے گی۔اور کچھ" ...... پروفسیر نے کہا۔

" نی الحال تو اتنی ہی درخواست ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رہائش کے لئے ایک کوٹھی اور وو کاریں بھی چاہئیں" ...... عمران

" اس کا بندوبسٹ میں سر گشاکا کے کہنے پر پہلے ہی کر چکا ہوں۔ اس کالونی میں ایک کو تھی ہے۔ اندر کاریں بھی موجود ہیں۔ میرا ملازم آپ کو وہاں چھوڑ آئے گا"...... پروفسیر روگانے کہا۔ " وہاں فون تو ہوگا"...... عمران نے پوچھا۔

"جیہاں"......پروفسیرروگانے جواب دیا۔ "آپ کا فون نمبر کیاہے تا کہ آپ سے بھی بات ہوسکے "۔عمران کے ساتھی بھی بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ اس کمحے دروازہ کھلا اور ملازم ایک ٹرالی دھکیلتا ہوااندرآیا۔ٹرالی پر مشروب کے گلاس ڈھکے ہوئے رکھے تھے۔ ملازم نے ایک ایک گلاس اٹھا کر سب کے سامنے رکھااور پھرٹرالی دھکیلتا ہواواپس لے گیا۔ " لیحنہ" یہ وفیسے نرکہاں خور بھی ایس نرایمتہ مردواکہا کا ا

" لیجئے" ...... پروفسیر نے کہا اور خوو بھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اینا گلاس اٹھا لیا۔ " پروفسیر صاحب حزب اختلاف کے لیڈر جناب تمالا صاحب سے خفیہ ملاقات کرنی ہے۔ کیا آپ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں"۔

عمران نے مشروب کا گھونٹ لینتے ہوئے کہا۔

واقعى سيدها ساوها ساآدمي تهاسه

" حفیہ ملاقات اور تمالا سے الیکن وہ تو سرگشاکا کے مخالف قبیلے کا آدمی ہے " ....... پروفسیر روگانے چونک کر حیرت بھرے لیج میں کہا۔
" اس لئے تو خفیہ ملاقات کرنے کی بات کی ہے " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
مسکراتے ہوئے کہا۔
" میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سیمھا۔ آپ ذرا وضاحت سے

بات کریں " ...... پروفسر روگانے کہا۔
" ہم جناب تالا سے اس انداز میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ
انہیں ہماری اصلیت کا علم نہ ہوسکے " ...... عمران نے کہا۔
" اصلیت کا علم نہ ہو سکے۔ میں سمجھا نہیں " ...... پروفسر روگا

" ہم مقامی میک اپ سی ان سے ملنا چاہتے ہیں لیکن اس طرر

نے کہا تو پروفسرنے اپنا فون نمبر بنا ویا۔ " او کے۔ پھر لینے ملازم سے کہہ دیں کہ دہ ہمیں وہاں چھوڑ آئے"۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کما۔

" اوے آج رات کا کھانا آپ میرے ہاں کھائیں "...... پروفیسر روگانے کما۔

" فی الحال نہیں کیونکہ میں زیاوہ دیر آپ کی رہائش گاہ پر رکنا نہیں چاہیا ورید آپ بھی ٹار گٹ میں آ سکتے ہیں "...... عمران نے کہا تو پروفیسر روگانے اشات میں سربلا دیا۔

" آئیے "...... پروفسیر روگا نے اٹھتے ہوئے کہا اور پر وہ انہیں ساتھ لے کر ڈرا تنگ روم سے باہر آگیا۔ وہاں اس کا وہی ملازم موجود تھا۔اس نے ملازم کو ہدایات دیں۔

"آئیے جناب" ...... ملازم نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے کہا اور عمران پروفیسر روگا سے مصافحہ کر کے ملازم کے پہتھے بیرونی پرائک کی طرف بڑھنے نگاساس کے ساتھی اس کی بیروی کر رہےتھے۔

کرے کا وروازہ اچانک کھلاتو کرسی پر بیٹی ہوئی ایک نوجوان اور خوبصورت ایکریمین لڑکی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے ایک ایکر می نوجوان اندر واخل ہو رہاتھا۔اس

دیگھا۔ دروازے سے ایک ایلری توجوان اندر واحل ہو رہا تھا۔اس کے جرے پرجوش کے تاثرات نمایاں تھے۔ "کیا رپورٹ ہے مائیکل"۔ لڑکی نے تجسس بجرے لیج میں

پو چھا ۔ " ماوام کامیابی کی رپورٹ ہے "..... مائیکل نے جواب ویا تو جے۔ سر میں تا میں میں میں میں

مادام کہا گیا تھا بے اختیار مسکرا دی۔
" دہ تو تمہارے چرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا۔ بیٹوا در تفصیل بناؤ" ...... لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور مائیکل سربلاتا ہوا ساتھ بڑی ہوئی کرسی پر بنٹھ گیا اور بچراس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی بات ہوتی یاس تیائی پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نج اٹھی اور

گیا ہے۔ ہم اسے یہاں دارالحکومت میں ملاش کرتے رہ گئے لیکن وہ یباں نہیں ملے تو بھرہم نے میکسی ڈرائیوروں کی یو نمین سے رجوع کیا اور تھوڑی سی رقم خرچ کرنے پر ہمیں وہ فیکسی ڈرائیور مل گئے جنہوں نے انہیں ایر بورث سے مک کیا تھا۔ انہیں بھی معقول رقم ری گئ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو جب کے پروفسیر روگاکی کو تھی پرا آدا تھا۔اس پر میں نے جیری کے گروپ کو وہاں بھیجا تو انہوں نے اطلاع دی کہ پروفسیر روگا کے گھر ی چیکنگ کی گئی ہے لیکن وہاں عمران یا اس کے ساتھی موجوو نہیں ہیں البتہ پروفسیر کے ملازم نے بتایا ہے کہ وہ لوگ آئے تھے اور پروفسیر نے انہیں مشروب بلا کر اس کالونی کی ایک ودسری کوشمی میں شفٹ کر ویا ہے۔اس کو تھی کی چیکنگ کی گئی تو وہاں وہ لوگ موجو د تھے جبکہ پروفسیر روگا نن کو نھی میں موجو وینہ تھا اس لئے میں نے جیری کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جسے ہی پروفسیر روگا واپس آئے وہ تھے اطلاع کر وے اور یہی اطلاع کرنے کے لیے اس نے کال کی

" لیکن یہ لوگ وہاں جبہ کیا کرنے گئے ہیں اور یہ پروفسیر روگا کون ہے"...... جین ہارٹ نے حیران ہو کر کہا۔

ہے"..... مائيكل نے جواب ويا۔

" س نے جو کچے اس پروفسر روگا کے بارے میں معلوم کیا ہے اس سے یہی معلوم ہوا ہے کہ پروفسر روگا کامرون کے چیف سیکرٹری سرگشاکا کا کزن ہے اور یہاں ایک کالج میں بیالوجی کا پروفسیر ہے۔ لاکی نے ہابھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " لیں۔ جین ہارٹ بول رہی ہوں "...... لڑکی کا لجد تحکماند تھا۔ " بادام۔ بائیکل آپ کے پاس پہنچ چکا ہے یا نہیں "...... دوسری

عادام ما مالیس آپ سے پان کی چھا ہے یا مہیں ہیں۔.... دو سری طرف سے ایک مروانہ آواز سنائی دی۔

" ہاں ابھی آیا ہے۔ کیوں "..... الاک نے ساتھ بیٹے ہوئے مائیکل کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔

"ان سے بات کرائیں ایک اطلاع دین ہے"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور لڑکی نے رسیور ہائیکل کی طرف بڑھاتے ہوئے فون پیس میں موجو ولاؤڈر کا بٹن پریس کر ویا۔

"ملوما تيكل بول ربابون "..... ما تيكل في كما-

" باس میں انتھونی بول رہا ہوں۔ جیری نے اطلاع دی ہے کہ پروفسیر روگا والی اپن کوشی میں آگیا ہے "...... دوسری طرف سے کما گیا۔

، اوہ اچھا۔اس کی نگرانی جاری رکھوسیں مادام سے بات کر سے بچر مجسس کال کروں گا"..... مائیکل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ ویا۔

" یہ پروفسیر روگا کون ہے" ..... جین ہارٹ نے حیران ہو کر اللہ

" مادام - عمران اپنے چار ساتھیوں سمیت جن میں ایک سوئس عورت بھی شامل ہے ایئر پورٹ سے میکسیوں میں بینے کر سیدھا جب

" ٹھکی ہے۔جسے آپ کا حکم " ...... مائیکل نے جواب ویا اور پھر

اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کارسیوراٹھایا اور تیزی سے ہنبر ڈائل کرنے

شروع كر ديية -

" يس "...... رابطه قائم ہوتے ہي انتھوني کي آواز سنائي دي۔

" ما سُکِل بول رہا ہوں " ...... ما سُکِل نے تحکمانہ کیج میں کہا۔

" میں باس " ...... دوسری طرف سے انتھونی کا اچر مؤدبانہ ہو گیا۔

" ما دام کا حکم جمری تک پہنچا دو کہ وہ عمران اور ایس کے ساتھیوں ک رہائش گاہ پر انہمائی زوداٹرہے ہوش کر دینے والی کیس فائر کر کے

انہیں بے ہوش کر دے چرانہیں بے ہوشی کے عالم میں دہاں سے يبال لاكر ہمارے ہي كوارٹر كے تهد خانے ميں ركھے سيبي كارروائي

پردفسیر روگا کے ساتھ کی جائے اور پردفسیر روگا کو بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہی مہاں لے آیاجائے البتہ اس کے ملازم کو

ہلاک کر دیاجائے "..... یا ئیکل نے تحکمانہ کیج میں کہا۔ " يس باس - حكم كى تعميل مو كى" ...... انتھونى نے جواب ديت ہوئے کہا۔

" جری کو کہد دینا کہ نتام کارروائی انتائی احتیاط سے کرے۔ عمران ادر اس کے ساتھی عام لوگ نہیں ہیں۔ انتہائی خطرناک

سيرث ايجنث مين اكر انهي معمولي سابهي شبه مو كياتو الناجيري ان كے ہات آجائے گا "..... مائيكل في كمار بروفسير كو تمجى مشكوك سرگرميون مين شامل نهين ويكها گيا اور دو سیرحا سادھا پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہے ادر آج کل وہ اپنے ایک ملازم کے ساتھ اکیلااین کونھی میں رہتا ہے۔اس کی بیوی اور بے

ان ونوں چھٹیاں گزارنے ملک سے باہرگئے ہوئے ہیں "...... بائیل نے جواب ویتے ہوئے کہار

" تو چرمجھے بتانے کی بجائے اس کو تھی کو میزائلوں سے اڑا دینا تھا جس میں عمران اور اس کے ساتھی موجو دہیں۔پروفسیر روگا کا ہم

نے کیا کرنا ہے "۔ جین ہارٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ا آپ کی اجازت ضردری تھی۔ میں نے موچا کہ ہو سکتا ہے کہ

آپ دیسے انہیں بے ہوش کرائیں اور پھر انہیں ہوش میں لا کر ان سے پوچھ کچھ کریں اس کے بعد انہیں ہلاک کیا جائے \* ...... مائیکل

"ادہ ہاں۔واقعی تم ٹھیک کہد رہے ہو۔میں نے پرانے حساب اس سے بے باق کرنے ہیں لیکن میں وہاں جبہ نہیں جانا چاہی۔ تم اليماكروكه جري كوكمه ودكه وه اس كوتھى پربے ہوش كرنے والى ا تہائی زدو اثر کسی فائر کر کے انہیں بے ہوش کرے اور پھر اس بے

ہوشی کی حالت میں انہیں وہاں سے سہاں دارالحومت لے آئے۔ اسے یہ بھی کمہ دو کہ اس پروفسیر روگا کے ساتھ بھی یہی کارردائی کی جائے البتہ اس کے ملازم کو وہیں گولی مار دی جائے اور اس پروفسیر كو بھى ان لوگوں كے ساتھ يہاں لے آئے "..... جين بارث نے

"آپ فکرنہ کریں باس سیں جیری کو انھی طرح سجھا دوں گا"۔ انتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" جب یہ لوگ ہیڈ کو ارٹر پہننے جائیں تو تم نے فوراً اطلاع دین ہے کہ تاکہ مادام وہاں پہننے سکیں "..... مائیکل نے کہا۔ " ایس باس - دوسری طرف سے کہا گیا اور مائیکل نے رسیور رکھ

" يه لوگ دہاں جبہ كيوں گئے ہوں گے وہ تو دار الحكومت سے

بالكل بث كر علاقد ب" ...... جين بارث في كما-"اس بات كو معلوم كرف ك الئي توسي فورى ايكش مدليا

تھا ورنہ تو میں ان کی لاشیں آپ کے سلصنے لا کر رکھ ویتا۔ کھیے خود تحبسس تھا"...... مائیکل نے جواب دیا۔ " بہرجال اب معلوم ہو جائے گا"...... جین بارٹ نے مسکراتے

ہوئے جواب دیا اور مائیکل نے اثبات میں سربلا دیا۔ " مجھے اب اجازت دیجئے۔میرا خیال ہے کہ میں ہیڈ کوارٹر میں ہی ریموں تاکہ یہ لوگ جب وہاں پہنچیں تو انہیں اچی طرح باندھا جا

سکے اور خیال رکھا جاسکے کہ یہ لوگ کوئی شرارت نہ کر سکیں "۔ مائیکل نے انصحے ہوئے کہا۔ " تو بھرتم مجھے اطلاع کرنا"...... جین بارث نے کما تو مائیکل نے

" تو پھر تم مجھے اطلاع کرنا"..... جین بارٹ نے کہا تو مائیکل نے اثبات میں سربلا دیا۔

عمران کی آنگھیں کھلیں تو چند کمحوں تک تو اس کے ذمن پر دھند سی چھائی رہی لیکن بھریہ دھند آہستہ آہستہ صاف ہوتی چلی گئ اور عمران کا شعور بیدار ہو گیا۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھھنے کی

کوشش کی لیکن دومرے آلمح جبا سے معلوم ہوا کہ وہ ویوار کے ساتھ زنجیروں سے حکرا ہوا کھوا ہوا کہ وہ ویوار کے ساتھ زنجیروں سے حکرا ہوا کھوا ہوا تھا کہ اس نے بازدؤں میں درد کی شدید ہریں کیوں موجو دہیں اور شاید ان ہروں کی دجہ سے ہی اس کے ذہن سے ہوشی کا پروہ ہنا تھا۔اس کے بازدؤں میں درد کی تیز

کے ذہن سے بے ہوئی کا پروہ ہٹا تھا۔ اس کے باردوں یں رروی سیر ہریں دوڑ رہی تھیں اس طرح کچھ تو اس کی ذہنی منتقوں نے کام د کھایا اور کچھ درد کی ان ہروں نے اور اسے ہوش آگیا۔ ہوش میں آنے پر وہ سیدھا کھوا ہو گیا تھا اس لئے اب اس کے بازوؤں میں ہونے والا درد کافی حد تک تھم گیا تھا۔ اس نے گردن گھمائی تو اس . حريت إلى على الماغ ب الإمارا-ببرحال تم يهان مادام جين

بارث کی قبیر میں ہو " ..... اس نوجوان نے کہا تو عمران یہ نام سن کر

و مادام جين بارث وه كون ب- كيابهت بوزهى ب " - عمران

نے کہا تو نوجوان بے اختیار ہنس پڑا۔

° وہ نوجوان اور خوبصورت عورت ہے۔ چونکہ وہ تنظیم کی چیف

ہے اس لئے احتراباً اسے مادام کہاجاتا ہے ...... نوجوان نے ہاتھ میں

پلوی ہوئی سرنج کی سوئی عمران کے ساتھ ہی زنجیروں میں حکوے ہوئے کیپٹن شکیل کے بازومیں اٹارتے ہوئے جواب دیا۔

عليا وهيمان كامرون كى رسيخ والى بع " ...... عمران في كها-" ارے نہیں۔ ہم سب ایکر بمین ہیں اور پہاں خصوصی مشن پر

آئے ہوئے ہیں "...... نوجوان نے جواب دیا اور عمران نے اشبات میں سر ہلا دیا اور ڈسن پر زور دینے نگا کیو بکہ جین ہارٹ کا نام اس کے

لاشعور میں تو موجو د تھا۔اسے احساس ہو رہاتھا کہ یہ نام اس نے سنا ہوا ہے لیکن اس کا پو راحدود اربعہ اس کے شعور میں نہ آ رہا تھا۔

" کیا یہ شظیم ایکر یمیا کی کوئی سرکاری ایجنسی ہے " ...... عمران

" نہیں۔ مادام کی ذاتی منظیم ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ اس من کے لئے ہمیں ہائر حکومت ایکر يميانے كيا ہے۔ جين ہارف كو حکومت اکثر ہائر کرتی رہتی ہے \* ...... نوجوان نے صفدر کو انجکشن

کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس مکل گیا کیونکہ اس کے سارے ساتھی حتیٰ کہ پرونسیر روگا بھی بے ہوشی کے عالم میں اس کے سابھ دیوارے زنجیروں میں حکڑے ہوئے موجودتھے۔یہ کوئی بڑار

تہہ خانہ تھا جس کا دروازہ سامنے تھا۔ عمران کے ذہن میں فوراً ج ب ہوش ہونے سے پہلے کا منظر آگیا۔ وہ فون پر پرونسیر روگا ہے

بات كررماتها ما يرونسرروگانے اسے بناياتها كه اس نے مالاسے ال کی ملاقات کا وقت لے لیا ہے اور یہ ملاقات رات کو دس یج لے ہوئی تھی۔ ابھی اس نے فون بند کیا ہی تھا کہ یکفت اس کا ذہن کس

لو کی طرح گوشنے لگا تھا اور پراسے ہوش ندرہا تھا اور اب ہوش آیا تو ده اس انداز میں اپنے ساتھیوں سمیت حکرا ہوا یہاں موجود تھا۔ " کیا یہ کارروائی اس مثالا کے آومیوں نے کی ہے " ...... عمران نے بربراتے ہوئے کہا لیکن دوسرے کمح جب اسے دردازہ کھلنے کی

آواز سنانی دی تو وه چونک کر ادحر د پکھنے لگا۔ دروازہ کھلا تو ایک نوجوان ہاتھ میں ایک سرنج پکڑے اندر داخل ہوا۔ " ارے مہیں ہوش آگیا" ...... نوجوان نے عمران پر نظر پڑتے

ہی چونک کر انتہائی حرت بجرے لیج میں کہا۔ " ميرا دمن زياده ديرتك بي بوشي كو قبول نہيں كرما اس كے

میں مخصوص وقت کے بعد خود ہی ہوش میں آجا تا ہوں۔ لیکن تم کون ہو اور یہاں ہم کس کی قید میں ہیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

لگاتے ہوئے کہااور عمران نے اشبات میں سربلا دیا۔وہ سکھ گیا تھاکہ

ب آے یاوآ گیا کہ اے جین ہارث کا نام سن کر کیوں یہ احساس ہواتھا کہ دواس نام سے آشا ہے۔اس لڑکی کو دیکھتے ہی دوہ بہچان گیا تھا۔ یہ واقعی جین ہارٹ تھی اور کچھ عرصہ پہلے اس کا تعلق ایک ایکری ایجنس کے بوے سیرٹ ایجنٹ یاؤل کے ساتھ تھی۔ یہ یاؤل کی اسسٹنٹ تھی۔ عمران اور پاؤل کا بڑا خوفناک مقابلہ ہوا تھا جس میں سے جین ہارٹ بھی شامل تھی اور عمران نے پاؤل کا خاتمہ کر دیا تھا جبکہ جین ہارٹ بھی زخی ہو گئی تھی لیکن عمران نے اسے ہلاک يذ كيا تها اور زنده چور ويا ته الكيونك اس كي نظرون مين اصل آومي یاؤل ہی تھا اور اب یہ جین ہارٹ ماوام کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔اس کے بہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سامنے بوی ہوئی ا کی کرسی پر بیٹھ گئے۔اس کے پیچھے دو آومی تھے وہ وونوں اس کے ساتھ ہی کر سیوں پر بیٹھ گئے جبکہ وہ نوجوان جس نے اس کے ساتھیوں کو انتخاش لگائے تھے ان کے پیچھے کھوا ہو گیا تھا۔ \* تم مُجْمِ بِهِان گئے ہو گے عمران "..... جین ہارٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " تم بھولنے والی چیز تو نہیں ہو ماوام جین ہارٹ "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا توجین ہارث بے اختیار ہنس پڑی-میں تم سے پاؤل کا حساب بے باق کرنے کے لئے انتہائی بے چین رہی تھی لیکن مجھے موقع نہ مل سکتا تھا۔اب مجھے موقع مل گیا ہے

اب تم ويكهناكه سي حميس كس طرح تؤياتوياكر مارون كي"-جين

یہ کوئی پرائیویٹ سطیم ہے اور تقیشاً اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف سیکرنے ہائر کیا ہو گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ جین ہارٹ پہلے کسی سرکاری ایجنسی سے متعلق رہی ہو اس لئے اے احساس ہو رہاتھا کہ اس کا نام اس کے لاشعور میں موجود ہے۔ نوجوان عمران کے علاوہ باتی سب کو انجکشن دگا کر واپس حلا گیا اور اس نے وروازہ ووسری طرف سے بند کر ویا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ا کی کر سے سب کو ہوش آگیا اور ظاہرے سب نے ہوش میں آتے بی مخصوص موالات کئے کہ وہ کہاں ہیں اور کس کی قبید میں ہیں۔ عُمران نے وہ سب کچھ انہیں بٹا دیاجو اس نے نوجوان سے یو چھاتھا۔ " يه مي كيول قيد كيا كيا ب-سي في كيا كيا ب-برونير روگانے انتہائی خوفزوہ کیج میں کہا۔ "آپ کی وجہ سے تو ہم سہاں موجو وہیں پروفسیر۔ میرا خیال ہے کہ یہ کارروائی نتالانے کرائی ہے "...... عمران نے کہا۔ " نہیں۔اے تو میں نے آپ کی رہائش گاہ کے بارے میں نہیں بایا "..... پردفسر روگانے کمااور پراس سے بہلے کہ اس کی بات کا عمران جواب ریتا وروازہ اکی وهماکے سے کھلا اور ایک نوجوان

خوبصورت ایکری لڑی مسکراتی ہوئی اندر واخل ہوئی۔ اس کے

جسم پر جیز کی پتلون اور براؤن چرے کی جیک تھی اور عمران نے

جسیے ہی اس کا پہرہ دیکھا اس کے ذمن میں بے اختیار تھنا کا سا ہوا اور

ہارٹ نے بڑے سفاک کچے میں کما۔

ٹریگر وبادیا اور کمرہ خو فناک دھما کوں کے ساتھ ساتھ پروفسیر روگا کے علق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا اور عمران کے چرے پر ایکخت

بتمریلی سنجیدگی ابھرآئی۔

تم نے ایک بے گناہ اور معصوم آومی کو جس سفای سے ہلاک كرايا ہے اس سے ظاہر ہو تا ہے كہ تم س انسانيت كى معمولى س

رمق بھی نہیں ہے۔ تم انسان نہیں ہو مجھی۔ اور اب تمہارا حشر عمرت ناک ہو گا' ...... عمران نے عزاتے ہوئے کہا۔

" تم م تم محمد وهمكيان وك رب بو محمد اور اس حالت سي تہاری یہ جراکت"..... جین ہارٹ نے غصے سے جیجیج ہوئے کہا اوراس کے ساتھ ہی اس نے لینے ساتھ بیٹے ہوئے لینے ساتھی کے

ہاتھ سے ریوالور جھیٹ لیا۔ \* سنو۔ مبری بات سنو \*...... اچانک جولیا نے اونجی آواز میں کہا تو

جین بارث جوالیا کی طرف متوجه ہو گئی۔ \* تم کون ہو۔ کیا عمران کی عورت ہو"..... جین ہارٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

\* غمران ہمارا ساتھی ہے اور بس۔ تم جھ سے بات کرو تم کیا چاہتی ہو۔ میرا نام جولیا ہے اور میں اس میم کی لیڈر ہوں "...... جولیا

نے انتہائی باوقار کیج میں کہا۔ " لیڈر۔ کیا مطلب۔ کیا جہارا تعلق با کیشیا سیرٹ سروس سے ہے \* ...... جین ہارٹ نے حران ہوتے ہوئے کہا۔

" پاؤل کا حساب تو پاؤل سے ہو جیکا تھا تم این بات کرو۔ تہیں تو میں نے اس وقت چھوڑ ویاتھا حالانکہ میں چاہتا تو ایک گولی تہادے ول میں بھی اتار ویتا۔ یہ بلت میں اس نے نہیں کر رہا کہ میں تم سے کسی قسم کی نرمی کاخواستگار ہوں بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے خووہی حساب کتاب کی بات کی ہے \*...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہار

" یاول مراآوی تھا۔ تم نے اسے مار کر محجے زندگی کاسب سے بوا و چھا بہنچا یا ہے۔ پاؤل کا انتقام میں نے لینا ہے اور اب میں جی بھر کر لوں گی '..... جین ہارٹ نے کہا۔ " ليكن آپ نے مجھے كيوں حكر ركھا ہے۔ ميں تو كالح كا پروفسير

ہوں۔ میں تو کسی جرم میں ملوث نہیں ہوں "...... اچانک پروفسیر روگانے روتے ہوئے لیج میں کہا۔ \* تم نے ان لو گوں کو پناہ دی ہے۔ تم ان سے بھی بڑے مجرم مون "..... جين بارث في يكفت جيخ بوت كما

" وہ تو میں نے سرگشاکا کے کہنے پرالیما کیا تھا۔میں تو انہیں جانیا تک نہیں " ...... پروفسیر روگانے کہا۔ "ات كولى مارود" ..... جين بارث في عصص يتيخ بوك لين

ساتھ بیٹے ہوئے آوی سے کہااوراس آوی نے پلک جھپکنے میں جیب سے ریوالور ثکالا اور مچراس سے پہلے کہ عمران اسے روکما اس نے

<sup>۔ حم</sup>ہیں ٹارگٹ تو عمران کو مارنے کا دیا گیا ہو گا'..... جو لیا نے

ہا۔ " ہاں۔ کیوں مگر تم بھی تو اس کے ساتھ ہو"..... جین ہارث

" ہاں۔ میوں مر م بی تو اس سے ساتھ ہو ...... بی ہو۔ نے ایک بار پھرچونک کر پو چھا۔

"یہی تو حمہیں غلط فہی ہے۔ ہم عمران کے ساتھی نہیں ہیں بلکہ عمران ہم ساتھی نہیں ہیں بلکہ عمران ہم ساتھ ہے۔ ہم غران کو ہائر کیا ہے۔ ہماری بھی حمہاری طرح پرائیویٹ تنظیم ہے۔ ہمیں بھی ہائر کر کے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہم مہاں کامرون میں آئدہ ہونے والے انتخابات میں حرب اختاف کے لیڈر مثالا کے لئے راستے ہموار کریں۔ ان کے مخالفوں کا اختاف کے سیار منالا کے لئے راستے ہموار کریں۔ ان کے مخالفوں کا

خاتمہ کر دیں \*..... جولیا نے بڑی ذہانت سے بات کا رخ موزتے ہوئے کہا۔
ہوئے کہا۔

" یہ کیا کہہ رہی ہو تم۔ کیا تم ہمیں احمق مجھتی ہو۔ نتالا تو گشاکا اور صدر کے مخالف قبیلے کا ہے اور تم لوگ یہاں اس لئے آئے ہو "اکہ نتالا کو ہلاک کر دد اور گشاکا کے قبیلے کے سر پنجوں کو سیگر کے آدمیوں سے بچالو"...... جین ہارٹ نے کہا۔

روگا کے پاس آئے ہی اس لئے تھے اور ہمیں اس کی ہے۔ہم پرونسیر روگا کے پاس آئے ہی اس لئے تھے اور ہمیں اس کی مپ سرگشاکا کی طرف سے ملی تھی۔اس کے کہنے پر ہی پاکیشیائی حکام نے ہمیں ہار کر کے یہاں جمیح ہے۔ہماری پروفسیر روگا کے ذریعے رات کو تنالا سے ملاقات طے تھی جس میں ہم نے خفیہ طور پر اس سے سارے کام کی ملاقات طے تھی جس میں ہم نے خفیہ طور پر اس سے سارے کام کی

"کسی بھی ملک کے حکام اس قدر احمق نہیں ہواکرتے کہ غر ملکوں کو سکرٹ سروس میں شامل کریں۔ میں سوئس ہوں پاکیشیائی نہیں ہوں اس لئے تھے دیکھ کر تو تہمیں خود ہی سجھ جانا چاہئے تھا کہ میرا پاکیشیا سکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا "۔جولیانے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تو پر تم كون بو اور كيوں ان لوگوں كے ساتھ شامل ہو"۔ جين بارك نے الحجے بوئے ليج ميں كما۔

" کیا تہمارا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہے "...... جولیا نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الثا اس سے سوال کرتے ہوئے کما۔

" نہیں۔ میری اپن تنظیم ہے البتہ ہمیں ایک سرکاری ایجنسی نے مہمارے خلاف ہائر کیا ہے۔ تم لوگ ایکریمیا آنے کی بجائے گریت لینڈ ڈراپ ہو گئے اور پھر دہاں سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے زوالا پہنچ اور وہاں سے جبہ چلے جبیں ختم کرنے کا کام دیا گیا تھا۔ میں نے جمہارا پیچا کیا اور پھر جہیں جبہ میں ملاش کر لیا اور پھر جہیں جبہ میں ملاش کر لیا اور پھر جہیں جب میں ملاش کر لیا اور پھر جہیں جب میں خارا ٹر میں لایا گیا ہے۔ میں چاہی تو جہیں ہے ہوشی کے دوران ہی ہلاک کر دیتی یا گیا ہے۔ میں چاہی تو جہیں ہے ہوشی کے دوران ہی ہلاک کر دیتی یا اس جہاری رہائش گاہ کو ہی میزائلوں سے اڈا دیتی لیکن میں چاہی تھی کہ مرنے سے جہلے اس عمران کو معلوم ہوسکے کہ اسے کس نے مارا کہ مرنے سے جہلے اس عمران کو معلوم ہوسکے کہ اسے کس نے مارا ہے۔ سیس بارٹ جب یو لیے پر آئی تو بولتی چلی گئے۔

نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے سخت کچے میں کہا۔

" ہماری طرف سے تم عمران کے ساتھ جو چاہو سلوک کر سکتی ہو۔ ہم نے اسے ہار کیا ہے اسے رقم دی ہے اب یہ زندہ رہما ہے یا

مرجاتا ہے اس سے ہمیں کوئی عرض نہیں ہے "..... جولیا نے مند بناتے ہوئے کمار

» مس جولیا۔ بہرحال میں آپ کا ساتھی تو ہوں ۔ کم از کم اس قدر سفاک کھیج میں تو بات مذکریں "...... عمران نے اس بار جولیا ہے مخاطب ہو کر کہا۔

"اگر تم لين آپ كو بچاسكة به تو بچا لو ليكن بم تمهاري خاطرخو . مرفے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ کیوں مادام جین ہارث۔ کون کس

ك ك عرما ب " ..... جوليا ف عمران كو جواب دين بوك جين بادث سے تا ئید کراتے ہوئے کہا۔

" یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ کون زندہ بچتا ہے اور کون نہیں "۔ جين بارث في جواب ديا-

میاسیر کے پاس آدمی نہیں تھے جو اس نے ہمارے لئے تمہیں ہار کیا ہے "..... عمران نے کہا۔

\* بڑی سرکاری ایجنسیاں اس طرح کا کام خود نہیں کیا کر تیں۔ رقم کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی اور رقم وے کر جب ان کی مرضی کے مطابق کام ہو جائے تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ خودید کام کرت چریں " - جین ہارث نے جواب دیا اور عمران نے اس طرح سربلا دیا

تكميل كے لئے بدايات لين تھيں مسد جوايانے كما۔ " میں کیے اس بات کو تسلیم کر اوں "..... جین ہارث نے کہا ليكن اس كالحج بتارباتها كه وه ذي طور پر واقعي اله كئ ہے۔ " يروفسير روگاكو تم في بلاك كر ديا ب حالانك تم اس سے آساني ے اس بات کی تصدیق کر سکتی تھی۔اب ایک ہی صورت ہے کہ تم متالا سے بات كر كے اس سے يوچھ او كم كيا پروفسير روكانے اس ے ملاقات کی اجازت لی ہے یا نہیں "...... جو لیانے کہار "ليكن تم في السي كيا بتايا بي " ..... جين بارث في كما-" میں اور عمران نے اس کے پاس جانا تھااور اس ملاقات کو خفیہ

رکھنے کے لئے عمران میک اپ کر کے جاتا۔ میں نے بظاہریہ ظاہر کرنا تھا کہ ہمارا تعلق ایک افریقی یو نیورسٹی سے ہے اور ہم کامرون کے آتدہ انتخابات کے بارے میں سروے کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں حرب اختلاف کے نیڈر سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ تالا

ك مخالف صدر كو اصل بات كاعلم ند بوسك " ...... جوايا في جواب دیا۔ وہ واقعی بے پناہ زبانت سے کام لے رہی تھی۔ عمران کے جرے پر بھی اس کے لئے محسین کے تاثرات نمایاں تھے۔ و فون لے آؤ" ..... جین ہارث نے پچھے کھڑے ہوئے نوجوان

ے کہا تو نوجوان داپس مڑا اور تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا کرے ہے باہر چلا

" کچھ بھی ہو میں عمران کو زندہ نہیں چھوڑ سکتی "...... جین ہارث

کے گرد موجود کروں کا جائزہ لے لیا تھا۔ یہ کڑے بٹنوں دالے ضرور تھے لیے لین ان کے بٹن الیی جگہوں پر تھے کہ عمران کی انگلیاں مڑکر بھی وہاں تک نہ پہنچ سکتی تھیں اس لیے عمران نے ضرورت پڑنے پر اپنی ٹانگوں کو استعمال کرنے کا پردگرام بنا لیا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے لینے بازوؤں کو غیر محسوس انداز میں موڑ ٹا شروع کر دیا تھا تاکہ اگر اس کی انگلیاں کسی طرح ان بٹنوں تک پہنچ سکیں تو ظاہر ہے اے انہائی آسانی ہو جائے گی لیکن کلائیوں میں موجود کرے اس قدر شگ تھے کہ کو شش کے باوجود عمران اپنے مقصد کو

حاصل نہ کر پا رہا تھا۔ " میں جین ہارٹ ہو ل رہی ہوں"..... جین ہارٹ نے کہا۔ " کیا رپورٹ ہے جین ہارٹ"..... بردک کے لیجے میں اشتیاق

ھا۔

" عمران اور اس کے ساتھی میری نظروں میں ہیں۔ کسی بھی وقت
ان کا آسانی سے خاتمہ کر سکتی ہوں لیکن کھیے معلوم ہوا ہے کہ عمران
اور اس کے ساتھی مہاں حزب اختلاف کے لیڈر بٹالا کی امداد کے لیئے
آئے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے سر گشاکا کے ایک آدمی پروفسیر
دوگا کی مدد سے بٹالا سے ملاقات کا وقت بھی لے لیا ہے۔ میں چاہتی
ہوں کہ آپ بٹالا سے بات کر کے اس بات کی تصدیق کرا دیں "۔
جین ہارٹ نے کہا۔

" یه تم کیا کر رہی ہو جین ہارٹ۔ تم انہیں ختم کر ددیہ لوگ

جسے وہ جین ہارٹ کی بات سے متفق ہو۔اس کمح وہی نوجوان اندر واخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کارڈلسیں فون تھا اس نے بڑے مؤد باند انداز میں یہ فون جین ہارٹ کی طرف بڑھا دیا۔

" جین ہارٹ نے فون اس سے لیا اور اسے آن کر کے اس نے تیزی سے بٹن پریس کرنے شروع کر دیئے۔

" لیں "...... رابطہ قائم ہوتے ہی اکیب نسوانی آواز سِنائی دی۔ شاید جین ہارٹ نے انہیں سنانے کے لئے خاص طور پر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تھا اس لئے دوسری طرف سے آنے والی آواز انہیں بخبی سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز نسوانی تھی۔

" بروک سے بات کراؤ۔ میں جین ہارٹ بول رہی ہوں"۔ جین ہارٹ نے تحکمانہ لیج میں کہا۔

" کیں مادام ہولڈ آن کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہملو" ...... چند کموں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی اور عمران یہ آواز سنتے ہی پہچان گا کہ یہ سیگر کے چیف بردک کی آواز ہے۔ اے

معلوم تھا کہ جنسے ہی بروک کو علم ہوا کہ عمران جین ہارٹ کے قابو میں آگیا ہے تو اس نے جین ہارٹ کو اس کی فوری ہلاکت کا حکم دے دینا ہے اور جولیا نے دلیے تو انتہائی ذہانت سے جین ہارٹ کے خلاف جال بن لیا تھالیکن عمران جانبا تھا کہ جین ہارٹ کسی بھی

وقت اور کچھ نہیں تو اس پر فائر کھول سکتی ہے اس لیے دہ اس دوران مسلسل اپن رہائی کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔اس نے اپن کلائیوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

م ٹھکے ہے۔ جہاری یہ خواہش ضرور پوری ہو گی۔ابھی اور اس

رقت" ..... جين بارك في حند بنات بوف كها اور اس ك سات

ی اس نے گو و میں پڑا ہوا ریوالور بھی اٹھا لیا۔ " رک جاؤجین ہارٹ۔ جلدی نہ کرو۔ تم نے پہلے بھی پروفسیر

" رک جاؤجین ہارٹ۔جلدی نے کرو۔ م کے بہتے ، می پروسیر روگا کی ہلاکت میں جلدی کی ہے۔ہم کہیں بھاگ تو نہیں سکتے۔

روکا کی بلانت میں جلال کی ہے۔ ہم ہیں بلاک و میں سے است انجام حہارے سامنے زنجیروں میں حکوے ہوئے ہیں پہلے یہ بات انجام

مہارے سلے رہیروں یں برے ، رے ، رے بی بات یا ایک است کا ایک ہا تو جین ایک ہما تو جین ایک ہماتوں ایک ہما تو جین ایک ہما تو جین

ہارٹ نے مسکراتے ہوئے ریوالور دوبارہ گود میں رکھ لیا۔ " یہ سن لو کہ اگر تم عمران کو بچانا چاہتی ہو تو الیسا ممکن نہیں

یہ من تو کہ اثر کم عمران کو بچانا چانی ہو کو ابیان میں ہے۔ ہاری باتوں کا رزائد کچھ بھی نظے عمران کو بہر حال مرنا پڑے

گایہ میراآخری اور حتی فیصلہ ہے "...... جین ہارٹ نے کہا – " جی جی جا میں اور دینا۔ جمہاد ارائتر کون روک سکے گالیکن جلدا

\* جب جی چاہے مار دینا۔ جہارا ہاتھ کون روک سکے گا لیکن جلدی کیوں کرتی ہو "...... جو لیانے کہا اور جین ہارٹ نے اشبات میں سر ہلا

دیا۔ عمران خاموش کھوا ہوا تھا۔اس کے چمرے پرالیے تاثرات تھے جسے وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اور اس کے پھرے کے تاثرات

دیکھ کر جین ہارٹ کے پہرے پر لمحہ بہ لمحہ فاتحانہ تاثرات زیادہ اجاگر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جین ہارٹ نے فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر کے منبر پریس کرنے شروع کر دیسے ۔ "یس"...... وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ ا نتہائی خطرناک ہیں \*۔ بروک نے کہا۔ \* میں جانتی ہوں کہ وہ کتنے خطرناک ہیں۔اس بات کی تم فکر نہ کرو۔ جین ہارٹ اپنا کام بہرحال مکمل کرے گی لیکن میں ان کی بات کی تصدیق کرناچاہتی ہوں \*۔ جین ہارٹ نے کہا۔

" جہارا مطلب ہے کہ میں اس بات کی تصدیق کراؤں کہ کیا عمران اور اس کے ساتھیوں نے بتالا سے ملاقات طے کی ہے یا نہیں "..... بروک نے کہا۔

" ہاں۔ لیکن اس طرح نہیں۔ صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا پروفسیر روگا کے ذریعے نتالا سے آج رات کوئی ملاقات طے ہوئی ہے یا نہیں "..... جین ہارٹ نے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ ہم کس منبر پر بات کر رہی ہو"...... بردک نے پوچھا۔

" میں زوالا سے بول رہی ہوں۔ تم بات کر لو میں پانچ منٹ بعد دوبارہ کال کرکے معلوم کر لوں گی"..... جین بارث نے کہا۔
" او کے "..... بردک نے جواب دینے ہوئے کہا اور جین بارث

نے او کے کہد کر فون آف کر ویا۔ " کچے بھی ہو تم اب زندہ نچ کر نہیں جا سکتے۔ عمران \* ..... جین

ہارٹ نے فون آف کرتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ " حہمارے ہاتھوں نے کر جانے کادل کس کا چاہتا ہے۔ یہ تو میری خششتسمیت سے کادی میں میں دیا ہے۔ یہ تو میری

خوش قسمتی ہے کہ کم از کم میری موت جہارے ہاتھوں ہو گی --

\* بروک سے بات کراؤ۔ میں جین ہارٹ بول رہی ہوں "۔ جین ٹ نے کہا۔

" لیں مادام "...... ووسری طرف سے کہا گیا۔ " ہملو" ...... چند لمحوں بعد بردک کی آواز سنائی وی۔

" کیا معلوم ہواہے بردک بات ہوئی ہے تمالا ہے"..... جین بارٹ نے کہا۔

" ہاں۔اس نے بتایا ہے کہ پروفسیر روگاس کے پاس آیا تھااس نے اسے بتایا کہ کسی یو نیورٹی کے دوغیر ملکی پروفسیر اس سے خفیہ طور پر ملنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ انتخابات کے سلسلے میں اس کے حق

میں رپورٹ تیار کر سکیں۔ جنانچہ اس نے ملاقات کا وقت وے دیا لیکن ملاقات کا وقت گزرجانے کے باوجو و وہ لوگ نہیں آئے اور تمالا نے جب پروفسیر روگا کی رہائش گاہ پر کال کی تو وہاں سے کسی نے

کال النڈی نہیں کی "..... بروک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " مصلک ہے۔ بس یہی معلوم کرنا تھا۔ کل تم خوشخری سنو

تصنیف ہے۔ بن میں معلوم کرنا تھا۔ گ\*۔جین ہادٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" میں منظر رہوں گا۔ پوری ہوشیار اور محالط ہو کر کام کرنا -بروک نے کہا تو جین ہارٹ اس طرح بنس پڑی جسے بروک نے کوئی

لطیفہ سنا دیا ہو۔ " میں بچی نہیں ہوں بروک۔ میرا نام جین ہارٹ ہے۔ جین

ہارٹ "۔جین ہارث نے مند بناتے ہوئے کہا۔

" مجھے حہاری صلاحیوں کا پوزی طرح علم ہے جین ہارٹ-ای نے تو پورے ایکریمیا س حمس منتخب کیا ہے س نے لین حہارے مقابل جو لوگ ہیں وہ بھی کسی طرح کم نہیں ہیں"۔

ہروک نے جواب دیا۔ بروک نے جواب دیا۔

\* بروک کھ بھی ہو لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ جین ہارث کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔کل ان کی لاشیں تہارے وفتر میں بری ہوں

گ۔ یہ میرا وعدہ رہا"...... جین ہارٹ نے کہا اور فون آف کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس انے فون چیس بیچھے کھڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ

> دیا۔ م

" تم نے مجھے حکر دینے کی کوشش کی ہے لیکن میرانام جین ہارٹ ہے"...... جین ہارٹ نے ریوالور پکڑ کر انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا۔
" کسیا حکر۔اب جبکہ ہماری بات کی تصدیق ہو گئ ہے اب تم

اسے حکز کہد رہی ہو "..... جولیانے غصلے لیج میں کہا۔

" ہاں۔ تم حکر دے رہی ہو۔ حمہادا کیا خیال ہے کہ جین ہارٹ تم جیسی احمق عور توں کے حکر میں آجائے گی۔ یہ درست ہے کہ تم فی مجیسی احمال کے اعوا کر کے فی سے طاقات طے کی ہے لیکن حمہادا مقصد مثالا کو اعوا کر کے اس سے حالات معلوم کرنا تھا اس لئے تم نے اس ملاقات کو خفیہ رکھا تھا اور جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ سے بھی ہو تب بھی مجھے جو

ٹاسک ملا ہے وہ میں نے مکس کرنا ہے۔ میری بلاسے حکومت کو جہاری موت سے فائدہ جہنچتا ہے یا نقصان۔ اس سے اب تم سب مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ" ..... جین ہارٹ نے کرسی سے اٹھے ہوئے آدی ہوئے کا سے مردہ چھپگلی۔ ہوئے کہا۔ اس کے دائیں بائیں بیٹے ہوئے آدی ہوئے کہا۔ اس کے دائیں بائیں بیٹے ہوئے آدی ہیں اٹھ کر کھڑے ہوئے سے مردہ شری میں ہے "..... عمران نے چھتے ہوئے ہوئے ہیں اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ہوگئے۔

ا کہالیکن جولیا جوش میں کافی اسے بڑھ تھی اور پھراس سے پہلے ا " اس عمران کا خاتمہ میں کروں گی۔ باقی کا خاتمہ تم کر دینا"۔ جین ہارٹ نے کہا۔ جین ہارٹ نے کہا۔

"اس کا مطلب ہے کہ تم دافعی احمق عورت ہو"...... اچانکہ جولیا نے کہا اور جین ہارٹ تیزی سے جولیا کی طرف مڑی ہی تھی کہ یکھنت جولیا نے کہا اور جین ہارٹ تیزی سے جولیا کی طرف مڑی ہی تھی کہ باہر نکل آئے۔ اس لمجے عمران کا جسم فضا میں اچھلا اور جین ہارٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی کے پہلو میں عمران کی جڑی ہوئی ٹانگوں کو بجرپور ضرب پڑی اور جین ہارٹ اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے وہرے آدمی کو بجرپور ضرب پڑی اور جین ہارٹ اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے آدمی کو ساتھ لیتا ہوا نیچ فرش پر جا گرا۔ اچانک وسکا لگنے سے جین ہارٹ کے ہاتھ سے ریوالور نکلا تو سیدھی اس کی طرف بڑھی سے جین ہارٹ کے ہاتھ سے ریوالور نکلا تو سیدھی اس کی طرف بڑھی

سے جین ہارے کے ہاتھ سے ریوالور لظالو سیر طی اس کی طرف برسی
ہوئی جولیا کے ہاتھوں میں کیج ہو گیا ادر اس کے ساتھ ہی کرہ
دھماکوں ادر انسانی جیخوں سے گونج اٹھا۔ جولیا نے بغیر کوئی دقت
ضائع کئے جین ہارٹ کے تینوں آدمیوں کو گولی مار دی تھی جبکہ جین
ہارٹ اچھل کر کھڑی ہوئی ہی تھی کہ جولیا نے انہمائی برق رفتاری
سے اس کی گرون پر کھڑی ہنتھیلی کا بجر بور دار کیا ادر جین ہارٹ چیخی
ہوئی نیچ گری ہی تھی کہ جولیا کی لات حرکت میں آئی ادر جین ہارٹ
چیختی ہوئی کسی گیند کی طرح اچھل کر سائیڈ دیوار سے جا فکرائی ادر

جولیاس کی طرف بڑھنے گئی۔

"رک جاؤ جو لیا۔ یہ ہوش میں ہے "...... عمران نے چینے ہوئے

ہالیکن جولیا جوش میں کافی آگے بڑھ چکی تھی اور پھراس سے پہلے کہ
عران کی بات مکمل ہوتی جین ہارٹ واقعی کسی گیند کی طرح اچھلی
اورجولیا کولیتی ہوئی فرش پرجاگری۔ نیچ گرتے ہی اس نے ایک بار
پر اچھل کر حملہ کرنا حاہا لیکن دوسرے کمچے وہ چیختی ہوئی فضا میں
افھی اور قلا بازی کھا کر دائیں آنے ہی گئی تھی کہ جولیا کا جسم ہوا میں

انھی اور قلا بازی کھاکر واپس آنے ہی لگی تھی کہ جولیا کا جسم ہوا میں اٹھی اور اس کا ایک بازو ترجھے انداز میں گھویا اور اس کے ساتھ ہی ایک وهما کہ اور جین ہارٹ اس بار ایک واقعی کسی مردہ چھپکلی کی طرح وهما کے سے فرش پر گری اور ساکت ہو گئے۔جولیا نے ایم کر زور زور سے سانس لینے شروع کر دیتے اس کا ہو گئے۔جولیا نے ایم کر زور زور سے سانس لینے شروع کر دیتے اس کا

چرہ کیے ہوئے مثاثر کی طرح سرخ ہو رہاتھا۔
" دیل ڈن جولیا۔ جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دد اور تھے
کولو" ...... عمران نے کہا تو جولیا کے چرے پر مسرت کے تاثرات
کی آبشار کی طرح مخووار ہوگئے۔ دہ تیزی سے آگے بڑھی ادر اس نے
کرے کا دردازہ اندر سے لاک کر دیا ادر بھراس نے سب سے پہلے
ممران کے دونوں ہاتھ کروں سے آزاد کئے اور پھر عمران نے اس کے
ماٹھ مل کر باتی ساتھیوں کو بھی زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ البتہ
بردفیر روگا نجو تکہ لاش میں تبدیل ہو چکا تھا اس لئے عمران نے اس

" اے ہوش میں لے آؤ جولیا"...... عمران نے جولیا ہے کہا تو ولیا نے آگے برھ کر جین ہارٹ کا ناک اور منہ وونوں ہاتھوں سے بند كر ديا بحد لمحول بعد جب اس كے جسم ميں حركت كے تاثرات مودار ہونے لگے تو جولیانے ہات ہٹا اے ادر دالیں آکر عمران کے ما و کری پر بیٹھ گئ سپتد کموں بعد جین بارث نے کراہتے ہوئے آنگھیں کھول ویں۔ پہلے چند لمحوں تک تو اس کی آنکھوں میں دھندسی چانی رہی بھرآہستہ آہستہ شعور کی چمک ابھرآئی۔

" يـ يـ يابو كيا- تم الأل كس طرح آزاد موسكة " ..... جين

ہارٹ نے بھنچ تھنچ کیج س کہا۔ "جو کچے ہوا ہے جہارے سلمنے بی ہوا ہے جین ہارث" - عمران

نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " تم واقعی مرے تصور سے بھی زیادہ ہوشیار تا بت ہوئے ہو۔

مرا خیال تھا کہ تم کسی صورت بھی ان زنجیروں سے آزاد نہ ہو سکو گے۔ بہرطال ٹھیک ہے مجھے اپن شکست سلیم ہے اب تم کیا چاہتے

ہو "..... جین ہارث نے کہا۔ "اصل کارنامہ تو مس جولیانے دکھایا ہے کہ اس نے کروں سے ہاتھ آزاد کر لئے۔ میں نے صرف انگلی پر خون نگا کر شہیدوں میں شمولیت کرلی ہے " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "اگر تم عین وقت پراس کے ساتھی کو ٹانگوں کی ضرب نہ لگاتے تو یہ عورت مجھے لازماً ہلاک کر دالتی اور اب تم نے اس سے جو کھے

کی جھولتی ہوئی لاش کو کھول کر نیچے زمین پر لٹا دیا تھا۔ " باہر جا کر چمک کر واور جتنے لوگ بھی نظر آئیں سب کو اڑا وو"۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو وہ جین ہارٹ کے ساتھیوں کے ریوالور لے کر باہر حلے گئے جبکہ عمران نے جولیا کی مدوسے بے ہوش پڑی ہوئی جین ہارے کو انہی زنجیروں میں حکر دیا جس میں اس جین ہارٹ نے جولیا کو حکرا ہواتھا۔

" الحي طرح چيك كرلينا-اليمانه بوكه جس طرح تم في اپنا وونوں بائق کروں سے نکال لئے تھے اس طرح یہ بھی نکال لے "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ، "اس كا اقتظام مين في ملح بي كرويا ب "..... يد كرك اس

انداز میں بنے ہوئے ہیں کہ انہیں تنگ بھی کیا جاسکتا ہے اور کھلا بھی۔اس کے لئے ایک خاص بٹن ہے میں نے بھی اس بٹن کو پریس كر مح انہيں كھلاكياتھا۔اب ميں نے اس بٹن كو لاك كرويا ہے '-جولیا نے کہا تو عمران نے اشبات میں سربلا دیا۔ تھوڑی ویر بعد صفدر " اوپر صرف دوآدمی موجو دیتھے ان دونوں کو ختم کر ویا گیا ہے"-

" او کے ۔ تم اوپر نگرانی کرو میں اس جین مہارٹ سے کچھ معلومات حاصل کر لوں "..... عمران نے کہا تو صفدر سربطاما ہوا واپس علا

پوچھنا ہے پوچھ لو۔ میں اسے مزید زندہ رہنے کا موقع نہیں رہا

" میں نے اس سے کیا پو چھنا ہے۔اسے تو صرف ہماری ہلاکت

چائت "..... جولیانے کہا۔

عمران نے جواب ویا۔

ایکریمیا کو تو کوئی فرق نہیں بڑے گا۔ وہ ان لو گوں کی جگہ ووسرے

لوگ لے آئیں مے اور ہیڈ کوارٹر کے لئے کسی ووسری عمارت کا

" سی تمہیں تمہارے فائدے سی ایک بات بنا سکتی ہوں"۔

" بہلے باؤ۔ اگر واقعی تم نے کوئی الیس بات بتائی جو مس جولیا

" نہیں۔ وہلے تم وعدہ کرو کہ میری جان بچاؤ گے"..... جین

" ویکھو جین ہارث جس طرح تہارے ایجنثوں کی پوزیشن

تہادے گروپ میں تھی اس طرح میری پوزیش اس گروپ میں ہے۔ مس جولیا اس گروپ کی چیف ہیں اور مجھے انہوں نے اس مشن

پر کام کرنے کے لئے ہار کیا ہوا ہے اور جس طرح بروک نے تمہیں

اور اس کے ساتھیوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہوئی تو میں اس سے

تہاری سفارش کر ووں گا"..... عمران نے کہا۔

ا "فخاب ہو جائے گا" ...... عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

\* میں تمہیں ایک خاص راز بتا سکتی ہوں "..... جین ہارث نے

کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔

تم خاص رازیبی بتانا چاہتی ہو ناں کہ سیگر کا ہیڈ کوارٹر کہاں

ہے۔ لین مجھے سیر سے کوئی دلچی نہیں ہے وہ الیب سرکاری ایجنسی

ہے اس کے آومیوں کی ہلاکت یا اس کے سید کوارٹر کی تباہی سے

ے لئے ہائر کیا گیا تھا اور بس " ...... عمران نے منہ بناتے ہوئے

فصك ب- سي ريوالور لے آتى مون إ ...... جوليا نے كما اور

ا کھ کر تیزی سے بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گئ۔ "كياتم محج بچانس سكة عمران" ..... جولياك بابرجاتي

جین ہادث نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

\* بچا تو سكتا بول جين بارث - مس جوليا مرى بات نہيں ال

گی لیکن میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ بحس وقت تم سے

بات ہو رہی تھی تم اس وقت یہ حتی فیصلہ کر چکی تھیں کہ ہم سب

کو ہلاک کر وو گی اور تم نے جس سفای سے پرونیسر روگا پر گولیاں

برسائی ہیں اس سے بعد مہارا دوسروں سے کسی قسم کی توقع رکھنا

حماقت نہیں تو اور کیا ہے " ...... عمران نے مند بناتے ہوئے کہا۔

" اگر تم میری جان بچالو تو میرا دعده که میں آئنده کبھی تنہارے

یا حہارے ساتھیوں کے مقابل نہ آؤں گی "..... جین ہارث نے

" يه كام تو ممهارك مرفى ك بعد زياده الهي طرح بو جائے گا"-

ہمارے خلاف ہائر کمیا تھااس طرح یا کیشیانے مس جولیا اور اس کے

گروپ کو ہائر کیا ہے۔اب مس جولیا چیف ہیں وہ اپنی مرضی کی

"سیر کا فیلڈ سیشن اس مشن پر کام کر رہا ہے۔ اس فیلڈ سیشن ہیں چار افراد جن میں اکیک عورت ادر تین مرد ہیں۔ ان کا سربراہ فیری ہے دہ ریڈ ایجنسی ہے آیا ہوا ہے ادر انہائی تیزاور شاطر آدمی ہے۔ وہ اس دقت ہاسٹنگ کالونی کی کو ٹھی ہنبراٹھارہ میں رہائش پذیر ہے ہیاں اس کا نام ڈگس ہے "...... جین ہارٹ نے کہا۔

" جہیں اس بارے میں کسے معلوم ہوا"..... عمران نے پو تچا۔
" وہ میرا دوست ہے۔ اس نے گھے خو د بتایا تھا اور دعوت دی تھی کہ میں اس مشن کے دوران اس کے پاس اس کی کو ٹھی میں شمہروں اس نے کھے معلوم ہوا اس کی کو ٹھی میں شمہروں اس نے کہا۔

کہ میں اس مشن کے دوران اس کے پاس اس کی کو ٹھی میں شمہروں اس نے کہا۔

" او کی معلوم ہے "...... جین ہارٹ نے کہا۔

" او کے ۔ پھر پہلے ہمیں اس بات کی تصدیق کر نا پڑے گی کہ تم نے جو کچے بتایا ہے دہ درست ہے یا نہیں۔ اس کے بعد تمہارے متعلق فیصلہ ہو سکتا ہے ۔ کیوں مس جولیا "...... عمران نے اٹھ کر

> کورے ہوتے ہوئے کہا۔ "جو کھے اس نے بتایا ہے اس کے

"جو کھ اس نے بتا یا ہے اس کے بعد تو اس کے ذندہ رہنے کا کوئی سکوپ ہی باتی نہیں رہتا ہے تو یہاں سے رہا ہوتے ہی سیدھ اس سکوپ ہی باتی نہیں رہتا ہے ہمارے متعلق بتام تفصیلات بتا دے گی۔ اس لئے اس کی موت اب ہماری بقا کے لئے ضردری ہے "۔جولیا نے سرد لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور کا رخ سیرھا کیا اور دوسرے کمے ایک دھماکے کے ساتھ ہی جین ہارٹ کے میں مال سے جے نکلی اور اس کا بندھا ہوا جسم بری طرح تربینے لگا۔

مالک ہیں میں تو اسے سفارش کر سکتا ہوں لیکن اگر تم نے داقعی
کوئی فائدہ مند بات بتا دی تو میری سفارش کام دے جائے گی در نہ
نہیں "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
" میں تمہیں بتا سکتی ہوں کہ سیگر گروپ کے کتنے آدمی سر گشاکا
کے خلاف مشن پر کام کر رہے ہیں اور ان کا سربراہ کون ہے اور کہاں
موجود ہے "...... جین ہارٹ نے کہا۔
" ہاں ۔ یہ کام کی بات ہے "...... عمران نے اشبات میں سربلاتے
ہوئے کہا۔ اس کی جولیا اندر داخل ہوئی تو اس کے ہائے میں ریو الور

"کیا کہہ رہی ہے یہ "...... جولیا نے عصیلے لیج میں کہا۔
" یہ ایک خاص بات بتانے جا رہی ہے مس جولیا اور میں نے
اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں تم سے اس کی زندگی کی سفارش کر
دوں گا"...... عمران نے کہا۔
" کون ہی بات"..... جولیا نے چونک کر یو چھا۔
" کون ہی بات"..... جولیا نے چونک کر یو چھا۔

" یہ سیگر گردپ کے آدمیوں کی تعداد اور ان کے سربراہ کا نام اور پتہ بتارہی ہے جس کے خلاف کام کرنے کے لئے حمہیں اور حمہارے گروپ کو ہائر کیا گیا ہے "...... عمران نے کہا۔ " ٹھیک ہے بتاؤ۔اگر تم نے درست بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ میں

عمران کی سفارش مان لون "...... جو لیانے کہا۔

سرگشاکا ایک کرے میں کری پر بیٹے ہوئے تھے۔ان کے جرے ر پریشانی کے تاثرات تھے چند کموں بعد کمرے کے دروازنے پر دستک ی آواز سنائی دی تو سر گشاکا بے اختیار چونک برا۔ " يس كم ان " ...... سر كشاكا نے كها تو دروازه كھلا اور ايك مقامي نوجوان اندر داخل ہوا۔ سرگشاكااسے ديكھ كرچونك يڑے۔ " كيا بات ب كالوماء تم فون كرنے كى بجائے خود آئے ہو"۔ سر گشاکانے حران ہوتے ہوئے کہا۔ " مجھے خدشہ تھا کہ کہیں آپ کا سپیشل فون بھی میپ شرکر لیا گیا ہو۔ میں آپ کو ایک افسوسناک اطلاع دینے آیا ہوں"...... آنے دالے نوجوان نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سر گشاکا کے ہونٹ بھینج گئے۔ " کسی اطلاع"..... سرگشاکا نے ہونٹ جباتے ہوئے یو چھا۔ - سیگر نے جس پرائیوٹ گروپ کی خدمات عمران اور اس کے

" تم نے جس سفای سے پروفسیر روگا کو ہلاک کیا تھا اس کے بر تم كسى بمدردى كى مستق نهيل بوئى ..... جوليان اتبائى سرد الج میں کہا اور ایک بار پھرٹریگر وبا دیا۔ دوسرے وهماکے کے ساتھ ، گولی سیدھی جین ہارٹ کی گردن میں پیوست ہو گئ اور اس کے سائق ہی اس کا پیوکہ آبواجم ساکت ہو گیا۔ "أواب يهال سے فكل چلين" ..... جوليا في مرت ہوئ كمار

" اب اتنی جلدی کیا ہے۔ اب یہ لاش تو تمہارے خلاف کوئی

" زندہ رہ کر اس نے کیا کر لینا تھا" ..... جوالیا نے مصنوعی غصے

" وبى جس كے خوف سے تم نے اسے ہلاك كيا ہے۔ ميرا مطلب

متہیں نجانے اپنے متعلق کیا غلط فہی پیدا ہو گئ ہے

ہے حذبہ رقابت "..... عمران نے دروازے کی طرف مرتے ہوئے

نانسنس "جوليانے كمااور عمران بے اختيار مسكرا ديا۔

سازش نہیں کر سکتی "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

بحرے کیج میں کہا۔

ساتھیوں کی ہلاکت کے لئے ہائر کی تھیں وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں اور نہ صرف ٹریر كرنے ميں كامياب مو كئے ہيں بلكه شايد انبوں نے ان لو كوں كو كر كر بلاك كر ديا ہے " ..... كاكوما نے كہا تو سر كشاكا كے بترے بر حرت کے باثرات ابھر آئے۔

" جہارا مطلب اس جین ہارث گروپ سے ہے "..... سرگشا

" يس مر" ..... كا گومانے جواب ويتے ہوئے كہا۔

" تفصيل بناؤ يا كيشيا سيرث سروس اتن ترنواله نهي ب كه الي عام ساكروب اسے اس طرح بكو كر بلاك كر وے " - سر كفاكا

"آپ کو يه تو معلوم ہے كه عمران اور اس كے ساتھى پروفسير روگا کے پاس بہنچ تھے اور پروفسیر روگانے ان کی رہائش کا بندوبست کر ایا

تھا بھر پروفسیر روگانے آپ سے بات کی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی جناب تالاسے خفیہ ملاقات کرناچاہتے ہیں اور آپ نے انہیں اس بات کی اجازت دے دی تھی "..... کا کو مانے کما۔

" ہاں تھے معلوم ہے "..... سرا گشاکا نے کہا۔

" عمران اور اس کے ساتھی جس کو تھی میں موجود تھے وہ اب

وہاں سے غائب ہیں اور پروفسیر روگا بھی اپنی رہائش گاہ سے غائب ہو ع ہیں ادران کا ملازم ہلاک ہو دکا ہے۔ اوھر مجھے ایکریمیا سے اطلان

لی ہے کہ سیر کے چیف بروک کو جین ہارٹ کی کال ملی ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ریس کر لیا ہے اور اس کے مطابق عمران نے پروفسیر روگا کے ذریعے تالا سے خفیہ ملاقات کا وقت لیا ہے۔ وہ اس بات کی تصدیق کرانا عامی تھی پتانچہ بروک نے بتاب مثالا سے بات کی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کر وی اور پھر جین ہارٹ کی کال آئی تو بروک نے تصدیق کر دی جس پرجین ہارٹ نے بڑے حتی کھیج میں کہا کہ وہ کل عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ان کے سلمنے رکھ دے گی"۔

" اے کیسے پتہ حلاکہ عمران اور اس کے ساتھی جبہ گئے ہیں اور وہاں انہوں نے پروفسیر روگا سے ملاقات کی ہے "..... سرگشاکا نے

" اس جین ہارٹ نے بروک کو بتایا ہے کہ اس کے آدمیوں نے میسی ڈرائیوروں سے ملاقات کی تھی اور پھر پروفسیر روگا کے ملازم ے انہیں معلوم ہو گیا" ..... کا گوما نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* ہونہہ ۔ لیکن کیا عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بروک

کے یاس چہنی ہیں یا نہیں "..... سر گشاکانے کہا۔ " اجمى تك تو نهيس بهنچيں - ورنه اطلاع آ جاتی "...... كا گوما نے

جواب دياسه

" سپیشل ٹرانسمیر تکالو الماری سے "..... سرگشاکا نے کچھ دیر

خفیہ ہیڈ کوارٹر زوالا میں موجو و ہے۔ ہم نے اسے ٹریس کیا اور پھر

خاموش رہنے کے بعد کہا تو کا گو مااٹھا إور ایک طرف ویوار میں موجور

دان جا كر جب معلومات حاصل كين تو اندر لاشين بكرى موتى الماری کھول کر اس نے ایک ٹرانسمیٹر نکالا جو کہ بانکل ریڈیو الس م اندر گئے تو پتہ جلا کہ اس میڈکوارٹر کے نیچ ایک تہہ ٹرانسسٹر کی طرح کا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر سرگشاکا کے سلصے مزیر فانے میں جین ہارٹ کی لاش زنجیروں میں بندھی لٹک رہی تھی۔ رکھ ویا سر گشاکا نے اس پر مخصوص انداز میں فریکونسی ایڈ جسٹ کی رونسیر روگا کی لاش بھی وہاں موجو و تھی اور جین ہارث کے وو اہم اور پھراس کا بٹن آن کر ویا۔ٹرانسمیٹر میں سے سیٹی کی تیزآواز لگلنے لگی ساتھیوں کی لاشیں بھی وہاں موجو وتھیں جبکہ وو آومیوں کی لاشیں اور اکی کرے میں یائی کئیں۔ وہاں جو حالات ویکھے گئے ہیں ان کے مطابق وہاں وو گرویوں میں خوفناک اڑائی ہوئی ہے جس میں جین ہارٹ اور اس کے ساتھی مارے گئے ہیں لیکن یہ کام کن لو گوں نے کیا ہے اس کا پتہ نہیں چل سکا۔اوور "...... تحرفی ون نے جواب " يس سراتمرئي ون النذنگ يو - اوور " ...... ووسري طرف س " تم نے ابھی تک مجھے رپورٹ کیوں، نہیں وی تھی۔ اوور "۔

سر گشاکانے تیز کیج میں کہا۔ · سر ہم اس کروپ کو مگاش ، کر رہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس

کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ کو مکمل رپورٹ دى جائے ۔ اوور " ...... تحرثی ون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ولین تم تو که رہے ہو کہ جین ہارٹ کا تمام کروپ مارا گیا ہے جبکہ تہارے کہنے کے مطابق ہیڈ کوارٹر سے جین ہارٹ کے علاوہ اس کے چار ساتھیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ تو کیااس کا سارا گروپ انہی چار

آدمیوں پر مشمل تھا۔اوور "..... سر گشاکا نے کہا۔

اور اس پر ایک سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بچھنے نگا۔ چند کموں بعد سیٹی کی آواز نگلنا بند ہو گئی اور بلب کارنگ بھی سز ہو گیا۔ " میلو- ون - ون کالنگ - اوور " ...... سر گشاکا نے تیز اور تحکمانه ليج ميں کہا۔

ا مکی مروانه آواز سنائی وی لیجه مؤو بانه تھا۔

" جین ہارٹ اور اس کے گروپ کے بارے میں کیار پورٹ ہے۔ اوور "..... سر گشاکا نے کہا۔

" سر- جین ہارث اور اس کے پورے گروپ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اوور " ...... وويرى طرف سے كما كيا تو كاكوما بے اختيار اچھل

پڑا جبکہ سر گشاکا کے جہرے پر مسرت کے باٹرات ابھر آئے۔ " وه كسيه - تفصيل بتاؤ- اوور "..... سر كشاكا نے تيز ليج ميں

" جین ہارٹ اور اس کا گروپ اچانک ہماری نظروں سے غائب

ہو گیا۔ ہم اے ملاش کرتے رہے۔ پر مجھے اطلاع ملی کہ ان کا ایک

کرے تھیے فوراً اطلاع دینا"...... سرگشاکا نے کہا۔

" يس سر" ...... كا گوما نے جواب ديا اور كرسى سے ائھ كھوا ہوا۔

" سر عمران اور اس کے ساتھیوں کو آپ نے کیوں کال کیا ہے جبکہ ان لوگوں کو تو ہمارے گروپ بھی ٹریس کر سکتے تھے"۔ کا گوما

نے تھیجیتے ہوئے ہو تھا۔

• سگر ایجنس انہائی تیز ایجنس ہے۔ اس کے محجے اس کے

مقاملے میں ان جیسے افراو کی خدمات حاصل کرنا پڑی ہیں۔اب ویکھو تم اور تحرفی ون کروپ ابھی تک ان لو گوں کا سراغ نہیں لگا سکے

جبکہ تھے یقین ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی یقیناً ان تک بھنے جائین گے \*..... سر کشا کانے کہا۔

" یس سر" ...... کا گوما نے جواب ویا اور مزکر کرے سے باہر نگل

گیا۔ اس کے جانے کے بعد سرگشاکا نے سامنے رکھے ہوئے فون کا

رسیور اٹھایا اور ہنبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ۔ " رافث كاربوريشن " ...... الك نسواني آوازسنائي وي س

" ون ون بول رہا ہوں ۔ ون ٹو سے کہو کہ جھے سے بات کرے "۔

سرگشاکانے کہا۔

" یس سر" ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور سر گشاکا نے رسیور ر کھ دیا۔ پھر تقریباً آوھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ج اٹھی تو سر گشاکا نے رسبود المحالياسه

" بهيلو ون نو بول ربا بهون " ...... الك مرداند آواز سنائي دي - لجهه

" اس کے گروپ کے اہم آدمی یہی چار ہی تھے جبکہ باتی تو مار لوگ ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اوور "..... تمرنی ون نے جواب دینتے ہوئے کہا۔

٠ \* تم اس گروپ کی تلاش بند کرود کيونکه تھے رپورٹ مل ڪئ ہے کہ یہ کام پاکیشیا سیکرٹ سروس نے کیا ہے۔ تم نے ان او گوں کے بارے میں ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں دی جو میرے خلاف کام کر

رہے ہیں -اوور " ..... سر گشاکا نے کما۔ \* ہم پوری پوری کو مشش کر رہے ہیں جناب۔ جسے ہی ان میں

سے کسی کے بادے میں کوئی اطلاع ملی ہم انہیں ٹریس کر سے خم کر دیں گے۔ادور "..... تحرثی دن نے جواب دیا۔

" او کے ۔۔ ادور اینڈ آل "..... سرگشاکا نے کہا اور ٹرانسمیر آف کر

" اب بناؤ كا كوما من تو كه رب تھے كه جين بارك اور اس ك ساتھیوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا ہے "۔ سر گشاکانے مسکراتے ہوئے کہا۔

" سر مجھے جو ریورٹ ملی تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ ویے بروک کو ابھی تک جین ہارٹ کی موت کے بارے میں بھی اطلاع

نہیں ملی "..... کا گو مانے کہا۔ " جسے بی اسے اطلاع سطے گی وہ کوئی اور گروپ ہائر کر لے گا۔

اس کئے تم اس کی جیکنگ جاری رکھواور جسے ہی وہ کوئی گروپ ہار

17 1 1.

" ون ٹو میں اپنی جگہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ تم الیبا کرد کہ پوائنٹ تھری کو پھیک کرواور تھجے اطلاع دو تاکہ میں وہاں شفٹ ہو جاؤں "...... سرگشاکا نے کہا۔

" ٹرکین آپ یہاں ہر کھاظ سے محفوظ ہیں سر"...... ون ٹونے جواب دیا۔اس کے لیجے میں حریت تھی۔

پروفسیر روگا جین ہارٹ کے ہاتھوں گرفتار ہو چکاتھا اور جین ہارٹ نے سیگر کے چیف بروک سے بات چیت کی تھی اس لئے ہو سکتا ہے کہ انہیں میری اس رہائش گاہ کا علم ہو گیا ہو اس لئے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ میں یہاں سے فوری طور پر شفٹ ہو جاؤں "...... سر گشاکا نے

ہا۔ اہا۔ " کیں سر۔ میں ابھی چنکنگ کر کے اطلاع بھجوا تا ہوں"۔ ووسری

طرف سے کہا گیااور سر گشاکا نے او کے کہد کر رسیور رکھ دیا۔

بروک اپنے دفتر میں بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔اسے جین ہارٹ کی طرف سے کال کا شدت سے انتظار تھا کیونکہ جین ہارٹ نے اسے بتا یا تھا کہ وہ کل صح عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اس کے دفتر میں ہمنچا دے گی لیکن اب دو پہر ہونے کے قریب آگئ تھی لیکن لاشیں تو ایک طرف جین ہارٹ کی طرف سے کال تک نہ آئی تھی اس لئے اس نے ٹیری کو کال کر کے اسے کہہ ویا تھا کہ وہ جین ہارٹ سے رابطہ کر کے معلوم کر ہے کہ کیا ہوا ہے اور پھراسے بتائے لیکن ٹیری کا ابھی تک کوئی جواب نہ آیا تھا۔ وہ اس بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی نج اٹھی اور بروک نے مڑکر میں ٹیل رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی نج اٹھی اور بروک نے مڑکر میں ٹیل رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی کے اٹھی اور بروک نے مڑکر سیور اٹھا لیا۔

" نیری کی کال ہے باس" ...... ووسری طرف سے اس کی سیرٹری

کی آواز سنائی وی ۔

"جلدی بات کراؤ"..... بردک نے حلق مے بل چیخے ہوئے کہا۔ " ہملو باس۔ میں ٹری بول رہا ہوں "...... چند کمحوں بعد ٹری کی آواز سنائی دی۔

" لیں۔ کیارپورٹ ہے۔جین ہارٹ کیا کر رہی ہے "...... بروک نے تیر لیج میں کہا۔

" باس - جین ہارٹ اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو چکی ہے "۔ ووسری طرف سے ٹیری کی آواز سنائی دی تو ایک لمجے کے لئے تو بوک کو یوں محسوس ہوا جسے اس کا ذہن بالکل بند ہو گیا ہو اس کے کان سائیں سائیں کرنے گئے تھے۔ ،

" ہمیلو باس سکیاآپ لائن پر ہیں "...... بحند کموں بعد ٹیری کی آواز دو بارہ سنائی دی تو بروک بے اختیار اچھل بڑا۔اسے یوں محسوس ہوا تھاجسے اس کے ذہن میں دھماکہ ساہوا ہو۔

"كيا-كياكم رك بوريد كسي مكن بريد كياكم رك بود. بروك نے ب اختيار حلق كى بل چيخة بوئے كما-

" میں ورست کہ رہاہوں باس ۔ میں نے خود جین ہارٹ اور اس کے چار خاص ساتھیوں کی لاشیں پولیس ہیڈ کوارٹر میں جا کر ویکھی ہیں اور مجھے ذاتی طور پر بھی جین ہارٹ کی موت کا بے حد صدمہ ہوا ہے کیونکہ جین ہارٹ میری بہترین ووست تھی۔اس کے ساتھ ساتھ باس بم بھی نچ گئے ہیں کیونکہ چند روز پہلے میں نے احتیاطاً ہاسٹنگ

کاونی والی کو تھی چھوڑ وی تھی جس کا علم جین ہارٹ کو تھا اور میں فی اور کی اللہ کے اللہ کام جین ہارٹ کو تھا اور میں فی اللہ کے اللہ کام کی اللہ کا گئی تھی اور کہ اس کو تھی میں بے ہوش کر دینے والی کیس فائر کی گئی تھی اور اس کا گیٹ بھی کھلا ہوا ملاہے۔اس کا مطلب ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے سہاں ریڈ کیا تھا لیکن ہم یہ جگہ چھوڑ چکے تھے اس کے ساتھیوں نے سہاں ریڈ کیا تھا لیکن ہم یہ جگہ چھوڑ چکے تھے اس لئے ہم جھی کے ورید ہم بھی مارے جاتے "...... ٹیری نے تفصیل باتے ہوئے کہا۔

برب برب کو عمران اور اس کے ساتھوں نے ہلاک کیا عن ہارٹ کو عمران اور اس کے ساتھوں نے ہلاک کیا ہدرت کے ای بار قدرے سنھلے ہوئے لیج میں کہا۔وہ اب حربت کے اچانک جھنکے سے نکل آیا تھا۔

" ایس باس جو معلومات میں نے حاصل کی ہیں جین ہارت اور
اس کے ساتھیوں کی لاشیں پونسیں کو جس جگہ سے ملی ہیں وہ جگہ
جین ہارٹ کا زولا میں خفیہ ہیڈ کو ارثر تھا۔ اس کے نیچ ایک بڑا تہہ
فانہ ہے جب ٹاریختگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں
جین ہارٹ کی لاش زنجیروں سے بندھی ہوئی پولسیں کو ملی ہے جبکہ
اس کے ساتھیوں میں سے ووکی لاشیں اس تہہ خانے سے اور باقی وو
اس کے ساتھیوں میں نے ووکی لاشیں اس تہہ خانے سے اور باقی وو
کی لاشیں اوپر ہیڈ کو ارثر کے ایک کمرے میں ملی ہیں اور ان سب کو
گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق جس کمرے میں
جبہ گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق جس کمرے میں
جبہ کو ایک کارنے کے پروفیسر روگا کی بھی گولیوں سے چھلیٰ لاش ملی ہے

اور باس اس پروفسیر ردگا کا تعلق سر گشاکا کے قبیلے سے ہے " سالی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" اوہ ۔ اوہ ۔ میں مجھ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس احمق عورت نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اعوا کیا اور انہیں لینے ای ہیڈ کوارٹر میں لے آئی اور پھر وہ یوچھ کچھ کے عکر میں یو گئ اس لئے اس نے مجھے کال کر کے مجھ سے یو چھا تھا کہ میں جناب تمالا ہے

كنفرم كروں كم كيا بروفسير روگا كے ذريع ان كى ملاقات طے ہوئى ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران نے اسے حکر وے دیا تھا اور پر انہوں نے این کار کروگ سے سچوئیش بدل دی ادر جین ہارے ادر اس کے ساتھی مارے گئے۔ پروفسیر کو یقیناً جین ہارٹ نے ہلاک کیا ہوگا

اور تہارا پتہ بھی عمران نے اس جین ہارٹ سے ہی معلوم کیا ہو گا۔ ورى بيد " ..... بروك في اپن طور پر تجزيه كرتے بوئے كما۔

" يس باس آپ كى بات درست ہے۔آپ ايساكريں كه مجھے اجازت وے ویں کہ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے خلاف

کام کرون۔ پھر ویکھیں کہ یہ لوگ کس طرح مارے نہیں جاتے "۔ ئیری نے کہا۔

" تم البھی تک سر گشاکا کو تلاش نہیں کر سکے تو اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا کیا مقابلہ کروگے اور سنواب جبکہ عمران کو

حمارے متعلق علم ہو گیا ہے وہ اب بھوت کی طرح حمارے پیچے لگ جائے گا۔ تم آپریش ملتوی کر کے لینے ساتھیوں سمیت والی آ

واؤ میں عمال سے نیا گروپ جھیجنا ہوں "..... بروک نے تیز اور

تحكمانه لجح ميں كما-

" باس - ہم نے کافی کام کر لیا ہے اور ہم سر گشاکا کے قریب پہنچ

ع ہیں " ...... ٹیری نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔

"جو میں کمہ رہا ہوں اس پر عمل کرو محجے۔ میں احمق نہیں ہوں۔ تھے معلوم ہے کہ تم اب تک کیا کر بھیے ہو اور کیا نہیں۔ یہ التهائی اہم ترین مش ہے اس سے ایکریمیا کے ۔ بی پناہ مفادات وابستہ ہیں جبکہ میں نے درخواست کر کے بید مشن چیف سیرٹری صاحب سے خوولیا ہے اور میں نہیں چاہما کہ میں اس میں ناکام ربوں۔ تم فوراً ساتھیوں سمیت واپس آ جاؤ"..... بروک نے چھٹے

ہوئے لیج میں کہااور رسیور کریڈل پریخ دیا۔

" ہونہہ۔ احمق عورت۔ خود اعتمادی کے حکر میں ماری گئ-نانسنس " ...... بروک نے بروبراتے ہوئے کہااور میز کی ووسری طرف موجو و کرسی پر جا کر ہٹھ گیا۔ایک بارتو اس کا دل چاہا کہ دہ چیف سکرٹری کو فون کر کے بتا وے کہ وہ بیہ مشن کسی اور ایجنسی کے حوالے كر وے ليكن كراس نے اپنا اراوہ بدل ديا۔ كيونكه اس طرح اس کی ناکامی ثابت ہو جاتی اور ہو سکتا ہے کہ اسے اس ایجنسی کی سربرای سے ہی علیحدہ کر دیاجاتا۔

" لیکن اب کیا کروں ۔ کے اس مشن پر جھیجوں جو عمران اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ بھی کر ہکے اور مشن بھی مکمل کر سکے "۔ بروک

نے سوچنے کے سے انداز میں بربراتے ہوئے کہا اور مچر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تو وہ بے اختیار اچھل بڑا۔اس کے پہرے یر یکفت مسرت کے تاثرات انجرآئے۔ " يه بوئي نه بات اب سي ويكهول كاكه يه عمران كسي بچا

ب"-بردك نے مسرت بجرے ليج ميں كہا اور ساتھ بڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھا لیا اور فون پیس کے نیچ نگا ہوا بٹن پریس کر کے

اس نے تیزی سے بمبر ریس کرنے مشروع کر دیہے۔ " يس سبالنك ورئط شوطنك كلب "..... اليك نسواني آواز سنائي

" س بروک بول رہا ہوں۔ نار فوک سے بات کراؤ"..... بروک نے تیز لیج س کہا۔ " باس اس وقت ميننگ سي معروف بيس جناب آپ وس

منث بعد دوبارہ فون کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " او ے " ...... بروک نے کہا اور کریڈل دیا کر اس نے پہند کموں تك بائة كريدل پررسن ديا اور بحربائة المحاكر اس في ووباره منر

پریس کرنے شروع کر دینے۔ " لين بالنَّك ورية شونتك كلب " ...... وبن نسواني آواز سنائي

" بردک بول رہا ہوں ۔ میری گھڑی ورست وقت نہیں دے رہی اس لئے تم خود تھیے وقت بتا دد جس وقت میں فون کروں \*۔ بروک

نے کہا۔

مبولد آن کریں "..... دوسری طرف سے کہا گیا اور بروک مسکرا

دیا کیونکه به سب کچ خصوصی کو د تھا۔ م بهلوسه نارفوك بول ربا بون" ...... چند لمحون بعد امك نرم سي

آواز سنائی دی –

م بروک بول رہا ہوں نار فوک سکیا تم ابھی اور اسی وقت میرے ہیڈ کوارٹر آسکتے ہو ،..... بردک نے کہا۔

" کیوں نہیں آسکا۔ سرے بل چل کر آسکا ہوں"..... دوسری

طرف ہے اس طرح نرم کھیج میں جواب ویا گیا۔ " تو بھر آ جاؤ۔ میں بے حد پر بیشان ہوں"...... بروک نے کہا اور

تو بٹن جو بہلے اندر تھا باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ ہی بروک نے كريدل كو دوتين بار فيپ كيا-

كريدل دباكراس نے فون پيس كے نيج والا بنن پريس كر كے چھوڑا

" يس باس" ...... ووسرى طرف سے اس كى سير شرى كى آداز

سنائی دی۔ منارفوك آربا ہے اسے فوراً میرے آفس تك پہنچا دینا \* - بروك نے کہا اور رسیور رکھ ویا۔ تقریباً پندرہ منٹ بعد وروازے پر وستک

کی آواز سنائی دی۔

" يس كم ان" ..... بروك نے كما تو دروازه كھلا اور الك ورمیانے قد لیکن چوڑے جسم کا نوجوان اندر واحل ہوا۔ اس کے

جسم پر گہرے رنگ کا انتہائی قیمتی کردے کا سوٹ تھا۔ اس نے ہاتھ میں سرخ رنگ کے فریم اور سرخ شینوں والی گاگل پکردی ہوئی

" آؤ نار فوک میں بڑی شدت سے مہارا انتظار کر رہا تھا"۔ بروک نے مسکراتے ہونے کہا۔

" میں تمہاری کال پر سارے کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ خیریت ہے۔ تم كم رب تھ كه تم ب عد پرايشان مو كيا بات مو كى ب-نار فوک نے میز کی ووسری طرف بڑی ہوئی کرس پر بیٹھتے ہوئے انتهائی بے تکلفانہ کھے میں کہا۔

" ہاں۔ ایک بہت بوی پرافٹانی کا سامنا ہے بلکہ یوں جھو کہ مری عرت واؤپرلگ چی ہے اور میں نے ہر طرف سے مایوس ہو کر حہیں کال کیا ہے "..... بروک نے کہا۔

" اوه - اليي كيا بات بوئى ب- تحج بناؤ- مري بوت بون حمسی پریشانی نہیں ہو سکتی<sup>،</sup>..... نار نوک نے چونک کر کہا تو بروک نے شروع سے لے کر ٹیری کی کال تک کے متام واقعات تفصیل سے بتاویئے۔

"جین ہارٹ ماری جا چی ہے۔ اوہ دیری سیڈ" ..... نار فوک نے افسوس بحرے لیج میں کہا۔

" ہاں۔ مجھے بھی اس کی موت پربے حد افسوس ہواہے۔ میں نے اسے مجھایا بھی تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کمی قسم کی

ملت دینے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ اس کی حدسے بردھی ہوئی خوداعمماوی نے اسے مروا ویا۔عمران کو تو بس تھوڑا سا موقع چاہے ہو ماہے اور وہ سچو منیش بدل لیتا ہے "..... بردک نے کما۔ " میں جامنا ہوں اسے ۔وہ داقعی امتہائی شاطر وہن کا آومی ہے۔ تو

تم اب كياچائة بوالسيد نارفوك في كما-\* میں اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرانا چاہا

ہوں"۔ بروک نے کہا۔

"اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا۔ تمہیں تو چاہئے کہ اس سرگشاکا کا خاتمہ کراؤ تاکہ ایکر بمیا کے مفادات پورے ہو سکیں "..... نار فوک

نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" جب تک به عمران زنده ہے سرگشا کا کا خاتمہ ممکن ہی نہیں۔ یہ تض يقيناً اس كى حفاظت كررما موكا"..... بروك في كما -

" اگر البيا ہو يا تو جين بارث اس تك "كنخ ہى شاسكتى اور دوسرى بات بیر که عمران جسیا شخص کسی ایک آدمی کی حفاظت کا کام لینے ومد لے بی نہیں سکتا۔ وہ نقینا عبان اس لئے آیا ہو گا کہ جہارے كروب كا خاتمد موسك اس لي وه الامحاله حممارك آوميون كو مكاش كر

رہاہوگا "..... نارفوک نے کہا۔

• مصک ہے۔اصل مض تو بہر حال یہی ہے کہ سر گشاکا کا کسی طرح خاتمه کر ویا جائے لیکن مسلم یہ ہے کہ سر گشاکا غائب ہو چکا. ہے اور اس کا پتد کہیں سے بھی نہیں مل رہا۔ ٹیری اور اس کے

ساتھی اب تک باوجود کو شش کے اس کاسراغ نہیں نگاسکے "...... بروک نے کہا۔

" میں مہارایہ کام کرنے کے لئے تیار ہوں۔ بروک ایک تو مہاری پر ایشانی و یکھتے ہوئے اور ووسری بات یہ کہ یہ کام ایکر یمیا کے عالمی مفاد میں ہے " ...... نار فوک نے کہا تو بروک کا پہرہ فرط مسرت

ے کھل اٹھا۔ "اوہ۔اوہ۔بہت بہت شکریہ نار فوک۔بس اب مجھے یوری طرح

اطمینان ہو گیا ہے کیونکہ تم صلاحیتوں کے لحاظ سے کسی طرح بھی اس عمران سے کم نہیں ہو"...... بروک نے کہا۔

"لیکن بید کام میں اپنے انداز میں کروں گا۔ عمران میراا تھا دوست ہے۔ میں اپنے آومیوں کو سرگشاکا کی تلاش میں لگا دوں گا۔ جبکہ میں خوو عمران سے ملوں گا اور اس پر ظاہر کروں گا کہ میں کسی اور مشن پر یہاں آیا ہوں۔ پھر میں عمران یا اس کے کسی ساتھی کے جسم میں اپنا ایک مخصوص آلہ فٹ کر دوں گا اس طرح عمران اور اس کے ساتھی ایک مخصوص آلہ فٹ کر دوں گا اس طرح عمران اور اس کے ساتھی

جو کچھ کریں گے وہ بھی میرے نوٹس میں رہے گا اور اگر عمران اور سرگشاکا کے درمیان رابطہ ہوا تو اس کا بھی تھے علم ہو جائے گا۔ میں عمران پر بہرحال میہ ظاہر نہیں کروں گا کہ میرا کوئی تعلق تم سے یا سیگر سے ہے اور مذتم نے اس دوران بھے سے کسی قسم کا کوئی رابطہ

کرنا ہے"...... نارفوک نے کہا۔ · " جیسے تم کہو گے ویسے ہی ہو گا لیکن مجھے بس کامیابی چاہئے"۔

بروک کے کہا۔ " ویکھو بروک۔ تہارا یہ مشن مکمل ہو جائے گا اور تہیں کیا چاہئے"۔ نارفوک نے کہا اور کرس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بروک بھی اٹھا

اور پراس نے ایک بار پر نارفوک کا شکریہ اوا کیا اور نارفوک تیزی ہے مرکز کرے سے باہر نکل گیا تو بروک ایک طویل سانس لے کر

ے مور کر کرے سے باہر مل کیا تو بروٹ الیک کویں مالی دوبارہ کری پر بیٹیر گیا۔اب اس کے چرے پر گہرے اطمینان کے

تاثرات نمایاں تھے۔اس سے پہلے نارفوک ہی اس ایجنسی کا سربراہ تھا اور نارفوک نے واقعی بے پناہ کارنامے سرانجام دیئےتھے۔ بروک تو صرف سربراہی کے فرائض سرانجام دیتاتھا جبکہ نارفوک فیلڈ میں خوو

بھی کام کرتا تھا۔ اس لئے ذاتی کھاظ سے بھی اس کے بے شہار کارنامے مشہور تھے۔ پھر ایجنسی سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد نارفوک کارنامے مشہور تھے۔ پھر ایجنسی سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد نارفوک نے ایک شوئنگ کلب کھول لیا تھا لیکن اس کا اصل کاروبار اب بھی اے ایک شوئنگ کلب کھول لیا تھا لیکن اس کا اصل کاروبار اب بھی

یہی تھا کہ اس کے پاس انتہائی ٹرینڈ اور بھے ہوئے لوگوں کا ایک پوراگروپ تھا جبے وہ نارفوک گروپ یا این جی کہنا تھا اور بڑے بڑے کسیز میں انتہائی بھاری معاوضہ لے کر کام کرتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ انسان کا بھیاموت کا فرشتہ تو چھوڑ سکتا ہے لیکن نارفوک جس کے پچھے لگ جائے اسے اس کے ہاتھوں کوئی نہیں بچا

کے بارے میں رپورٹ ملی تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا گروپ ٹمری اور اس کے ساتھی عمران کے صحح مدمقابل نہیں ہیں کیونکہ وہ جین

سكا \_ يہى وجه تھى كه جب بروك كو جين بارث اور اس كے كروپ

اس دپ ان کا اور اور س

لیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " بیں "..... عمران نے کہا۔ " مسرٌ ما تيكل سے بات كرائيں - ميں نارفوك بول رہا ہوں "-دوسری طرف سے ایک آواز سنائی وی تو عمزان بے اختیار چونک پڑا۔ " مائيكل بي بول رما ہوں " ...... عمران في كما-« لیکن منہاری آواز تو سائیل کی طرح ہے مسٹر مائیکل عرف پرنس آف وهمپ اسس ووسری طرف سے کہا گیا اور عمران ب افتتیار مسکرا ویا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز اور نام سن کر عمران کے ذہن پر ایک شاہت گونجی تو تھی لیکن وہ بہرحال کنفرم مذ تھی کیونکہ یہ آواز اور نام اس نے کافی طویل عرصے بعد سنا تھا۔ یہ تخص نار فوک ایکریمیا کی کسی خفیه وفاعی ایجنسی سیگر کاچیف تھا اور عمران سے اس کا کئ بار ٹکراؤ ہو جکا تھا۔ چونکہ یہ شخص طبیعت اور

ہارٹ کو عمران کا صحح مدمقابل سجھا تھا لین جین ہارٹ کے ای طرح مارے جانے کے بعد اس نے اس لیے ٹیری اور اس کے گروپ کو واپس بلالیا تھا کہ وہ سجھا تھا کہ اب ان کے میدان میں رہنے کا مطلب موائے ان کو موت کے منہ میں و حکیلنے کے اور کچھ نہیں ہے جبکہ نار فوک اس معاطے میں بہترین چوائس تھا اور نار فوک اس کا جبکہ نار فوک کی ڈیمانڈ گہرا دوست تھا لیکن بہر حال اتناوہ بھی جانا تھا کہ نار فوک کی ڈیمانڈ گہرا دوست تھا لیکن بہر حال اتناوہ بھی جانا تھا کہ نار فوک کی ڈیمانڈ میں فور زیادہ بوتی ہے کہ نہ ہی حکومت نے اسے پیمنٹ کر ناتھا اور نار فوک کے خوب نار فوک کے دوہ ذاتی طور پر اس قابل تھا کہ اسے پیمنٹ کر سکے الیکن نار فوک نے جس طرح لغیر کمی ڈیمانڈ کے کام کرنے کی حامی بھر لی تھی اس سے اسے بے بناہ خوشی بوئی تھی اور وہ نار فوک سے رہیں در سے سے اسے بے بناہ خوشی بوئی تھی اور وہ نار فوک ہے کر ایں دو در سے سے اسے بے بناہ خوشی بوئی تھی اور وہ نار فوک ہے کر ایں دو در سے

کے بھی طرح لعیر کسی دلیمانڈ کے کام کرنے کی حامی بھر کی تھی اس سے اسے بے پناہ خوشی ہوئی تھی اور وہ نار فوک کے اس رویے سے بے حد متاثر ہوا تھا کہ اس نے ایکر یمیا کے مفادات کو اپنی خواہش پر ترجح وی تھی اور اب اسے مکمل یقین تھا کہ نار فوک کے ہاتھوں مسر گشاکا کسی صورت بھی نہ بھی تھا۔
مرگشاکا کسی صورت بھی نہ بھی شکے گا اور یہی اس کا اصل مشن بھی تھا۔

مزاج کے مطابق کافی زندہ دل اور خوش باش تھا اس لئے عمران کی یہ اچھا ہوا ہے۔ ریت خاصی گرم تھی "...... عمران نے جواب دیا تو اس سے دوستی ہو گئ تھی لیکن پھراس کے ایجنسی کی سربراہی ہے نارفوک بے اختیار کھل کھلا کر ہنس ہڑا۔ ریٹائر ہونے کے بعد اس سے رابطہ ختم ہو گیا تھا اور اب کافی طویل عرصے بعد اس کی آواز عمر ان نے سن تھی۔

" اتھا تو ریٹائرمنٹ کے بعد سائیکل کی آواز پہچاننے لگ گئے ہو ورنه بهط تو نرک کی آواز بھی خمہیں سنائی نه دیتی تھی"...... عمران نے مسکراتے ہوئے اس بار اپنے اصل لیج میں کہ تو دوسری طرف سے نارفوک بے اختیار ہنس بڑا۔

" كياكسى خاص من پريهاں آئے ہوئے ہوجو اس طرح چيپ

كر ہوٹل كے كمرے ميں بيٹھے ہو" ..... نار فوك نے بنسے ہوئے كہا۔ " مش تو واقعی برانعاص الخاص تھالیکن اب تمہاری کال ملنے کے بعد عام العام ہو گیا ہے " ...... عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو دوسری طرف سے نارفوک ایک بار پر جمقہم مار کر ہنس پڑا۔ " ارے وہ کیوں۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئ ہے۔ میں نے تو سوچا تھا جلو تجدید دوستی ہو جائے۔ میں بھی یہاں زوالا میں آیا ہوا تھا لیکن اگر میری کال سے تہارے مشن میں کوئی کر برہوتی ہے تو پھر مجھے واقعی مسٹر مائیکل سے ہی ملنا ہے "...... نارفوک نے کہا تو

عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ " گربوصرف اتن ہوئی ہے کہ میں نے شرمرغ کی طرح کردن ریت میں دبائی ہوئی تھی اور یہ سمجھ رہاتھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا

الین تہاری کال آنے کے بعد مجھے مجبوراً گرون باہر نکالنا بڑی ہے اور

" او کے ۔ پر میں آ رہا ہوں روسٹ مرغ کھانے "..... ووسری

طرف سے منستے ہوئے کہا گیا اور عمران بھی اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس بڑا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے

رابطه ختم ہو گیا۔ اس کم کمرے کا وروازہ کھلا اور صفدر اور کیپٹن فٹکیل اندر داخل ہوئے۔

" عمران صاحب نمری اور اس کے ساتھی واپس ایکریمیا جا کھے ہیں۔ہم نے کنفر میشن کرلی ہے "..... صفدر نے ایک کرس پر بیٹے

م كسي معلوم بوا" ..... عمران نے انتهائی سنجيدہ ليج ميں كما-وجس کو تھی کا پتہ جین ہارٹ نے بتایا تھا اس میں وہ لوگ واقعی رہتے تھے لیکن بھر ہمارے چھاپ سے پہلے ہی وہ اسے نعالی کرگئے۔ اس کو تھی کی تلاشی کے دوران ایک مینی کا کارڈ مل گیا جس سے انہوں نے یہ کو تھی حاصل کی تھی۔ اس کمینی سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اچانک کو تھی تبدیل کرلی ہے۔چتانچہ نی کو تھی کا پتہ ہم نے ریکارڈ سے معلوم کر لیا لیکن جب ہم اس کو تھی پر پہنچ تو بتہ علا

کہ وہ لوگ کھ دیر بہلے ایر تورث گئے ہیں اور سامان بھی ساتھ لے كت بير - بم اير بورث كئ تو آدها گھنٹہ جبلے وہ ايكريميا كى فلائث

میں بدٹیم کر جا کھے تھے۔ ریکارڈ سے کنفرم ہو گیا کہ ان کی تعداد آٹھ

تھی ادر ان میں ٹیری نام کاآد می بھی تھا اور وہ واقعی ایکریمیا گئے ہیں۔

جس طرح وہ سامان ساتھ لے گئے ہیں اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ ان

کی والیی مستقل طور پر ہوئی ہے "..... صفدر نے تفصیل باتے

" میں بقول تمہارے واقعی سائیکل بن چکاہوں اور سائیکل بھی " ناد فوک صاحب کے لئے جوس منگوالو"...... عمران نے صفدر "آپ لوگ گپ شپ کریں۔ہم آرہے ہیں "..... صفدر نے وو " يمان اس پسمانده افريقي ملك ميں تو ايسا كوئي مشن ميري سجھ

ہوئے کہا اور عمران نے اشات میں سر ہلا دیا۔ تعودی دیر بعد وروازے پر دستک کی آواز سنائی وی تو عمران کے لبوں پر مسکراہٹ ا بحرآئی جبکہ صفدر اور کیپٹن شکیل وونوں چونک پڑے۔ " يس كم ان " ..... عمران في كما تو وروازه كملا اور الك ورمیانے قد لیکن چوڑے جمم کا نوجوان اندر وافل ہوا۔ اس کے جمم پر نیلے رنگ کا انتہائی قیمتی کمیروں اور جدید تراش کا سوٹ تھا۔ اس کی آنکھوں پر سرخ فریم اور سرخ شینوں والی گاگل تھی۔ ہاتھ میں تمبا کو کا ڈبہ اور سگار پکڑا ہوا تھا۔ " آؤ نار نوک \_ واقعی بڑے طویل عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے لین تم شاید کسی کیبول میں رہے ہو کہ تم میں معمولی سی تبدیلی بھی نہیں آئی ..... عمران نے اعظ کر کھڑے ہوتے ہوئے کما تو صفدراور کیپٹن شکیل بھی کھڑے ہو گئے یہ "-ادر تم تو کون سے بوڑھے ہو گئے ہو" ..... نارفوک نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران اور نار فوک دونوں ہی بے اختیار ہنس بڑے۔ پران دونوں نے بڑے گر مجوشانہ انداز میں مصافحہ کیا۔ " يه مير عسائقي بين مائيكل شراكي اور مائيكل شروو اوريه

نارنوک ہے سیگر کا ریٹائرڈ چیف"...... عمران نے کہا تو صفدر ادر کیپٹن شکیل دونوں سگر کا نام سن کرچونک پڑے۔ « سینتر جو نیز نام تو سنتا رہتا ہوں۔ آج تو ایک اور دو منسر بھی س لیا ہے۔ ویسے پھر تو تم مائیکل تمری بنتے ہو"...... نارفوک نے صفدر اور کیپٹن شکیل سے مصافحہ کرنے کے بعد عمران سے مخاطب ہو کر کما۔ وہ جس کی چین اتر گئ ہو " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور نارفوک قبقبه مار کر ہنس پڑا۔ گلاس جوس کاآرڈر انٹرکام پر دینے کے بعد عمران سے کہا اور پھر اکٹ کر وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل اس کے بیچے تھا۔ میں نہیں آ رہا جس میں تم جسے بین الاقوامی جاسوس کو کشش محوس ہوئی ہو اور تم اس طرح مائیل بن کریہاں ہولل میں بیٹے نظر آ رہے ہو۔ اگر میں حمس لفث ہوائے سے مذاق کرتے ہوئے ند دیکھ لیتا تو میں ممہیں نہ بہوان سکتا۔ لیکن اتفاق ہے اس وقت تہارے اس قدر قریب موجود تھا اور تہارا مخصوص انداز میں مذاق

" حبهارا بيغام - كيامطلب ميهال بين بين تم خود فون بربيغام رے دو۔ منر میں بنا دیتا ہوں " ...... نارفوک نے کہا۔ " نہیں۔ پھر وہ بھی تہاری طرح میرے مصوص انداز کے مذاق کو پہچا تنا شروع کر وے گا"...... عمران نے جواب دیا تو نارفوک بے اختیار قبقبه مار کر بنس بڑا۔ " اوه ۔ یہ بات ہے۔ ٹھک ہے۔ بتاؤ کیا پیغام ہے"۔ نارفوک نے بنستے ہوئے کہا۔ " صرف اتنا كهمه دينا كه سيرجس كاسريماه كسي وقت نار توك تها اسے اس قدر نیچے نہ لے آؤ کہ جین ہارٹ جسی تھرؤ کلاس عورت سگیر کا انتخاب بن جائے "...... عمران نے کہا تو نارفوک بے اختیار "كياكم رب بو جين بارث كياتم اے جانتے بو كياسير نے اسے کوئی مشن ویا ہے " ..... نارفوک نے کہا تو عمران بے اختيار مسكرا ويا-" باں۔ اور اب تم خوو بناؤ کہ جین ہارث اس پائے کی عورت تھی کہ سیکر اسے مشن وی اس لئے تو میں نے تم سے پوچھاتھا کہ بروک سے تبھی ملے ہو"..... عمران نے کہا۔ " ہونہد۔ اب میں ساری بات سمجھ گیا ہو۔ آئی ایم سوری

عمران - میں اس حکر میں اب نہیں الھنا چاہتا اس لئے حمہارا پیغام

نہیں پہنچا سکتا " ...... نار فوک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

238 تھے یاد تھا۔ چنانچہ جب میں نے متہارا مذاق سناتو میں نے کاؤنٹرے معلوم کیا اور پھر تمہیں فون کیا"..... نارفوک نے مسکراتے ہوئے كہا۔اس دوران وير جوس كے گلاس لے آيا تو عمران نے الك گلاس نار فوک کے سلمنے رکھااور ووسراخو دامھالیا۔ " آج کل کیا کر رہے ہو"..... عمران نے جوس کا گھونٹ لیتے ود جملاچوری کی عاوت چھوڑ سکتا ہے۔جو ساری عمر کیا ہے وہ اب بھی کر رہاہوں۔بس فرق سے کہ پہلے سرکاری طور پر تنخواہ ملتی تھی اب معاوضہ ملتا ہے " ...... نار فوک نے مسکراتے ہوئے جواب " سیگر سے موجووہ چیف سے بھی کھی ملے ہو " ...... عمران نے کما تو نارفوک بے اختیار ہنس پڑا۔

" ہاں کئی بار ملاقات ہوئی ہے۔ بروک ہے آج کل سیکر کا چیف۔ لیکن بھے میں اور اس میں ایک واضع فرق ہے کہ میں اپنے گروپ کے ساتھ فیلڈ میں بھی کام کر تا تھالین بروک نے سہل پیند بن کر کری سنجللنے اور فون کرنے اور سننے تک لینے آپ کو محدود کر لیا ہے۔ ولیے وہ خاصا زامین اور تیز دماغ آدمی ہے "..... نارفوک نے جواب

" پرتوتم اس تک مراایک پیغام بہنچاسکتے ہو" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

باختيار دونوں كان پكر لئے -مری توبه که مهارے مقابل میں آؤں۔ میں جب سیگر کا انجارج تھا تو میری شعوری طور پر کو شش یہی ہوتی تھی کہ مہارے

باکشیاسکرٹ سروس کے مقابل میرے پاس کوئی کام نہ ہو۔ ب غمار بار اليے مواقع آئے تو میں نے صاف انکار کر دیا اور اب جبکہ یں آزاد ہو چکا ہوں تو اب مجھے کیا ضرورت ہے شر کی کھار میں سر لا لئے کی "...... نارفوک نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ او کے۔ بہرحال اچھاہوا کہ تم سے ملاقات ہو گئ۔ میرے پاس

بی تمهارے لئے ایک کام موجود ہے "...... عمران -، کبا-" جہارے پاس مرے لئے۔ کون ساکام "..... نارفوک نے إنك كر حرت عرب لج مي كما-

میں نے کامرون کے چیف سیکرٹری سرگشاکا کو تلاش کرنا ے مران نے جواب دیا تو نار فوک بے انعتیار ہنس می<sup>را۔</sup> موری عمران میں بیہ کام نہیں کر سکتا۔ میرا ایک اصول ہے کہ ی سرکاری معاملات میں مداخلت نہیں کر تا است نارفوک نے

ماف لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ "اد کے۔ اچھا اصول ہے " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "اب مجھے اجازت۔ مرا خیال ہے اب تم سے اس وقت تک

لاقات نہیں ہونی چاہئے جبِ تک تم اپنے مشن سے فارغ مذہو جاؤ۔ الن بروک کو اطلاع مل گئ تو اس نے یہی سجھنا ہے کہ میں

"كيا مجه گئے ہو" ..... عمران نے مسكراتے ہوئے يو جھا۔ " تہاری بہاں موجودگی سیگر سے خلاف کسی مشن سے سلسلے میں ب اور سیگر نے مہارے خلاف جین ہارٹ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ واسے یہ بات واقعی حران کن ہے کہ بروک نے حمارے خلاف جین ہارث کو ہائر کیا ہے حالانکہ مرا خیال ہے کہ وہ تمہیں اتھی طرح جانتا ہے۔اب جونکہ یہ بات سامنے آگئی ہے اب مرااس تک پیغام پہنچانے کا مظلب ہے کہ میں خود بھی اس میں ملوث مجھا جادَ اس لئے آئی ایم موری "..... نار فوک نے جواب دیتے ہوئے

" اس نے اپنا گروپ بھی واپس منگوالیا ہے۔ جین ہارٹ اور اس كاكروب بمي ختم مو كيا ہے۔اس كا مطلب ہے كه وہ اب كوئى نيا گروب بائر کر رہا ہو گا یا کر چکا ہو گا کیونکہ شروع سے اب تک نجانے اس نے کتنے گروپس کیے بعد دیگرے ہائر کئے ہیں۔ میں صرف اتنا چاہما ہوں کہ دہ جو گردپ بھی ہائر کرے کم از کم سیگر کے معیار کا تو كرے " ...... عمران نے مسكراتے ہوئے جواب ديا۔

" مرا تعلق چونکه سگر سے رہا ہے اور اب تہارا سگر سے کوئی سلسلہ ہو تو سی درمیان میں کسے آسکتا ہوں۔ مجھ اب سگر سے کوئی دلچیی نہیں ہے۔میرا اپنا کام ہے \*...... نارفوک نے کہا۔ " تو نچراین خدمات مبیش کرو سیگر کو۔ کم از کم کام کرنے کا تو للف آئے گا" ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کیا تو نارنوک نے

تہارے ساتھ شامل ہوں اور میں نے ایکریمیا میں بہرحال رہنا ر

بے اختیار ہنس پڑا۔

\* سلّگر کے سابق چیف نار فوک کو تو تم جلنے ہو " ...... عمران

نے کہا۔

" ہاں۔ وہ آج کل یہاں زوالا میں ہی ہے "..... راک فیبر نے

جواب ريا۔

" گڈ۔اس کا مطلب ہے کہ واقعی تم اب کام کے آدی بن حکی

ہو-بہرحال نار فوک یہاں ہوٹل میں جھ سے ملنے آیا تھا۔ تم ایسا کرو کہ اے اس انداز میں بحکی کرو کہ یہ معلوم ہوسکے کہ اس کا عمال

مثن کیاہے "..... عمران نے کہا۔

"آپ نے ملاقات سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لامحالہ وہ آپ

کے خلاف کام نہیں کر رہا"..... راک فیلرنے کہا۔

" راک تمہارے نام کا حصہ ضرور بے لیکن اس طرح راک لینی چنان پھلائگنا شروع نه کرو- نارفوک بے حد فین اور جہاندیدہ آدمی

ہے۔ لیکن اس کا جو بھی ٹاسک ہے وہ بہرحال ہمارے آڑے ضرور آئے گا اس لئے میں اس کے اصل ٹاسک کے بارے میں معلومات

حاصل کرنا چاہتا ہوں "۔ عمران نے کہا۔ و پرنس ۔ اگر وہ کسی بھی طرح آپ کے خلاف کام کر رہا ہو تا تو لا محالہ وہ آپ سے ملنے سے گریز کر تا کیونکہ وہ آپ سے اچی طرح

واقف ہے۔ اسے معلوم ہے کہ آپ سے ملاقات کے بعد آپ نے لامحاله مشکوک ہوجانا ہے "..... راک فیلرنے کہا۔

اس کے گڈ بائی "..... نارفوک نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھا تا بررز دروازے کی طرف برھ گیا۔ جب وہ کرے سے باہر طلا گیا تو عمران

نے ہاتھ بڑھا کر فون کا رسیوراٹھا یا اور فون پیس کے نیچے لگا ہوا بڑ پریس کر کے فون وائریکٹ کیا اور بھر تیری سے نمبر وائل کرنے

" راک فیلر کارپوریشن "...... رابط قائم ہوتے ہی ایک نوال آواز سنائی دی نه " پرنس آف دهمپ بول رہا ہوں۔ راک فیلر سے بات کراؤر

عمران نے سخیدہ لیج میں کہا۔ " يس سر- بولد آن كريس " ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔ " ہملیو۔ راک فسیر بول رہا ہوں "...... چند کمحوں بعد ایک مردانہ

آواز سنائی دی ۔

" پرنس آف دهمپ بول رہا ہوں "..... عمران نے اس طرن سنجيده ليج ميں كمايہ

" يس سر محكم فرما ئيس " ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔ " حہارے لئے ایک کام نکل آیا ہے راک فیلر "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" یہ مری خوش قسمتی ہے پرنس کہ آپ نے مُجھے کام کے لئ منتخب کیا ہے " ...... دوسری طرف سے راک فیلر نے کہا تو عمران

" ہو سکتا ہے کہ وہ الیہا ہی کرنا چاہتا ہو ۔ مطلب ہے کہ وہ ہمیں ائیکل کے روپ میں پرنس آف وصمپ چھپا ہوا ہے "..... عمران مشکوک کرناچاہتا ہو اوریہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح دہ کھل کر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو جولیا کے ساتھ ساتھ دوسرے كام كرنا چابها بوروسي مرااكي آئيزيا به ده يدكديهال بمارك ساتھی بھی ہنس پڑے۔ خلاف براہ راست کام کرنے کی بجائے سرگشاکا کو تکاش کرنے آیا م پھراس میک اپ کا فائدہ۔ اگر تم مذاق کرنے سے باز نہیں ہو۔ کیونکہ اس سے پہلے یہ کام سیگر کا ٹیری گروپ کر دہا تھا جے واپس آتے "۔ جولیانے بنستے ہوئے کہا۔ الكريميا بلاليا كياب اوران ك والس جانے ك بعد إجانك نار فوك "اب کیا کروں معادت سی پڑ گئ ہے" ...... عمران نے جواب دیا سلصة آگيا بي " ...... عمران نے كما-

اليها ہے تو پھرزيادہ آساني سے معلوم ہو جائے گا-بہرحال آپ قر نہ کریں۔ یہ کام میرے ذمہ رہا۔ میں جلد ہی آپ کو فائنل ربورث دوں گا" ..... راک فیلر نے کہا تو عمران نے اس کا شکریہ اوا كيا اور رسيور ركه ديا - تعوزي دير بعد دروازه كعلاتو صفدر اور كيپنن شکیل جولیا اور تنویر چاروں اندر واخل ہوئے۔

" صفدر بنا رباتها كه سيكركا سابق جيف يهان آيا تحا" ..... جواليا نے اندر داخل ہوتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

"بال" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ولين اس في حميس بهجانا كي تهاركياتم في اس خود بلايا

تھا"۔ جو لیانے کہا۔ وہ سب اب کرسیوں پر بیٹھ ع<u>کے تھے۔</u>

" نہیں۔ بس اچانک اس کا فون آیا ادر اس نے بتایا کہ دہ تھے بہچان گیا ہے۔ میں خود حران تھا کہ اسے کسے علم ہو گیالیکن پراس

نے خود ہی بتا دیا کہ وہ يہاں ہوٹل ميں موجود تھا کہ ميں نے اپن

عاوت کے مطابق لفٹ بوائے کے سابھ مذاق کیا تو وہ پہچان گیا کہ

تو كره قبقهوں سے كو نج المحا-

" عمران صاحب-اب شرى ادراس ك ساتهيوس كى دالسى ك

بعد اب سہاں ہمارا کیا مشن ہے "...... صفدر نے کہا۔ "اصل مشن توید ہے کہ ہم سیر سے اس کروپ کا خاتمہ کرویں

جو سرگشاکا کے خلاف کام کر رہا ہے۔اس لئے اب ہمیں اس کروپ کو تلاش کر ناہو گاجو اس شیری اور اس سے ساتھیوں کی جگہ کام کر رہا

ہوگا "..... عمران نے جواب دیا۔

" اس كے لئے آپ نے كيا لائح عمل موچا ك " ..... صفدر نے

"مراخيال ب كه لا حُد عمل خود حل كر ممارك پاس آگيا ہے"-عمران نے جواب دیا تو سب ساتھی اس کی بات س کو بے اختیار

چونک ہڑے۔ "كيا مطلب كياية نارفوك اب بهمارے خلاف كام كرے گا"-

ہوں "۔ تنویر نے بھنائے ہوئے لیج میں کہا۔ ہوں " مطلب میہ تمہیں واپس جانے کا خیال کیسے آگیا"۔ جولیا

نے حیران ہو کر کھا۔

"مرا خیال ہے کہ اب بہاں ہمارا کوئی کام نہیں رہا۔ وہ کروپ

و سرگشاکا کو ہلاک کرنا چاہتا تھا واپس چلا گیا اور سرگشاکا کا تو کوئی۔

بتہ نہیں کہ وہ کمان ہے اس لئے اب ہم نے کیا کرنا ہے عمال بیٹھ

ر مند بناتے ہوئے کہا۔

\* عمران بنا تو رہا ہے کہ شاید نارفوک اب شری اور اس کے

ماتھیوں کی جگہ کام کرے گا"..... جولیانے کہا۔

"اگراس نے کام کرنا ہوتا تو پھروہ یوں یہاں آکر عمران سے شہ لمآ-اگر واقعی الیما ہے تو بھراس جسے احمق کے خلاف کام کرنا ہی

عماقت ہے۔ مہاں کے کسی بھی گروپ کو ہائر کر کے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے"...... تنویر نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی تھنٹی بج اتھی اور عمران

نے ہاتھ بردھا کر رسیور اٹھالیا۔

"يس" ...... عمران نے بدلے ہوئے لیج میں کہا۔ " راک فیلر بول رہا ہوں پرنس " ...... دوسری طرف سے راک

فیلرکی آواز سنائی وی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر فون کے لاؤڈر کا بٹن پریس کر ویا۔

" کیا ہوا۔ اتنی جلدی تو حہاری کال آنے کی تحجے توقع نہ تھی۔

صفدرنے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ " ہمارے خلاف وہ کام نہیں کرے گا۔ ہمیں اس کے خلاف کرنا

برے گالین ابھی معاملات کنفرم نہیں ہیں ۔ میں نے پاکیشیا سیرٹ سروس کے چیف کی ایک خاص شب پرسہاں کے ایک کروپ کے فے یہ کام نگایا ہے اس کی کال آنے پر معاملات حتی طور پر سامنے آئیں گے " ...... عمران نے جواب دیا۔

" مرا خيال ب، كه تم خود البهي تك داضح نهين بو " ...... جوليا

" ظاہر ب میں میک اپ میں ہوں۔ واضح کیے ہو سکتا ہوں" عمران نے جواب ویا۔ · یہ آخر تہیں کیا ہو جا تا ہے۔احمی بھلی گفتگو کرتے کرتے لیکٹ برئ سے اترجاتے ہو" ..... جوالیا نے جھلا کر کہا۔

" پنزی ہی شریعی ہو جاتی ہے۔اب بتاؤ میرا اس میں کیا قصور ب"-عمران نے بوے معصوم سے لیج میں جواب دیا۔ " مس جولیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں دالیں حلا جاؤں "۔ اچانک خاموش بیٹھا ہوا تنویر بے اختیار بول بڑا تو سب ساتھی ہے

اختیار چونک برنے۔ " نیکی اور یوچھ یوچھ "..... جولیا کے بولنے سے پہلے ہی حمران بول پڑااور سب ایک بار چربے اختیار ہنس پڑے۔

" میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ مس جولیا سے بات کر رہا

'' اتفاقاً کام جلای ہو گیا ہے۔ نارفوک کے شوٹنگ کلب <sub>اس</sub>

کوئی خاص بات ہو گئ ہے "...... عمران نے کہا۔

اس نے لینے ساتھیوں سے کہا ہے کہ وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں ی نہ نگرانی کریں گے اور نہ رابطہ کریں گے۔صرف اپنا ٹار گٹ کور كريس كے اور واليس طلي جائيں كے البتہ نار فوك نے انہيں كما ب کہ وہ آپ سے جاکر مل آئے گا ٹاکہ اگر ان کی یہاں موجودگ کے بارے میں آپ کو معلومات ملیں تو آپ اے معلوک ند جھیں"۔ راک فیلر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تم نے علم نجوم تو نہیں سکھ لیا کہ لینے آفس میں بیٹے بیٹے الىيى ئاپ معلومات اس قدر جلد اور اس قدر حتى طور پر حاصل كر لينة ہو"...... عمران نے کہا تو ووسری طرف سے راک فیلر بے اختیار ا كم آپ تو يه بات يذكرين -آپ كو تو معلوم ہے كه مين

میں چا۔
"کم اوکم آپ تو یہ بات نہ کریں۔آپ کو تو معلوم ہے کہ میں اندازسی کام کرتا ہوں"...... راک فیلر نے ہنستے ہوئے کہا۔
" مجھے معلوم تو تھا لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ جہاری سپیڈ اس قدر تیز ہے۔ بہرطال اب یہ معلوم کروکہ یہ لوگ لینے ٹارگ کو کس

طرح ٹریس کر دہے ہیں "...... عمران نے کہا۔
" یہ کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور شاید آج رات وہ اپنے ٹارگٹ
کو کور بھی کر لیں "...... راک فیلر نے جواب دیا تو عمران بے اختیار

ا پس پرائے۔ "کیا مطلب۔ کیا انہوں نے سرگشاکا کو ٹریس کرلیا ہے"۔ عمران نے حربت بحرے لیج میں کہا۔ معلومات مل گئ ہیں کہ نار نوک گروپ یہاں سرگشاکا کو ٹرلیں کر کے اسے ہلاک کرنے کے لئے آیا ہے"...... راک فیلر نے جواب دیا۔ "اس کی خدمات کس نے حاصل کی ہیں"...... عمران نے پوچھا۔

\* سير ك چيف بروك فيدوه اس كا كمرا دوست بهدات

بروک کی کال ملی تھی کہ وہ بے حد پر ایشان ہے جس پر نار فوک

سارے کام چھوڑ کر اس کے پاس گیا اور پھر والیی پراس نے اپنے

گروب کو کال کر کے انہیں بتایا کہ انہوں نے کامرون کے

الک خاص آدمی سے رابطہ ہو گیا ہے اور اس سے حتی طور پر

وارا نحومت میں کامرون کے سرگشاکا کو ٹریس کرکے ختم کرنا ہے اور پچروہ یہاں "کی گئے" ...... راک فیلر نے جواب دیا۔ "کیا یہ حتی معلوبات ہیں " ...... عمران نے کہا۔ " یس سر۔ سو فیصد حتی " ...... راک فیلر نے انتہائی اعتماد مجرے لیج میں جو اب دیا۔ "اور کچے " ..... عمران نے کہا۔

" میں نے اس اینگل پر بھی معلومات حاصل کی ہیں کہ نار فوک نے آپ کے متعلق اپنے گروپ کو کیا ہدایات دی ہیں اور جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق آپ اور آپ کے ساتھیوں کے متعلق

ماخت کاٹرانسمیٹرنگال کر عمران کے ہاتھ میں وے دیا۔ \* منوير سائق والے دونوں كروں كى كيا بوزيش ہے " - عمران نے تنویرے مخاطب ہو کر کہا۔ « وائي طرف ايك ايكريمين عورت ره ري ہے۔ انگ سے لگری ہے۔شکل سے لگنا ہے کہ کسی کاروباری ادارے کی مالکہ ہے۔ بائیں طرف کا کمرہ خالی ہے "...... تنویر نے جواب ویا۔ « كيپنن شكيل \_ تم اس خالي كرے كو جاكر چكي كرو \_ سپيشل گائیر لے جاؤاور تنویر تم اس عورت کا کمرہ چیک کرو۔ اگریہ عورت موجود ہو تو اپنے کرے سے چیکنگ کرنا اور اگر موجود مذہو تو اس ك كرب مين جاكر چيكنگ كرو" ...... عمران نے انتهائي سخيدہ لج میں کہا اور تنویر اور کیپٹن شکیل وونوں اعظ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھگئے۔

" صفدر تم كرے سے باہر كا خيال ركھو"...... عمران نے صفدر سے کہا تو صفدر بھی ای کر کرے کے وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ "جولياتم عقبي كمركى كلول كراس طرف كوچك كرو" - عمران

یہ سپیشل ٹرانسمیڑ ہے اس کی کال تو کیج نہیں ہو سکتی۔ تو کیا . تہارا یہ خیال ہے کہ کوئی باہر کا آدمی تہاری اور سرگشاکا کے ورمیان ہونے والی بات چیت ندسن سکے "...... جولیانے حران ہو

" یه مرااندازه بے کیونکه به گروپ الناصر بوٹل میں مُصرابوا ہے اور انہوں نے ہوٹل انتظامیہ کو کل صبح کمرے خالی کرنے کا نوٹس وے ویا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ایک طیارہ بھی چارٹر ڈکرایا ہے لین وقت نہیں دیا گیا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ رات کے چھلے بہریا مح مویرے کسی مجی وقت وہ فلائی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے اندازہ لگایا ہے کہ انہوں نے سرگشاکا کو ٹریس کر لیا ہے اور آج رات کسی

بھی وقت یہ اپنا ٹار گئ کور کر کے واپس علیے جائیں گے"۔ راک فبلرنے جواب ویا۔ "كياان كى نگرانى موسكتى ب" ...... عمران نے كما ..

"اس كاكوئي فائده نهيل بي برنس - كيونكه اتناتوآب مهى جائة ہیں کہ نارفوک اور اس کے ساتھی کس قدر تیزِلوگ ہیں وہ لامحالہ این نگرانی کو چیک کر لیں گے اس کے بعد بقیناً وہ غائب ہو جائیں ع اسس راک فیرنے جواب ویا۔

" گروپ میں کتنے افراوشامل ہیں " ...... عمران نے پو چھا۔ " نار فوک سمیت وس "...... راک فیلر نے جواب ویا۔ " او کے ۔ تھینک یو " ...... عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔ " صفدر بلگ میں سپیشل ٹرائسمیڑموجود ہے وہ نکال کر دو مجھے "۔ عمران نے صفدر سے کہا تو صفدر سربلاتا ہوا اٹھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس کے خفیہ خانے نے ایک

بیگ باہر نکالا اور زپ کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سالیکن جدید

ہوا تھا عمران کے سلمنے میزیر رکھ ویا۔عمران نے اسے اٹھایا اور پھر اسے بغور و مکھنا شروع کر ویا۔ کافی دیر تک وہ اسے الٹ پلٹ کر ریکھیا رہا۔ « ٹھیک ہے۔ اے لے جاکر ووبارہ جوائن کر دو" ...... عمران

نے بٹن کو واپس جو لیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

ي مطلب - كياب كام نهين كردبا"..... جوليان كما-

- نہیں ۔ میں اس کی کار کر دگی سجھ گیا ہوں ۔ میں اب نار نوک کی چال براہ راست اس پر اللتا چاہما ہوں" ...... عمران نے کہا اور جولیا

نے اشبات میں سرملا ویا۔

" مجھے وو۔ میں جا کر جوائن کرآتا ہوں"...... منویر نے کہا اور جولیا کے ہاتھ سے وہ بٹن لے کر وہ تیزی سے مزا اور وروازے سے

بابر طلا گيا جبه جوليا كرى پر بنيم كئ-

"اس قدر سروردی کی کمیا ضرورت ہے۔اس نارفوک اوراس کے ماتھیوں کا فاتمہ کر دیتے ہیں "..... جولیانے کہا۔

" نہیں اس طرح مسلد حل نہیں ہو گا۔سیگر کسی اور گروپ کو ملمنے لے آئے گی اور انتخابات کے لئے نامزدگیوں کے اعلان میں

ابھی وو مفت رہتے ہیں۔ ہمیں یہ وو مفتے بھی گزارنے ہیں"۔ عمران نے کہااور جولیا خاموش ہو گئ - تھوڑی دیر بعد تنویر بھی والس آگیا-میں نے اسے دوبارہ جوائن کر دیاہے "...... تنویر نے کہا۔ م ہماری اس ہمسائی مورت کی کمیا پوزیشن ہے مسن عمران نے

\* نارفوک بے حد تیزآومی ہے۔میری چھٹی حس کہہ رہی ہے ک وہ ہمارے ورایع سر گشا کا تک چہنچنا چاہتا ہے اس لئے ہو سکتا ہے ک راک فیلر کو به ساری معلوبات باقاعده فیڈ کی گئ ہوں "...... عمران

نے کماتو جولیا کے جرے پر حربت کے تاثرات انجر آئے۔ \* اوه - تو یه بات ہے۔ ٹھسک ہے اب میں تہمارے خدشہ کر

سجھ گئی ہوں "..... جولیانے کہااور اٹھ کر عقبی کھڑی کی طرف برہ گئ ۔ اس نے کھولی کھولی اور پھر سر باہر تکال کر اس نے مد صرف وائيں بائيں بلكه اور نيج بھى چيكنگ كى۔

"الك منك منهال الك تارموجود ب" ..... اجالك جولياك آواز سنائی وی تو عمران تیزی سے اٹھا اور کھڑی کی طرف بڑھ گیا۔ \* یہ ویکھوسیہ پانی کے بائب کے ساتھ "..... جولیا نے سائلہ

سی یانی کے پائپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ \* ہاں۔ یہ واقعی چیکنگ لائن ہے۔ اوپر چست پر جاؤ وہاں اس کا

رسيور موجو وہو گا۔ تنوير كو سائق لے جاؤ"..... عمران نے كما توجوليا سر ہلاتی ہوئی تیزی سے مزی اور بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گئ۔

عمران نے کھڑی بند کی اور واپس آکر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چرے پر گہری سخید گی طاری تھی۔ پندرہ منٹ بعد وروازہ کھلا اور

جولیااور تنویراندر واخل ہوئے۔ " رسيور واقعي موجو وتھا اوراے انتائي مہارت سے چھيا كر ركھا كياتها" ..... جوليان اكب چوناسا بنن حيه اس في باحد مين لكرا

« اس کا ٹار گٹ بم از کم آج رات کور نہ ہوسکے گا اور پھر وہ مجبوراً کل کر سامنے آئے گا" ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ادر جولیا

نے اخبات میں سربلا دیا۔ " گذ\_اچھاآئيذيا ہے"..... جوليانے كما-

" مری سبھے میں تو کوئی بات نہیں آئی۔ کیا گذائیڈیا ہے"۔ تنویر

نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" عمران كامطلب ب كه نار فوك كو معلوم بوجائے گاكه عمران

كارابط سر كشاكا ياس ك آديون عنه ادرآج دات اس كاكام خد ہوسکے گا کیونکہ اس کال کے بعد لامحالہ سرگشاکا لینے پوائنٹ سے ہث جائے گا۔اس کے بعد نار فوک لازماً کھل کر عمران سے سرگشاکا

ی پناہ گاہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح معاملات کھل جائیں گے "..... جولیانے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" وہ تو دنیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ الناصر ہوٹل میں اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہے۔ امھی حل کر معاملہ ختم كرديت إن " ..... تنوير في منه بنات موت كما-

" اس دائس ریکارڈر کے معلوم ہو جانے کے بعد تم یہی سوچ رہے ہو کہ وہ الناصر ہوٹل میں ہی موجود ہوں گے۔ عمران کا خیال درست ہے۔ راک فیلر کو باقاعدہ معلومات فیڈ کی گئی ہیں "-جولیا نے کہا تو تنویر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔

" حریت ہے۔ تم بھی اب عمران کی طرح گہری باتیں سوچنے لگ

" دہ کمرے میں موجودہے "...... تنویرنے جواب دیا۔ " تم نے اسے چک کیا ہے۔زیروالیون سے چکی کرد"۔ عمران

" کرلیا ہے۔ دہ کرہ کلیرہے "..... تنویر نے جواب دیا اور عمران نے اخبات میں سربلا دیا اور بھرٹرائسمیٹر پر فریکونس ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکونسی ایڈ جسٹ کرنے کے بعد اس نے اس کا بنن

" ہملو ہملو۔ پرنس آف دهمپ كالنگ سادور"...... عمران نے بار بار کال وین شروع کر دی۔ " يس بلكي استون النذنك يو اودر " ...... چند لمحول بعد ايك

الیی آواز سنائی دی جسے بولنے واسم نے لینے منہ میں سنی رکھی " محكمه موسميات كى پيشكونى ب كه بارش بو كى ادور" - عمران نے کہا۔

" مصك ب- سامان مناليا جائ كارودر" ..... دوسرى طرف سے کہا گیا۔

"ادوراینڈآل"......عمران نے کہااور ٹرانسمیر آف کر دیا۔ " توتم يدكال نارفوك تك بهنچانا چلهت بوساس سے كيا فائده بو گا"..... جولیانے کہا۔

كمّى بو" ...... تنوير نے كما تو عمران بے افتيار بنس برا۔

اس ہوٹل کی نجلی مزل کے ایک کرے میں جس کی تبیری مزل پر عمران کا کمره تھا نار فوک لینے دو ساتھیوں سمیت موجو دتھا۔ کرے میں ایک مستطیل شکل کی مضین مزیر رکھی ہوئی تھی جس ے سلمنے کرسی پر نارفوک اور اس کے دوساتھی موجودتھے۔ مشین ے درمیان میں دد سکرینیں حن میں ایک بڑی اور ایک چھوٹی تھی۔ بنی سکرین پر عمران کے کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا جس میں عمران کرے میں اکملا بیٹھا ہوا نظرآ رہاتھا۔ نارفوک عمران سے ملنے کے بعد سیدھااس کرے میں آیا۔اس دقت عمران کسی راک فیلر سے باتیں کرنے میں مصروف تھا اور اس کی گفتگو اس مشین سے نہ صرف نشر ہو رہی تھی بلکہ باقاعدہ لیپ بھی ہو رہی تھی۔اس نے راک فیلر کو نار فوک کا مشن معلوم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ " باس سید راک فیلر کون ہے " ...... ناز نوک کے ایک ساتھی

" بڑی مشکل سے تو دعا منظور ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا توجولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ "من دهوركو" ..... منوير نے بے سافت كمار "خالی منه که رہے ہو۔ میں نے تو دضو کر رکھا ہے"...... عمران نے بھی ای طرح بے ساختہ سے میں کہا تو اس بارجولیا کے ساتھ سامھ تنویر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔

نے نارفوک سے مخاطب ہو کر کہا۔

بلایا گیا ہے اور اس نے بحس انداز میں جھے سے باتیں کی ہیں اس سے یں سبھ گیا کہ اس کے ذہن میں یہ خیال موجود ہے کہ اب ٹیری ک مك بوك نے مرے كروپ كو ہائر كيا ہے اس لئے ميں نے اسے زيرو بواننٹ لگانے کی ضرورت مد مجھی "..... نارفوک نے کہا۔اس کمح دہ چونک پڑے جب انہوں نے عمران سے کرے میں ایک عورت اور تین مرد واخل ہوتے ویکھا۔ ان میں دو مرد تو وہی تھے جن کا تعارف عمران نے مائیکل ون اور مائیکل ٹو کہد کر کرایا تھا جبکہ

عورت اور ایک مردینئے۔ " یہ نقیناً یا کیشیا سیرٹ سروس کے ارکان ہیں"..... نارفوک نے کہا تو اس کے ساتھی چونک کر اس طرح عور سے انہیں ویکھنے لگے جسے وہ کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ رہے ہوں اور محران کے درمیان نارفوک کے بارے میں گفتگو ہونے لگی اور نارفوک سے کفتگو سن کر مسکراتا رہا۔ پھر فون کی گھنٹی بجینے کی آواز سنائی وی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کررسیوراٹھالیا۔اس کے ساتھ ہی اس نے فون پیں پرلگاہوا ایک بٹن پرلیس کیا تو دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز کمرے میں واضح طور پر سنائی دینے لگی اور پھر راک فیلر نے عمران کو جو کچھ بتایا وہ س کر نارفوک کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ سی ووڑنے لگی جیکہ اس کے ساتھیوں کے چروں پر حمرت تھی۔لیکن وہ خاموش بیٹے گفتگو سنتے رہے۔جب گفتگو ختم ہوئی تو عمران نے جس انداز میں اپنے ساتھیوں کی ڈیو میاں لگانا شروع کر دیں اسے

" یہاں کا مشہور آدمی ہے۔ انتہائی بااثر ہے اور مخبری کا اونچ پیمانے پر دھندہ کر تا ہے۔ جہاری طرح یہ ایکر يمين ہے ليكن طويل عرصے سے يہاں سيث ب " ..... نار فوك نے جواب ويا۔ " وہ آپ کا مشن کینے معلوم کرے گا باس "..... ووسرے آدمی

" میں نے دیہلے ہی اس بات کا بندوبست کر رکھا ہے۔ محلے معلوم تھا کہ عمران اس انداز میں معلومات حاصل کرتا ہے "...... نار فوک

نے جواب دیا۔ " لين بمين اس سے كيا فائدہ بوگا باس "...... يهل آدمى نے

" عمران کا بقیناً سر گشا کا ہے کسی نہ کسی انداز میں رابطہ ہو گا اور س عمران کے ذریعے اس سرگشاکا کا سراغ نگانا چاہا ہوں"۔ نار فوک نے جواب ویا اور اس کے ساتھیوں نے اثبات میں سر ہلا

"آپ نے کہا تھا کہ آپ عمران کو پوائنٹ زیرو نگائیں گے لیکن پھر شاید آپ نے ارادہ بدل دیا ہے "...... ایک ساتھی نے چند کمحوں ک خاموش کے بعد کہا۔ " ہاں ۔ جب میں عمران سے ملاتو میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت

زیادہ باخرے۔اسے معلوم تھا کہ ٹیری اور اس کے گروپ کو واپس

ویکھ کر نار فوک بے اختیار ہنس بڑا۔ لیکن جند کموں بعد جب اس کی ساتھی لڑی نے عقبی کھڑی میں سے نارکی نشاندہی کی تو نارفوک بے اختبار چونک بڑا۔

" اوه - اوه - بير كام غلط بو كميا ب" ...... نارفوك في بونك چباتے ہوئے کہا اور پر تھوڑی دیر بعد مشین اچانک ایک جھماکے سے بند ہو گئ تو نار فوک نے ایک طویل سانس لیا۔

" ویری سیڈ ۔ ساری بلاننگ ختم ہو گئ ہے"..... نارفوک نے

ا كي طويل سانس لينة ہوئے كما۔ "آپ اس سے کرے میں سیشل دی ٹی نگاآتے باس" - نارفوک

ے ایک ساتھی نے کہا۔ " وہ اسے چنک کر لیتا۔اب دیکھورسیور چیت پر تھا بھر بھی اس

نے چیک کر لیا۔ کرے میں موجود بٹن کو وہ کیسے چیک نہ کرتا ۔۔ نارنوک نے جواب ویا۔

\* پراب کیا پروگرام ہے باس "..... نارٹوک کے ایک ساتھی

میں نے اس مقصد کے لئے ہوٹل انتظامیہ کو کمرے چھوڑنے ادر چارٹرڈ فلائٹ بک کرانے کی ساری بلانگ کی تھی ادر اس بات کا انتظام بھی کیا تھا کہ مخری کرنے دالے اداروں کو بھی اس پلاننگ کی باقاعدہ فیڈنگ کی جاسکے تاکہ عمران فوری طور پر سر گشاکا سے رابطہ قائم کرے۔ لیکن یہ تو میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ

عمران حجت پر لگے ہوئے رسیور کو بھی چنک کرلے گا۔ ولیے ابھی ا کے سکوپ موجو د ہے۔ عمران اس رسیور کو صرف دائس چمکر سمجھے

گاں لئے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ددبارہ جوائن کر دے "۔ نارفوک

نے کہا۔ " ووباره - كيون اليماكيون كرے گاده"..... نارفوك كے ساتھى

نے کیا۔

" وہ السا ہی آوی ہے۔ وہ دوسروں کو اس طرح ڈاج میں رکھنا

ہے"..... نارفوک نے جواب ویا اور پھر تھوڑی دیر بعد جب واقعی مشین اکی بار پر جھماے سے چل بڑی تو نارفوک کے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ لیکن نارفوک کے چبرے پر مسکراہٹ سی بھیلتی علی گئے۔ پر عمران نے فرانسمیٹر پر فریکونسی ایڈ جسٹ کرنا شروع کر دی اور مچر تھوڑی ی گفتگو سے بعد اس نے ٹرانسمیر آن کر دیا۔ اس کے بعد عمران اور اس کے ساتھیوں کے درمیان گفتگو شروع ہو گئ۔ نارنوک تھوڑی دیر تک یہ گفتگو سنتا رہا بھراس نے بائق بڑھا کر مشین سے کیے بعد ویگرے کئی بٹن پریس کر دیئے تو سكرين پركامرون كے وارالحكومت كانقشدا بحرآيا اور بحرنارفوك نے الك بنن دبا دياتواس نقشے كے درميان ميں الك جگه سرخ رنگ كا نقطہ جلنے بچھنے لگا۔ نارفوک آگے کی طرف جھک گیا۔

" وریائے سانگا کے قریب ٹومیے ہاؤس " ...... نارفوک نے نقشے پر اس جگه کو پڑھتے ہوئے کہا جہاں سرخ رنگ کا نقطہ جل بچھ رہا تھا۔

پراس نے مشین آف کی اور ہاتھ بڑھا کر سائیڈ کی تیائی پر رکھے

\* انتھونی تم مرے ساتھ آؤگے اور راسٹن تم یہیں رکو گے۔اگر كام بو كليا تو مين منهين اطلاع كروون كا بحرتم سب كچه سميك لينا

میں خو د والیس آجاؤں گا"...... نار فوک نے کہا۔

" يس باس "..... اكيف ساتحى في كها-

" تھوڑی ویر کے لئے سائیڈ روم میں آجاؤ ٹاکہ میں اپنا اور تمہارا

میک اپ بھی کر دوں "..... نار اوک نے لینے اس ساتھی سے کہا جے اس نے انتھونی کہہ کر پکاراتھا اور نارفوک بیرونی دروازے کی

طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں بیٹے تیزی سے زوالاً

ی معروف سڑک پرآگے بڑھے ملے جا رہےتھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ا تتھونی تھا لیکن اس وقت وہ مقامی میک اپ میں تھا اس کے جسم پر

مرخ رنگ کی ایک مخصوص یو نیفارم تھی جبکہ عقبی سیٹ پر نار فوک تھا۔ وہ بھنی مقامی میک اپ میں تھااور اس کے جسم پر بھی

مرخ رنگ كى الك مضوص ساخت كى يونيفارم تھى البت اس في سرپر سرخ رنگ کی بی کیپ پہن رکھی تھی جس پر درورنگ کی پٹی تگی بوئی تھی یہ کامرون کی سپیشل فورس کی یوسفارم تھی جو عہاں التهائي با اختيار محمى جاتى تمى اوريد براه راست صدر كے تحت كام

كرتى تھى۔ كيپ پراكي زروي كا مطلب تھا كە نارفوك سپيشل فورس میں کیپٹن کے عہدے پرفائزہے اوریہ عہدہ اس قدر بااختیار تھا کہ سوائے حکومت کے اعلیٰ ترین چند گنے چنے افسروں کے باتی سب افسران اس کے ماتحت ہوجاتے تھے اور اس سے تعاون ان کی

ہوئے فون کارسپوراٹھالیااور منبر ڈائل کرنے شروع کر دیہے ۔ " يس ووع كلب "..... رابطه قائم ہوتے ہى الكي مروانه آواز سنائی دی۔

" زیگوٹا بول رہا ہوں "..... نار فوک نے بدلے ہوئے لیج س " يس سر" ..... دوسرى طرف سے مؤدبان الج ميں كما كيا۔

" كريسي سے كوك جھ سے بات كرے" ..... نار فوك نے كما اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی کھنٹی نج اتفی تو نارفوک نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " زیگوٹا بول رہاہوں "..... نارفوک نے اس طرح بدلے ہوئے لهج میں کہا اس کا اچھ مقامی تھا اور زبان بھی مقامی ہی تھی۔ " کریسی بول رہا ہوں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" كريس - وريائے سانگا كے كنارے توميے باوس كو كور كرو- ميں وہاں پہنے رہا ہوں میرے وہاں پہنچنے تک وہاں سے کسی کو باہر نہیں جانا چلہے "..... نارفوک نے کہا۔ "آپ اس وقت دہاں می اس میں است دوسری طرف سے پو تھا

" ہاں "..... نارفوک نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ کرس سے اللہ.

گے اس لئے ناد نوک پوری طرح مطمئن تھا۔ کارپر سپیشل فورس کا

مخصوص نشان موجود تھا ادر نارفوک کی جیپ پر کیپٹن زیگوٹا کا

خصوصی سرکاری نشان بھی موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار معروف

سُڑک سے گزر کر نواح میں جاتی ہوئی ایک اور سڑک پر سڑ گی اور

انتھونی نے اس کی سپیڈ تیز کر دی۔ تقریباً بیس منٹ کی مسلسل

ار ائیونگ کے بعد وہ دریائے سالگا پر پہنے گئے۔ دریا پر بل موجود تھا۔

جسے ہی کار وہاں پہنی اکی طرف سفید رنگ کی کارسے الک مقامی آدمی فکل کر سڑک کی طرف آیا ادر اس نے مٹی بنا کر ہوا میں ہرائی

اور پھر سیدھا کھوا ہو گیا۔ انتھونی نے کار اس آومی کے قریب جا کر

رد کی تو وہ آومی جلدی سے در دازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔

"كياريورث ب" ...... نار فوك نے سخت ليج ميں يو جھا۔

" باس - دوے ہاوس کلب ہے اور دار الحکومت کا اعلیٰ طبقہ اس کا

مستقل ممرے اس کا مینجر گذوک ہے۔وہ اس دقت بھی کلب میں

موجود ہے "..... فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دالے نے مراکر جواب دسیتے

"اس کی آداز ٹیپ کی ہے تم نے "..... نار فوک نے پو چھا۔

" ليس باس " ...... فرنت سيث ير بين والے في جواب ديا۔

" سنوادً" ..... نارفوك في كها تواس آدى في جيب سے الك

ہوستے کیا۔

چوٹاسا میپ ریکارڈ ٹکالا ادر اس کا بٹن آن کر ویا۔

« بهلو بهلو به گذرک کالنگ « ...... امک مقامی آواز سنائی دی سه

« يس رامي بول ربابون " ...... اكي دوسري آداز سنائي دي س

"آج سلائي آجاني چاہئے فنكشن ہے كلب ميں "...... گذوك في

" يس سر- ہو جائے گي " ..... دوسري طرف سے كما كيا ادر اس

" مصل ہے ۔ یہی گذوک ہی ہمارا مطلوبہ آدمی ہے " - نار فوک

و باس اس کی رہائش گاہ بھی اس کلب کے مقبی حصے میں ہے۔

" ادے۔ ٹھکی ہے۔ تم باہر کا خیال رکھنا"...... نارفوک نے

کہا تو دہ آدمی سرملاتا ہوا کارے اترا ادر انتھونی نے کار آگے بڑھا وی۔

پل کراس کرنے کے دوران ہی سفید رنگ کی کار جے دہی آدمی

ڈرائیو کر رہا تھا انہیں اوور شکی کرتی ہوئی آگے بڑھ گی اور انتھونی

نے این کار اس کے پیچے لگا دی۔ بل کی دوسری طرف دریا کے

کنارے کے ساتھ ساتھ سڑک آگے بڑھی چلی جا رہی تھی اور بھر تھوڑی

دېر بعد عمارتون کاسلسله شروع بهو گيا۔امک دومنزله وسیع عمارت پر

کلب کا جہازی سائز کا نیون سائن دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ آگے جانے

وہاں یہ این بیوی کے ساتھ رہا ہے" ..... اس آدی نے جو فرنث

ے ساتھ ہی آداز آنا بند ہو گئ۔

سيث يربينها بواتها كهار

لین اس وقت اس کی لاش کے ٹکڑے کسی گڑمیں بہد رہے ہوں

ڈیوٹی بن جاتی تھی۔ کیپٹن زیگوٹا داقعی سپیشل فورس کا کیپٹن تھا

سمجھنا تھا کیونکہ سپیشل فورس کے کیپٹن زیگوٹاکا اس طرح اجانک

كلب ميں آنا ظاہر ہے مينجر كے لئے انتهائى وهماك خيز بات تھى ورند کیپٹن زیگوٹا بڑے سے بڑے آفسیر کو لینے وفتر میں کال کرنے کا عادی تھا اور پھر نار فوک اس کے آفس میں داخل ہوا۔اس کے پیچے مینجرادر اس کے پیچے انتھونی اندر داخل ہوا۔ " تشريف ركھيں بتاب فرمائيں آپ كيا پينا پيند كريں مكے"۔ " حہاری رہائش گاہ کلب کے اندر ہی ہے"..... نارفوک نے آفس کو سر گھماکر دیکھتے ہوئے کہا۔ " میں کیپٹن "'..... مینجرنے جواب دیا۔ " تو پھروہیں طور میں نے تم سے کچھ ذاتی معاملات ڈسکس کرنے ہیں "..... نارفوک نے کما۔ " ذاتی معاملات مرا" ..... مینجرنے حران ہو کر کہا۔ "جو كمد ربا ہوں ده كرد-ميرے پاس زياده دقت نہيں ہے ادر

" جو ہم رہا ہوں وہ رو۔ میرے پاس ریادہ دفت ہیں ہے اور
اس میں جہارا ہی فائدہ ہے" ...... نارفوک نے ہا۔

" لیس کیپٹن ۔ آئیے " ..... مینجر نے کہا اور پھر دروازے کی طرف
بڑھ گیا۔ ظاہر ہے نارفوک ادرا نقونی اس کے پیچے کمرے سے باہر آ
گئے ادر پھر مختلف راہداریوں سے گزر کر دہ عمارت کے عقبی حصے میں
آگئے جہاں ایک طرف مرکز ایک چھوٹی می رہائش گاہ بنی ہوئی تھی
جس کے گیٹ پر ایک مسلح در بان موجود تھا۔ اس نے مینجر ادر ان

والی سفید رنگ کی کار اس کلب کے گیٹ کے سلمنے پہنچ کر ذرای آبستہ ہوئی ادر پھر آگے بڑھ گئی جبکہ انتھونی نے کار اس عمارت کے کھلے پھائک میں موڑ دی اور پھر پار کنگ میں جانے کی بجائے اس نے کلب سے مین گیٹ کے سلمنے کار روکی تو نار فوک عقبی در دازہ کھول کلب سے مین گیٹ کے سلمنے کار روکی تو نار فوک عقبی در دازہ کھول کرنے اثر آیا۔ برآمدے میں موجو د دد مسلح مقامی آدمیوں نے آگے بڑھ کر بڑے مؤد باند انداز میں نار فوک کو سلام کیا۔

« مینج لینے آفس میں موجو د ہے " ...... نار فوک نے مقامی لیج

سی ان سے کہا۔ اس نے سلام کا جواب صرف آہستہ سے سر ہلا کر دیا تھا۔ " یس سر۔ کیا انہیں اطلاع دی جائے "...... ایک وربان نے

" ہاں "...... نارفوک نے جواب دیا تو دہ دربان تیزی سے
اندرونی طرف کو بڑھ گیا۔اس لمح انتھونی کار پارکنگ میں روک کر
واپس برآمدے میں آگیا تھا ادر پھردہ ددنوں کلب میں داخل ہوگئے۔
تھوڑی دیر بعد دہ مینجر کے دروازے کے قریب بھی گئے۔ اس لمح

دروازہ کھلا ادر درمیانے قد ادر قدرے فربہ جسم کا مقامی آدمی جس کے جسم پر سفید رنگ کاسوٹ تھا ہو کھلائے ہوئے انداز میں باہر آگیا ادر پھراس نے بڑے مؤ دبانہ انداز میں نارفوک کو سلام کیا۔ " آئیے جناب۔ خوش آمدید"..... مینجر نے بڑے مؤدبانہ انداز

میں کہا اور نار فوک نے اثبات میں سربلا دیا۔ دہ مینجر کی کیفیت کو

"مراان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے کیپٹن - میں ایک چھوٹا ساآدی ہوں جبکہ سرگشاکا تو بہت بڑے افسر ہیں - میراان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے "...... بینجر گڈوک نے جواب دیا۔

" تم نے ایک ٹرانسمیٹر کال افنڈ کی ہے جو پرنس آف ڈھمپ کی طرف سے تھی اور تم نے بطور بللک اسٹون یہ کال افنڈ کی ہے۔ اس کال میں کہا گیا ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیشٹگوئی کے مطابق بارش ہوگی اور تم سجھتے ہو کہ سوسیات کی پیشٹگوئی کے مطابق بارش ہوگا اور تم سجھتے ہو کہ سپیشل فورس کو اس سلسلے میں کسی چیز کا علم نہیں ہے حالانکہ میں میں جیز کا علم نہیں ہے حالانکہ میں بارش ہونے کا مطلب ہے کہ سرگشاکا کی جان کو خطرہ ہے اور ہٹا لئے بارش ہونے کا مطلب ہے کہ سرگشاکا کی جان کو خطرہ ہے اور ہٹا لئے جانے کا مطلب ہے کہ انہیں کسی دوسری جگہ شفٹ کر دیا جائے گا

بات کرا وو "...... نار فوک نے کہا۔
"آپ کو شاید غلط فہی ہوئی ہے جناب منہ ہی میں نے اس قسم
کی کوئی کال افتذ کی ہے اور نہ ہی کسی پرنس آف ڈھمپ کو جانتا
ہوں "...... مینجر گڈوک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" دیکھو گڈوک۔ تم جانتے ہو کہ اس انکار کا کیا مطلب ہو سکتا

جبکہ میں نے انہیں صدر صاحب کا ایک خصوصی پیغام ہر صورت

میں پہنچانا ہے۔ تم الیماکروکہ میری ان سے ٹرانسمنٹر پر یا فون پر

دیہ و مردف کے مجاب ہو گئے ہی الفارہ کیا سب ہو سک ہے جبکہ یہ کام سرکاری ہے میرا داتی نہیں ہے "...... نارفوک نے کیا دونوں کو آتے دیکھ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر پھائک کھول دیا۔ مینجر خاموشی سے چلٹا ہوا اندر داخل ہوا اور پھر برآمدہ کراس کر کے وہ سب ایک ڈرائنگ روم میں آگئے۔

" بیٹھو۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ شراب پی سکیں "۔ نار نوک نے کہا تو مینجر خاموشی سے مزا اور اس کے سلمنے صوفے پر بیٹھ گیا۔

" تہماری بیوی اندر ہوگی اسے بلالو"...... نار فوک نے کہا۔
" وہ ڈیوٹی پر ہے۔ ایک کارپوریشن میں وہ سیز سنجر ہے شام کو اپس آئے گی"...... سنجر گڈوک نے جواب دیا۔
" او کے اس سنجر گڈوک نے جواب دیا۔
" او کے اس سائے کی سرگٹ کا کہاں تھسر بھو کر اس "۔ "او فیک نے اللہ فیک اس سائے کی سرگٹ کا کہاں تھسر بھو کر اس سے "او فیک نے اللہ فیک نے اللہ میں اس سائے کی سرگٹ کا کہاں تھسر بھو کر اس سے "او فیک نے اللہ فیک نے ال

" او کے ساب بہاؤ کہ سرگشاکا کہاں چھپے ہوئے ہیں " ساز فوک نے کہا تو مینجر بے اختیار چونک پڑا۔ میں گانے کی مراز میں میں میں آجات میں میں میں انداز میں میں میں میں انداز میں میں میں میں میں میں میں میں میں

" سرگفاکا کیا مطلب مراان سے کیا تعلق سر" ...... مینجر نے ' حرت بجرے لیج میں کہا۔

" تم جانتے ہو کہ تم اس وقت کس کے سلمنے موجو دہو۔ سی حمسی آفس کی بجائے بہاں اس لئے لایا ہوں تاکہ تم کھل کر بات کر سکو۔ سرگشاکا کی جان شدید خطرے میں ہے اور ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے اور جمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں "۔ نار نوک

حفاظت کری ہے اور مہلین مسلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں '۔ نارع نے سرد کیج میں کہا۔

" میں درست کہہ رہا ہوں جناب۔آپ کو جس نے بھی اطلاع دی ہے وہ غلط دی ہے "...... گڈوک نے کہا۔

" یہ کال میرے پاس بیپ شدہ ہے اور تہاری مخصوص سین بجاتی ہوئی آواز بھی فوری طور پر پہچانی جاتی ہے"...... نارفوک نے اس بارانہائی غصلے کہج میں کہا۔

" کسی نے میری آواز کی نقل کی ہو گی جناب میں درست کہد رہا ہوں "...... گڈوک نے کہا۔

"آپ جھے پر تقین کریں جناب "...... گڈوک نے کہا۔

" او کے میں مزید انکوائری کر لوں گا۔ بھر بات ہو گی"۔
نارفوک نے کہا اور بھر دردازے کی طرف بڑھنے ہی دگا تھا کہ لیکخت
اس کا بازد گھوما اور مینجر گڈوک چیختا ہوا اچھل کر فرش پر جا گرا۔اس
کی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش
کی تو انتھونی نے لات باری اور کنسٹی پر پڑنے والی دوسری ضرب نے

گڈوک کو ساکت کر دیا۔ ·

"ا سے کرس سے باندھوادر کھیے خخر ددن۔۔۔۔۔ نارفوک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو انتھونی نے جھک کر گڈوک کو اٹھایا اور صوفے پر لٹا دیا۔ پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد دہ دالیس آیا تو اس کے پاس رسی کا کچھا موجود تھا۔اس

نے بڑے ماہرانہ انداز میں گڈوک کوصوفے کی کرسی سے باندھ دیا اور پھر جیب سے امکی تیز دھار خخر نکال کر اس نے نارفوک کی

طرف بڑھا دیا۔ " باہر گیٹ پرموجود دربان کو اندر بلا کر بے ہوش کر دوادر پھر

" باہر ہیں رکھنا تاکہ اچانک کوئی نہ آجائے "...... نارفوک نے انتھونی باہر ہی رکھنا تاکہ اچانک کوئی نہ آجائے "...... نارفوک نے انتھونی کے ہاہر کے ہا اور انتھونی خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ نارفوک نے خنجر سائیڈ تپائی پر رکھا اور پھرپوری قوت سے اس نے مینجر گڈوک کے گالور پر تھپ مارنا شروع کر دیئے ۔چوتھے زور دار تھپ پر گڈوک کے گالور پر تھپ مارنا شروع کر دیئے ۔چوتھے طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا جبکہ سامنے بیٹھے ہوئے نارفوک نے سائیڈ من پر رکھا ہوا خنجر اٹھالیا۔

تبائی پر رکھا ہوا خنجر اٹھالیا۔

تبائی پر رکھا ہوا خنجر اٹھالیا۔

"آخری بار کہہ رہاہوں کہ مری سرگشاکاسے فون پریاٹرانسمیٹرپر بات کرا دو"...... نارفوک نے انہائی سرد کیج میں کہا۔

" مجھے داقعی کچھ معلوم نہیں۔آپ زیادتی کر رہے ہیں "۔ گڈوک نے کہا تو نارفوک کا ہاتھ حرکت میں آیاادر ددسرے کمح گڈوک کے ملق سے ایک خوفناک چے نگلی۔ نارفوک نے خخر کی نوک سے اس کی ایک آنکھ باہراچھال دی تھی ادر گڈوک کی گردن ایک طرف کو دصلک گئے۔ نارفوک نے بڑے اطمینان مجرے انداز میں خخر کو دائی باتھ سے گڈوک کے سرکے بال مکڑ کر دائیں جیائی پررکھا ادر ایک ہاتھ سے گڈوک کے سرکے بال مکڑ کر

" وہ کس سے بات نہیں کرتے۔ کس قیمت پر بھی نہیں "۔ گڈوک نے جواب ویا۔ " ليكن يه سركاري پيغام ہے۔ يه غير متعلقة آوى كو نہيں ويا جا سکتا "..... نار فوک نے کہا۔ " میں کیا کر سکتا ہوں "۔ گڈوک نے قدرے کراہتے ہوئے کہا ۔ " او کے۔ پھر کیا کیا جا سکتا ہے" ...... فارفوک نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹرواپس جیب میں رکھ کر اس نے مخجر اٹھایا اور بھر اس سے پہلے کہ گڈوک کھ سبھنا نارفوک کا <sup>خز</sup>ر والا ہاتھ بحلی کی س تیزی سے حرکت میں آیااور خنجر ٹھسک گڈوک کے سینے میں دستے تک اتر گیا۔ گڈوک کے علق سے ایک ترجع نکلی اور پر اس ک كرون سائية بر وهلك كئ - اس كا جسم وصلا بر كيا- اس كى اكلوتى آنکھ بے نور ہو گئے۔ول میں اتر جانے والے خفرنے اسے تکہنے کی بھی مہلت نہ وی تھی۔ نارفوک نے خنجر والیس کھینیا اور بھراس کے لباس سے صاف کیا۔ پھر خخروالی تیائی پررکھ کراس نے جیب سے وی ٹرانسمیر نکالا اور اس کے نیچ کے حصے پرموجود ایک بٹن پریس كرويا - بنن پريس موتے ہى اس كى عقبى سمت كا حصد كسى وهكن كى طرح کھل گیا۔ووسری طرف کامرون کے وارالحکومت کا نقشہ موجوو

تھا جس کی باریک باریک لائنیں اور ان پر تحریریں جمک رہی

تھیں۔ نار فوک نے اس نقشے کے نیچے موجو وامک بٹن کو پریس کیا تو

اس کا سرسیدحا کیا اور دوسرے ہاتھ سے چہلے کی طرح اس کے گال بر زوروار تھو مارنے شروع کرویئے ۔اس بار تبیرے تھور پر گڈوک کو ہوش آگیا لیکن وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ نارفوک نے بغیر کھ کے اس کے بال چھوڑے اور پھر تیائی پر پڑا ہوا خنجر اٹھالیا۔ " اب تم ہمیشہ کے لئے اندھے ہو جاؤ گے اس لئے آخری بار مرا چرہ ویکھ لو تاکہ ہمیشہ کے لئے تہمارے ذہن میں میرا جرہ محفوظ ہو جائے " ..... نار فوک نے اتبائی سرد کھے میں کہا۔ " رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ میں بات کراتا ہوں۔ رک جاؤ"۔ گڈوک نے یکھت چھنتے ہوئے کہا۔ " يهي كام تم يهيك كر ويت تو خواه مؤاه اين آنكھ تو ضائع يد كراتي- سي نے صرف الك پيغام دينا تھا اور أبس "..... نارفوك نے خجروالیں تیائی پر رکھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے جیب میں سے ایک چھوٹا ساٹرانسمیٹر نکال لیا۔ " فریکونسی بناؤ" ..... نارفوک نے کہا تو گڈوک نے فریکونسی بنا وی ۔ نار فوک نے فریکونسی ایڈ جسٹ کی ۔ " کیا کوئی کوڈ بھی ہے " ..... نارفوک نے پو تھا۔ " ان کے محافظوں کے چیف توکاے سے میرا رابطر ہے۔ میں اسے بیغام وے ریتا ہوں اور وہ مجھے۔ میری سر گشاکا سے کبھی براہ راست کفتگو نہیں ہوئی "...... گذوک نے جواب ویتے ہوئے کہا۔ " لیکن مجھ براہ راست سر گشاکا سے بات کرنی ہے"۔ نارفوک

نقفے کے ایک کونے میں ایک سرخ رنگ کا نقطہ جلنے بچھنے لگا اور نار فوک کے پہرے پر ہلکی مسکر اہٹ ترنے لگی۔اس نے عور سے اس جگه کو دیکھا۔ ۔

" بو کا دوما۔ تو سر گشاکا بو کا دوما میں چھیا ہوا ہے"۔ نار فوک نے بربراتے ہوئے کہا اور بھر ٹرانسمیڑ کا وہ حصہ سلصنے کیا جس پر فریکونسی ایڈ جسٹ ہوئی تھی۔اس نے فریکونسی ایڈ جسٹ کرنے والی ناب کے نیچ موجود ایک ڈائل کے نیچ موجود اور ناب کو گھمانا شروع کر دیا۔ دائل پر موجود سوئی نے ناب کے گھوستے بی تیزی ہے حرکت کرنی شروع کر دی۔ جب ہوئی ایک مخصوص ہندہے پر پہنی تو نارنوک نے ہاتھ اٹھالیا اور ٹرانسمیڑ کو پلٹ ویا۔اب عقبی حصہ میں جس پر دارالحکومت کا نقشہ نظرآ رہا تھاصاف ہو چکا تھا۔ چند کمحوں بعد بلکی س کنک کی آواز کے ساتھ ہی وہاں ایک اور نقشہ انجر آیا۔ نارنوک نے نقشے کے نیچ نگاہواایک بٹن پریس کیا تو اس نقشے کے

لگااور نار فوک غورہے وہاں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے لگا۔ " يوكو ہاؤس " ..... نار فوك نے عورت تحرير برشتے ہوئے كما اور مچراس نے دو تین باراہ پڑھااور محرایک طویل سانس لے کر اس نے بٹن آف کمیا اور پھروہ حصہ بند کرے اس نے ٹرانسمیڑ کو جیب سیں رکھا اور دوسری جیب سے ایک اور چھوٹا سا تکسڈ فریکونسی کا ٹرانسمیٹرنکال کر اس نے اس کا بٹن آن کر ویا۔

وائیں طرف تقریباً ورمیان میں سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جلنے بکھنے

" ہیلو ہیلو۔ زیکو ٹا کالنگ ۔اوور " ۔ نارفوک نے کہجہ بدل کر کہا ۔

• يس \_ كريجي النذنگ يو \_ اوور \* ...... ايك آواز سناني دي -و كريى جمارا فاركك بوكاؤوے ميں يوكو باوس ميں موجود ب-

بنے آدمیوں کو لے کر دہاں چہنچواور یو کو ہاؤس کو میزائلوں سے ہٹ كرك الركك كى لاش مكاش كرواور كر مجيج والسي كال كرو-اوور "-

نارفوک نے کہا۔ " بوكا دوسے كے يوكو باؤس ميں - اوور "...... كريبى نے الفاظ كو

دوہراتے ہوئے کہا۔ " ہاں ۔ اوور " ...... نارفوک نے جواب دیا۔

" ایس باس داوور " ...... دوسری طرف سے کہا گیا تو نار فوک نے

ٹرالسمیر آف کر کے اسے جیب میں رکھا اور پھر سائیڈ تیائی پر بڑا ہوا خفر اٹھا کر وہ کرس سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھا تا بیرونی دروازے ک طرف بڑھ گیا۔اس کے چرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات مایاں تھے کیونکہ وہ اپنے مشن میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا۔اے مو فیصد یقین تھا کہ سرگشاکا اس یو کو ہاؤس میں ہی موجو دہوں گے اس لئے

اس نے بدتال کے حکر میں بدنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی۔اب اس نے صرف اتنا کرنا تھا کہ ہوٹل میں موجود راسٹن کو فون کر کے

سامان سميينے كا كہنا تھا اور بس-

طرف سے آپ کا شکریہ اوا کرتا ہوں"..... توکاے نے کہا تو عمران فی استرادیا۔

" تفصیل بناؤ۔ کیا ہوا ہے۔ یہ ضروری ہے " ...... عمران نے کہا۔ " نواجي علاقے بوكا ۋوے كے يوكو ہاؤس سي ايس جي موجود تھے لکین آپ کی کال سنتے ہی وہ فوری طور پر دوسرے پوائنٹ پر شفٹ ہو گئے اور آپ کی کال کے مطابق ہم نے وہاں بکٹنگ شروع کر وی۔ اب سے نصف گھنٹہ پہلے وو کاریں وہاں پہنچیں جن میں مقامی آوی موارتھے۔انہوں نے وہاں پہنچتے ہی یو کو ہاؤس پرزرو تھری مرائل فائر كے اور يو كو باؤس كے پر فچ الگئے۔ بم نے انہيں گھراتو وہ بے عد خطرناک اسلحہ سے لیس تھے اس لئے وہ گھیرا توڑ کر نکل گئے اور ہمارے آٹھ کے آٹھ آومی انہوں نے بِلاک کر دینے لیکن ایک مزائل ان کی کار پر فائر ہو گیا اور کار تباہ ہو گئی۔ دوسری کار نکل گئ۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اس تباہ شدہ کار میں سے ایک آومی کا سانس عل رہا تھا۔ ہم نے اسے چکی کیا تو وہ صرف اتنا بنا سکا کہ اس کا تعاق نار فوک کروپ سے ہے اور بس اس کے بعد وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ ہم نے ایس جی کور پورٹ دی تو انہوں نے حکم ویا کہ آپ کو اس واقعد کی رپورٹ دی جائے سجتانچہ میں نے بلک اسٹون کو کال کیا تو معلوم ہوا کہ بلک اسٹون لیمن گڈوک اور اس کے گھریلو محافظ وونوں کو رہائش گاہ پر ہلاک کر ویا گیا ہے۔مزید معلومات کرنے پر

معلوم ہوا کہ سپیشل فورس کے کمیٹن زیکوٹا لینے ایک آومی کے

ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کمرے میں موجود عمران نے ہاتھ بڑھا کررسیور اٹھالیا۔

" ين " ..... عمران نے بدلے ہوئے کچے میں کہا۔

" كياسى برنس آف وهمپ سے مخاطب ہوں - ميرانام توكامه به اور سى الين جى كاچىف بادى گار دُہوں - بليك اسٹون نے مجھے اير جنسى كے لئے يہ نمبر ديا ہوا ہے " ...... دوسرى طرف سے ايك

بھاری سی آواز سنائی دی۔

" لیں ۔ پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں "...... عمران نے ہونٹ مینچے ہوئے کہا۔

"آپ نے بلک اسٹون کو موسی پیشگوئی کے بارے میں کال ک تص اس نے آپ کی کال جھ تک پہنچادی اور آپ کی کال کی وجہ سے ایس جی خوفناک جملے سے بالی بال نے گئے ہیں۔ میں ایس جی کی

ساتھ کلب آیا اور مچر دہ دونوں مینجر گڈدک کو ساتھ لے کر اس کی

سیٹ اپ بدل دیا ہے۔ اب کئ واسطوں کے بعد پیغام ہم تک پہنی اسلان کے گاہ۔ سے گاہ۔ سے گاہ۔

" امیر جنسی کے سلسلے میں کوئی سپیٹل منبر دے دیں " مران

ہے ہا۔

" ای ایمر جنسی کی صورت میں آپ رائل کلب فون کریں۔ اپنا

نام پرنس آف ڈھمپ بٹائیں اور بگری سے بات کریں۔ جب بیگری

سے بات ہو تو آپ دوبارہ اپنا نام پرنس آف ڈھمپ بٹائیں اور کہیں

کہ سپیٹل نمبر ون پر انتہائی ضروری بات کرنی ہے نمبر بٹلیئے۔ جو
نمبر وہ بٹائے اس پر کال کریں تو رابرٹ میکمان سے بات ہوگ۔

اس کو اپنا نام پرنس آف ڈھمپ بٹائیں اور پو چھیں کہ کیا یہ سپیٹل

نمبر ہے۔ جب وہ اسے اوکے کرے تو اسے پیغام دے دیں اور ایس

مربے۔ جب وہ اسے اوکے کرے تو اسے پیغام دے دیں اور ایس

گیا۔

" او کے تھینک یو" ...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا اور پھر ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کارسیور اٹھا کر اس نے اس پر دو ہمبر پریس کے ، سئر۔ ک

رویے۔ " کیں "...... دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ " پرنس بول رہا ہوں۔ اپنے ساتھیوں سمیت سپیشل پوائنٹ پر "پنج جاؤ"...... عمران نے کہااور رسپور رکھ کر وہ اٹھا اور طحتہ باتھ ردم سیں واخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا تو ماسک میک اپ کی رہائش گاہ پر گئے اس کے بعد وہ والیس چلگے۔ کچھ دیر بعد جب ایک آدمی ان کا پتہ کرنے گیا تو دہاں ان کی لاشیں موجود تھیں۔ گڈوک پر انہائی سفاکانہ تشدد کیا گیا تھا۔ اس کی صوفے پر بندھی ہوئی لاش ملی ہے۔ اس کے سینے میں خنجر مارکر اسے ہلاک کیا گیا جبکہ محافظ کو گرون تو ڈکر ہلاک کیا گیا ہے۔ کمیشن زیگوٹا اور اس کا نائب والیں طل گئے اور یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ ان دونوں کو تملے سے

تقریباً ایک گھنٹہ قبل ہلاک کیا گیا ہے۔ان کی ہلاکت کی خرطے کے بعد ہی ہم نے یہاں آپ کو کال کیا ہے " ...... تو کاے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" تصلیک ہے۔آپ نے اچھا کیا کہ مجھے اظلاع کر دی کیونکہ اب سیں اس گروپ کو آسانی سے ٹریس کر لوں گا لیکن گڈدک کے درمیان میں ہٹ جانے کے بعد اب کیا آپ سے براہ راست رابطہ رہ گا یا کوئی اور رابطہ ہوگا"...... عمران نے کہا۔

" براہ راست را لطے سے فریکونسی یا تمبر چنک ہو سکتا ہے۔آپ کنگ ہوٹل کے مینجرزر کونا کو فون کرکے پیغام دے دیا کھئے۔اب

اطلاع کر دی جائے گی "...... تو کامے نے کہا۔ "لیکن اس کے پاس بھی تو آپ کی فریکونسی یا فون منبر ہو گا مچروہ

بھی تو چک ہو سکتا ہے ..... عمران نے کہا۔

م گذرک کے پاس براہ راست فریکونٹی تھی لیکن اب ہم نے

ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا لیکن کاؤنٹر پر رکنے کی بجائے وہ اس کی مائیڈس جاتی ہوئی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔راہداری میں سپیشل رومز کے وروازے تھے جن میں سے کئی پرسبزرنگ کے اور کئی پر مرخ رنگ کے بلب جل رہے تھے۔عمران سب سے آخری دروازے پر رکا۔ اس دروازے پر مرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ عمران نے تین بار مخصوص انداز میں دستک دی تو سرخ رنگ کا بلب ایک جھماکے سے سبز ہو گیا اور عمران وردازے کو دھکیلتا ہوا اندر واخل ہو گیا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھاجو مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا۔ کمرے میں آمنے سامنے صوفے تھے جن پرایک مقامی لڑکی کے ساتھ ساتھ تین مقامی مروبیطے ہوئے تھے۔عمران نے اندر داخل ہو کر دردازہ بند کیا اور پھراسے لاک کر کے سائیڈ پر موجود مو کچ پینل کے نیلے جھے پر نگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ پھروہ صوفوں کی طرف بڑھ گیا اوراس لڑکی کے ساتھ دالے صوفے پر بیٹھ گیا۔ "كياكوتى خاص بات مو كئ ہے جو يهاں ميننگ كال كى ہے"-اس لڑکی نے کہا جو جو لیا تھی۔ " ہاں۔ ہم نے ٹارگ ٹریس کر لیا ہے اور اب ہم نے اس ارك كوبث كرناب " ..... عمران نے اس بارلين اصل ليج ميں

بات کرتے ہوئے کھا۔ " کون سا ٹارگٹ "...... تنویر نے چونک کریو چھا۔ " جس کے لئے تم بے چین ہو رہے تھے"..... عمران نے

دجہ سے اس کا چرہ اور بال مکمل طور پر تبدیل ہو تھے تھے۔ وہ اب مقامی میک اپ میں تھا۔ اس کے جسم پر لباس بھی تبدیل ہو رکا تھا۔اس نے کرے کا دردازہ کھولا ادر سرباہر نکال کر جھانکا۔راہداری میں کوئی آدمی نظریہ آیا تو دہ کمرے سے باہر آگیا اور اس نے کمرہ لاک کر دیا ادر پھر اطمینان ہے چلتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل سے باہر تھا اور سڑک کی سائیڈ پر موجود فٹ یاتھ پر ہیدل چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ سڑک پر اس دقت کاردں کا خاصا رش تھا جبکہ فٹ پاتھ پر زیادہ افراد مدتھے۔ کچھ آگے بڑھنے کے بعد عمران نے ایک خالی ٹیکسی رو کی اور دروازہ کھول کر عقبی سیٹ پر

" ريالو كلب" ..... عمران نے مقامی ليج ميں كما تو فيكسى ڈرائیور نے اثبات میں مرہلایا اور فیکسی ایک جھٹکے سے آگے براحا دی۔ تقریباً بیس منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد دہ ایک دسیع دعریف عمارت کے گیٹ پر پہنے کر دک گیا۔ عمارت پر دیالٹو کلب کا سائن بور ڈموجو دتھا۔عمران نیچے اترا اور اس نے میٹر دیکھ کرایہ ادا کیا ادر

بچر مڑ کر تیزی سے چلتا ہوا کلب کے کمیاؤنڈ گیٹ میں داخل ہوا اور بچر ای طرح چلتا ہوا میں گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ شیشے کے بنے ہوئے مین گیٹ پر موجو د دربان نے اسے سلام کیا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ عمران سرہلاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہال اس دقت تقریباً بجرا ہوا تھا۔ عمران نے ایک نظربال کو دیکھا ادر پھر ایک طرف بنے

مسکراتے ہوئے کہا۔

" متہارا مطلب ہے شری اور اس کے ساتھیوں کی جگہ لینے والا گروپ"..... تنویرنے کہا۔

"بال" ..... عمران نے کہا۔

" کون ہے اس کا سرغنہ "..... صفدر نے یو چھا۔

" نارفوک"...... عمران نے جواب دیا تو سب ہے اختیار چونک ے۔

" نارفوک اوہ تو یہ بات ہے۔ لیکن پھروہ متہارے پاس کیوں آیا تھا"...... جو لیانے حیرت بحرے لیج میں کہا۔

" وہ بے حد فاین تیز اور انہائی جدید آلات کے استعمال کا باہر ہے۔ سرگشاکا کو مگاش کر ناسب سے کھٹن مرحلہ تھا چتا نچہ اس نے یہ کام میرے ذریعے کرانا چاہا۔ مجھے اس کی آمد پر شک ہو گیا تھا۔ پر چیکنگ کے ووران چھت پر موجو ور سیور سلمنے آگیا تو میں نے بھی پلاننگ بنا لی۔ مجھے محلوم ہے کہ نارفوک شروع سے ہی انہائی جدید ترین آلات کے استعمال کا عادی رہا ہے۔ چھت پر موجو در سیور اس نے نگیا تھا۔ اس رسیور کے تحت اس بلڈنگ میں مشین پر وہ میرے کرے کا منظر کسی سکرین پر ویکھ رہے ہوں گے اور کر بے میں پیدا ہونے والی آوازیں بھی بقیناً ان تک بھی تری ہوں گے۔ پر جب راک فیلر کی کال آئی اور اس نے جس قدر تیزی سے انہائی جب حیرت انگیز معلومات حاصل کر لیں اس سے میں سبھے گیا کہ یہ بھی حیرت انگیز معلومات حاصل کر لیں اس سے میں سبھے گیا کہ یہ بھی

نارفوک کی طرف سے فیڈنگ ہے۔ وہ وراصل یہی چاہتا تھا کہ میں فون نمبریا فون نمبریا فون نمبریا فون نمبریا

نون پر یا ٹراسمیڑ پر سر کشاکا سے رابطہ کروں اور اس کون سبریا ٹرانسمیر فریکونسی سے وہ لوکیشن چیک کر کے سر گشاکا کو ختم کر دے اور ساتھ ہی اس نے ہوٹل چھوڑنے اور فلائٹ چارٹرڈ کرانے کا دے اور ساتھ ہی اس نے ہوٹل چھوڑنے کو شش کی تھی کہ اسے سر گشاکا کی

رہائش گاہ کا علم ہو گیا ہے اور وہ آج رات ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ میں نے ٹرانسمیڑ کال کر سے سر گشاکا تک پیغام پہنچا دیا کہ وہ احتیاطاً اپنی جگہ بدل لیں۔ مجھے تقین تھا کہ نارفوک ٹرانسمیٹر

اسیاں ، پی بعد بدل یں بات کے اور پھر دہاں حملہ کرے گا۔ فریکونسی کے ذریعے وہ جگہ ٹریس کرے گا اور پھر دہاں حملہ کرے گا۔ اس طرح وہ کھل کر سلمنے آجائے گا اور دہی ہوا۔اس نے ٹرانسمیٹر

فریکونسی کے ذریعے وہ جگہ جہاں ٹرانسمیٹر کال والا رابطہ اور را نظیے کے ذریعے بھاں کال وصول ہوئی تھی وہاں پر حملہ کر ویا اور اب سر گشاکا دریعے جہاں کال وصول ہوئی تھی وہاں پر حملہ کر ویا اور اب سر گشاکا کے آومی کی کال آئی ہے کہ ایک زخی آدمی کے ذریعے معلوم ہوا ہے

کہ اس کا تعلق نارفوک گروپ سے ہے اس لئے میں نے آپ سب کو یہاں کال کیا ہے تاکہ تمام معاملات کو حتی طور پر طے کر لیا جائے کیونکہ نارفوک اور اس کا گروپ انتہائی تیز گروپ ہے اور اب چونکہ

اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس کا حملہ ناکام رہا ہے اور اس کے آوئی مارے جا چکے ہیں اور اب مجھے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ نارفوک مارے جا چکے ہیں اور اب مجھے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ نارفوک

ہمارے خلاف میدان میں ہے اس لئے اب وہ بیک وقت دو محاذوں پر لڑے گا۔ ایک تو وہ سرگشاکا کو ٹریس کر کے انہیں ختم کرنے کی " اوے " ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے رسیور رکھ

" یدیهاں اجنبی ملک اور شہر میں تہارے اس قدر واقف کہان

ے نکل آتے ہیں۔ تھے تو یوں لگتا ہے جسے تم پیدا ہی اس شہر میں ہوئے ہو" ..... جولیا نے حران ہو کر کہا تو سب بے اختیار بنس

" اصل میں نیڈر ہونا سب سے مشکل کام ہے۔ میں نے تو ہزار

بار مہارے اس پروہ نشین سے کہا ہے کہ مجھے اس لیڈری سے نجات ولا دو يا مچراس كا كوئى اضافى الاؤنس دوساب دىكھو تمہيں كچھ نہيں کرنا پڑتا بس جو ہدایات ملیں اس پر عمل کر دیا۔ اللہ اللہ خیر سلا اور

محجے بہاں پرآنے والے وقت کے بارے میں موچ موچ کر پہلے سے كئ قسم ك انتظامات كرف برتے ہيں تاكه عين موقع پر ہميں

بھاگ دوڑ ند کرنی پڑے۔ لیکن منہارا پروہ تشین میری بات ہی نہیں ما نتا" مران نے مند بناتے ہوئے جواب دیا۔

" تم توخوا مخواه زبروستى ليدربن جاتے بورورىد اصل ميں تو كيدر مس جولیا ہیں۔ یہ وی چیف ہیں اور چیف کے بعد یہی لیڈر ہیں "..... تبویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران سمیت سب بے اختیاد مسکرا دیئے ۔

" ليڈر ميں ليڈري كي خصوصيات ہونا ضروري ہوتى ہيں اور سيہ خصوصیات تو الله تعالی کی طرف سے ووبیت کی جاتی ہیں "-عمران کوئشش کرے گا اور دوسرا اب وہ ہمارا خاتمہ کرنا چاہے گا تاکہ ہم اس کے مشن کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکیں "...... عمران نے

" اس كاتو مطلب ب كه بم بوئل والبس نہيں جا سكتے۔ اگر تم ملے بتا دیتے تو ہم دہاں سے ضروری سامان تو اٹھالیتے "...... جولیا نے

" اس کی فکر مت کردسید کام دسلے ہی میرے دسن میں تھا ابھی ہو جائے گا"..... عمران نے کہا اور اس نے میر پر دکھ ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے شردائل کرنے شروع کر دیتے ۔

" سبولا آرث مليرى " ..... رابطه قائم بوتے بى اكيب نسوانى آواز

" لو ڈیا سے بات کراؤ۔ میں کولاٹو بول رہا ہوں "...... عمران نے بدلے ہونے کھے میں کہا۔

" يس سر-، بولد آن كريس "..... دوسرى طرف سے كما كيا-" بهيلو الو ديا بول ري بهوس "...... چند لمحول بعد ايك اور نسواني آواز سنائی وی سه

\* کولائو بول رہا ہوں لوڈیا۔ پرنس اور اس کے ساتھیوں کا سامان ان کے ہوٹل کے کروں سے اٹھا کر سپیشل ہوائنٹ پر پہنچا دو اور تھے سپیشل روم نمبر الیون ریالٹو کلب کال کر کے تفصیلات بتأدّ " مران نے کہا۔

كان أسانى سے باز آنے والا تھا۔

• عمران صاحب۔ اب ہم نے نار فوک اور اس کے ساتھیوں کو كاش كرنا ہے يا آپ نے اس كا بھى بندوبست پہلے سے كر ركھا ب"- يكنت صفدر نے موضوع بدلتے ہوئے كما كيونكه اسے معلوم تھا کہ عمران نے باز نہیں آنااور جولیا کا پارہ لمحہ بہ لمحہ چڑھے علیے جانا

" نارفوک نے بقیناً اپنا ٹھالد بدل لیا ہوگا۔ اس لئے اسے اب

نے سرے سے تریس کرنا ہوگا "..... عمران نے کہا۔

\* تو اب اسے ٹریس کرنے کے لئے آپ کے دمن میں کیا لائحہ

مل ہے "..... صفدر نے کہا۔ " سر گشاکا کے آدمی نے ایک اشارہ تو دیا ہے کہ نارفوک مقامی

سیشل فورس کے کیپٹن کے روپ میں ہے لیکن ظاہر ہے کہ نارفوک جسیاآدی مستقل طور پر کسی روپ کو نہیں اپنا سکتا۔اس لے اب اس کے لئے ہمیں کوئی ڈرامہ کھیلنا ہو گا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" كىيىا درامد" ..... سب نے چونك كريو چھا۔

" ہمیں ایک نقلی سر گشاکا میار کرنا پڑے گا اور اس کی حفاظت اصل کی طرح کرنا ہوگی اس طرح نارفوک لامحالہ اس پوائنٹ پر مملہ کرے گا اور اس طرح ہم اسے ٹریپ کر سکتے ہیں " ...... عمران

نے کہا۔

" كيا مطلب ـ تو كيا مس جوليا مين صلاحيتين نهين بين " ـ تنوير نے موقع غنیمت دیکھ کرجولیا کو اکساتے ہوئے کہا۔

م جولیا میں ڈیٹی چیف کی صلاحیتیں بقیناً ہوں گی ای لئے تو چیف نے اسے اپنی ڈیٹی بنایا ہے البتہ لیڈرشپ کی صلاحیتوں کے بارے

س تو تم ی بنا سکتے ہو ۔ یہ میری تو نہیں حماری بہر حال لیڈر ہیں ۔

عمران نے جواب دیا۔

" يد كيا بكواس شردع كروى ب تم في سند تنوير تم بهي خواه مخواه اس قدراہم موضوع کے دوران الی سیرحی باتیں شروع کر دیتے ہو۔ اس وقت مسئلہ مشن کی تکمیل کا ہے نیڈر شپ کی صلاحیتوں کی جانج

يرال كانهيں ہے"..... جوليانے كھاجانے والے ليج ميں كماتو تنوير ب اختیار ہونت مجھنج کر رہ گیا۔

" تم جیت گئے تنویر۔ کیونکہ تمہیں جس انداز میں جھاڑ پڑی ہے

اور تم جس انداز میں سہم گئے ہواس سے محجے بھی بقین آگیا ہے کہ جولیا میں واقعی لیڈر شپ کی صلاحیتیں نه صرف بیں بلکه بدرجه اتم

موجود إيس " ..... عمران في جواب ويا-\* تم بھی کام کی بات کرو۔ مجھے "..... جو لیانے اس بار عمران کو بھی جھاڑ دیا۔

" کام کی بات تو تم سنتی ہی نہیں۔ ساری عمر گزر گئ ہے كوشش كرتے ہوئے كه تم كام كى بات س لو "..... ممران بھلا زر کمیا جاسکے۔

• عمران صاحب کیا نارفوک جسیا فاین آدمی آپ کے اس

دراے کو سمجے نہیں جائے گا"..... صفدر نے کہا۔

" اس کے علاوہ مرے ذہن میں تو کوئی حل نہیں ہے۔ اگر

تہارے دمن میں کوئی ہوتو بتاؤ" ..... عمران نے انتہائی سنجیدہ کھے

" مرا خیال ہے کہ ہمیں اصل سرگشاکا کی حفاظت کرنا چاہئے

تاكد نارفوك جب بحى دہاں حمله كرے تواس كو ركا بھى جاسكے اور

اس کا خاتمہ بھی کیا جاسکے "..... صفدرنے کہا۔

" ليكن صفدر - يدكم ازكم جه سي بوسك گا- ولي بحى سکرٹ سروس اب اتن بھی بے وقعت نہیں ہو گئ کہ کسی چھوٹے

ے ملک کے کسی افسر کی حفاظت کرتی کھرے"...... "مغیرنے فوراً

" حلو جتنی ب وقعت ہو چی ہے اتنی ہی کر لو" ...... ممران نے

مسکراتے ہوئے کہا۔

" تم چر پائی سے اتر رہے ہو۔ تنویر تھیک کم رہا ہے۔ یہ بھی کوئی کام ہے اس کی بجائے یہ زیادہ بہترہے کہ ہم اس نارفوک اور اس کے ساتھیوں کو ملاش کر کے ان کاخاتمہ کر دیں "..... جولیانے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا اور تنویر کا چرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ " تو پر مہارے وہن میں کوئی بلاننگ ہے"..... عمران نے

حبران ہو کر کہا۔ " تم بناؤ که کس طرح "کی سکتی ہے"... ... عمران نے مسلماتے

" ليكن اس كى اطلاع نارفوك كو كسي يمني كى " ...... صفدر نے

" میں بناتا ہوں۔اس کی اطلاع سیگر سے چیف بروک تک بہنا وی جائے تو بوک سے یہ اطلاع نارفوک تک چیخ جائے گی ا خاموش بیٹے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران اس طرح آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر کیپٹن شکیل کو دیکھنے لگا جسے اسے اچانک کوئی عجوبہ نظرآ

" كيا مين نے غلط كما ہے " ...... كيپٹن شكيل نے قدرے الجے ہوئے سے لیج میں کما۔

" نہیں بلکہ تم سے مجھے اب حقیقاً خوف آنے لگا ہے مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے بیروز گار کرے چھوڑو گے۔جو چھوٹاموٹا چیک مل جاتا ہے

میں اس سے بھی ہاتھ وھو بیٹوں گا اور پھر مجھے بجوراً کسی سکول کے سلمنے ٹافیوں کا چھابدلگانا پڑے گا" ..... عمران نے جواب دیا تو سب ب اختیار ہنس بڑے۔

« ولي كيپنن هكيل تمهاري ذبانت كا واقعي جواب نهيس ليكن

تم خاموش کیوں رہتے ہو " ..... تنویر نے کہا تو اس کے فقرے ک آخری حصے پر سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس بڑے کیونکہ وہ اس کا مطلب سبھے گئے تھے کہ خاموش رہنے کی بجائے بولا کرو ماکہ عمران کو

جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔

\* مرے خیال میں عمران اصل روپ میں سلمنے رہے اور ہم میک آپ میں اس کی نگرانی کریں۔لامحالہ نارفوک اور اس کے آدمی عمران کو تلاش کریں گے اور ہم اس کے کسی بھی آدمی کو پکرد کر اس سے نارفوک اور اس کے اڈے کو ٹریس کر سکتے ہیں "...... جوایا

" تم قربانی کا بکرا محصے ہی بنانا چاہتی ہو۔وہ محصے دیکھتے ہی گولی مار

ویں گے " ...... عمران نے مند بناتے ہوئے کہا۔

" مس جونیا کی تجویز ٹھیک ہے عمران صاحب آپ پر وہ آسانی ے ہاتھ نہیں ڈالے گا" .... صفدر نے کما اور مجراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی پاس پڑے ہوئے فون کی تھنٹ نج انھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

" يس كولا ثوبول ربابون " ..... عمران في بدل بوف ليج ادر مقامی زبان میں کہا۔

" لو ڈیا بول رہی ہوں "..... دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی

" کیں کیا رپورٹ ہے"...... عمران نے پو چھا۔

« مسٹر کولا ٹو آپ کے احکامات کی مکمل تعمیل ہو چکی ہے۔بواتو کالونی کی کو تھی شرایك دن اے بلاك - ضرورت کی ہر چيز وہاں موجود ہے۔ گیٹ پر تالا بھی اس شرکاہے "..... او ڈیانے کہا۔

«تھینک یون ......عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔

" اب تم نے ایک امک کر سے مہاں سے نکانا ہے اور اس کو مھی میں جمنینا ہے۔ گیٹ پر منسروں والا تالاموجود ہے جولیا جہلے جمنے گا۔وہ اسے کھول لے گی " ...... عمران نے کہا اور سب نے اشبات میں سر ملا

" لين يهال النف بون كاكيا فائده بوا- بمين يهال سے تمام پروگرام طے کر کے اٹھٹا چاہتے "...... جولیا نے کہا۔

" سہاں صرف اس فون کال کی وجہ سے اکشے ہوئے تھے۔ درنہ نار فوک نے بقیناً اس بلانگ میں کہیں ند کہیں چیکنگ آلہ لگار کھا

ہو گا اور پرو گرام وہی کہ ہم نے نتلی سر گشاکا کی حفاظت کرنی ہے اور بروک تک یہ اطلاع پہن جائے گی کہ سرگفاکا کہاں موجود ہے"۔

" تو كيا نقلى سر كشاكا حيار مو حكا بي " ...... صفدر في مسكرات

" جب تک میں کو تھی پر بہنچوں گاوہ تیار ہوجائے گا۔الک سربی میار کرنا ہے چاہے منویر کا ہو یا گشاکا کا"..... عمران نے جواب دیا اور سب بے اختیار ہنس بڑے جبکہ تنویر منہ سے تو کچھ مذبولا البت

اس نے گھور کر عمران کو ضردر دیکھا۔

" ارے ارے اس قدر غصہ ۔ چو سرگشاکا اور تم میں فرق رکھ ویتے ہیں۔ سر گشاکا کے سرمیں کھے نہ کچھ وماغ ہو گا تمہارے اندر تو

سوائے غصہ کے اور کچے مذہوگا"...... عمران نے کہا اور اس بار تنویر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ " تمہارے اندر تو صرف بھس بجراہوا ہے"...... تنویر نے ہنستے ہوئے کہا تو سب اس کی بات پرائیب بار بچرہنس پڑے۔

ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے نارفوک نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

" کیں "..... نار فوک نے کہا۔ "

" جیکسن بول رہا ہوں باس آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے۔ یو کو ہاؤس کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا ہے لیکن ہمارے چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں "...... دوسری طرف سے کہا گیا تو نارفوک بے اختیار

ا چھل بڑا۔ ا

"كياكم رب بو عار آدمى سيد كسي بوا كيا وه لوگ دبال يهله سي بوشيارتي "...... نارفوك نے كها-

" میں باس السالگا تھا کہ دہ پہلے سے ہمارے انتظار میں تھے ادر ہماری تاک میں تھے۔ اگر ہم فوری میزائل فائر نہ کر دیتے تو تقییناً جند کموں بعد وہ ہمیں بھی ہلاک کر دیتے "...... جنیسن نے جواب دیا۔

" ویری بیڈ اس کا تو مطلب میہ ہوا کہ ہم دھوکہ کھا گئے "ر اگ نے کہا۔

" وہ کسے ہاں "...... جیکس نے حیرت بحرے لیج میں کہا۔ " تم نے معلومات کی ہیں سرگشاکا ہلاک ہوا ہے یا نہیں "۔ نارفوک نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سرو لیج میں

\* نو سرسآپ کہیں تو میں معلوم کروں "...... جیکس نے جواب ا۔

"باں - دہاں کے پولیس ہمیڈ کو ارٹرسے معلوبات حاصل کرو۔ سر گفتاکا ہلاک ہوگئے ہیں تو ان کی موت کو دہ آسانی سے چھپانہ سکیں گے اور پھر تھے کال کرو"...... نارفوک نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔
" اس کا مطلب ہے کہ عمران نے اللا محجے ٹریپ کیا ہے"۔
نارفوک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے رسیور اٹھایا اور منبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔

" ایس " ...... دو سری طرف سے جیکسن کی ہی آواز سنائی دی۔
" نار فوک بول رہا ہوں جیکسن ۔ ہوٹل سے معلوم کرو کہ عمران
اور اس کے ساتھیوں کی کیا پوزیشن ہے اور اگر دہ وہاں موجو دہیں تو
سیکشن تھری کو کال کر کے ان کی نگرانی پر لگا دو۔ سپینمل نگرانی پر اور
پھر اس بارے میں بھی مجھے رپورٹ دو " ...... نار فوک نے کہا اور
رسیور رکھ دیا۔ بھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی اور

نارفوک نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھالیا۔

« یس <sub>".....</sub> نارنوک نے کہا۔

، جیکس بول رہا ہوں باس سیو کو ہاؤس سے کوئی لاش نہیں ملی ، جیکس بول رہا ہوں باس سیو کو ہاؤس سے کوئی لاش نہیں ملی جس وقت اسے سیاہ کیا گیا وہ خالی تھا"...... دوسری طرف سے

جیکس نے کہا۔

و کے ہے۔ \* مجھے اس بات کا خطرہ تھا۔ عمران کے بارے میں کیا رپورٹ ،

ہے ایسی نار فوک نے کہا۔

م عران اور اس کے ساتھی اچانک اپنے کروں سے غائب ہو گئے ہیں اور ان کا سامان بھی موجو د نہیں ہے البتہ ایک رپورٹ ملی ہے کہ عمران کے ساتھیوں کا سامان یہاں کے ایک مقامی گروپ بلاسٹرز کے ذریعے اٹھوایا گیا ہے "...... جیکس نے کہا تو نارفوک بے اختیار چونک پڑا۔

. \* بلاسرُز۔ وہ کون ہیں "..... نار فوک نے پو چھا۔

" مقامی مجرموں کا گروپ ہے باس ۔اس کی چیف کوئی عورت ہے لوڈیا اور اس کا سیر کو ارٹر سبولا آرث گیلری میں بنایا گیا ہے"۔

ہے جاتیہ جنیکسن نے جواب دیا۔

ن عدر براب رہا۔ " کیے معلوم ہوا کہ اس گروپ کے ذریعے سامان اٹھوایا گیا

ہے"...... نارفوک نے پو چھا۔ " ایک ویٹر سے معلوم ہوا ہے۔ وہ اس آرٹ گلیری میں کام کر

حكا ہے " ...... جنكس نے جواب ديا۔

تھیں اور ہر نواور کے سابھ انتہائی بھاری قیمت کی چٹ منسلک تھی۔ گلیری میں اور لوگ بھی موجو و تھے جن میں اکثریت غیر ملکیوں کی

کیری میں اور لوک جی موجود سے جن میں اسریت سیر سیوں ن ی تھی ایک طرف مینجر آفس موجو و تھا۔ جو شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا اس معرف میں میں میں میں میں میں اسٹان میں تھی۔ یہ عورت خاصی

اور اندر ایک مقامی عورت بیشی نظر آری تھی۔ یہ عورت خاصی فربہ جسم کی تھی اور اوصر عمر تھی لیکن لینے نباس اور رکھ رکھاؤسے وہ خوشحال طبقے کی نمائندگی کر رہی تھی۔

تم نے تو بتایا تھا کہ یہ مقامی مجرموں کا گردپ ہے لیکن اس مینجر کو ویکھ کر اور یہاں کا ماحول دیکھ کر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ خاصے اونے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں "...... نارفوک نے جیکسن سے

مخاطب ہو کر آہستہ سے کہا۔
" باس۔ اطلاع تو یہی ملی تھی"...... جیکسن نے بھی آہستہ سے
جوب دیا اور نار فوک سر ملا تا ہوا مڑا اور مینجر آفس کی طرف بڑھ گیا۔
" تشریف لائیے میرا نام لوڈیا ہے اور میں مینجر ہوں"...... اوصر عمر عورت نے ایٹ کر مصافحہ کے لئے باتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔

مر عورت نے اٹھ کر مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔
"میرا نام تھامس ہے اور میرا تعلق ناراک سے ہے۔ یہ میرا پینجر
ہے جیکس ہم آپ سے نواورات کے سلسلے میں کچھ معلومات عاصل
کر ناچاہتے ہیں "...... نار فوک نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔
"می ضرور۔ مرا تو یہ فرض ہے پہلے فرمائیے کہ آپ کیا پینا پیند

فرمائیں گے ..... لوڈیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ی اس

نے کھنٹی بجائی تو اندرونی وروازہ کھلا اور ایک مسلح نوجوان اندر

" کہاں ہے یہ آرٹ گیلری "...... نار فوک نے پو چھا۔ " مانکو روڈ پر ہے "...... جیکسن نے جواب ویا۔

" تم چار آدمیوں سمیت دہاں پہنچہ میں بھی دہاں پہنچ رہا ہوں نمبر تھری میں اور رسیور رکھ دیا اور پر تھری میک اپ میں "...... نار فوک نے کہا اور رسیور رکھ دیا اور پر وہ طحتہ کرے کے وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کار میں بیٹھاکار کو تیزی سے دوڑا تا ہوا مانکو روڈ کی طرف بڑھا چا ہا ہا تھا۔ کار میں وہ اکیلا تھا اور خود ہی کار ڈرائیو کر رہا تھا وہ ایکر یمین تھا۔ کار میں تھا لیکن لباس اور چرے مہرے سے وہ کوئی کاروباری آوی لگ رہا تھا۔ مانکو روڈ پر بہنچ کر اس نے کار آہستہ کی اور پر سائیڈ آوی لگ رہا تھا۔ مانکو روڈ پر بہنچ کر اس نے کار آہستہ کی اور پر سائیڈ پر موجود عمارتوں کو چکی کر تا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک مزلد عمارت پر سبولا آرٹ گیلری کا بورڈ نظر آگیا۔ اس

ایک ایگری نوجوان تیزی سے آگے بڑھا۔ " باس سلو ڈیا اندر موجو و ہے۔ وہ آرٹ گیلری کی مینجر ہے "۔ اس نوجوان نے کہااس کی آواز بتارہی تھی کہ وہ جیکس ہے۔

نے کار اس کی سائیڈ میں لے جا کر روکی اور پھر نیچے اتر آیا ای کمے

" باتی آدمیوں کو باہر رو کو اور تم مرے ساتھ آؤ"..... نار فوک

نے کہا اور گلیری کے کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ جب وہ گلیری کی مین عمارت کے قریب بہنچا تو جیکسن بھی پیچھے سے تیز تیز قدم اٹھا تا

دہاں چیخ گیا نار فوک اور جنیسن دونوں پہلے تو گیلری کے اندر گھومتے رہے گیلری میں قدیم افریقی دور کے مجسے اور دوسری نوادرات موجو د

واخل ہوا۔

دی مسلح نوجوان ایک ٹرے اٹھائے اندر واخل ہوا۔ ٹرے میں مشروبات سے بھرے ہوئے دو گلاس موجو دتھے۔

" يه بمارا مقامي مشروب إوراتتائي لذيذ ب "..... لو ديا ف

مسکراتے ہوئے کہا۔ ملازم نے ایک ایک گلاس نارفوک اور جیکسن کے سامنے رکھ دیا۔

"آپ نہیں پین گی" ..... نارفوک نے گلاس اٹھاتے ہوئے

" سوری ۔ تجھے ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے "..... لوؤیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" كنگ ہوٹل میں مرا دوست رہائش بذیر تھا جس كے ساتھ الک خاتون اور چار مرد تھے انہوں نے اچانک ہوٹل چھوڑ دیا ہے۔ مجے دہاں ایک ویٹرنے بتایا ہے کہ اس آرث گیری کاایک آدمی ان كاسان دہاں سے لے كيا ہے كياآپ بتانا بسند كريں كى كه وہ اب کہاں ہیں "..... نارفوک نے گلاس خالی کر کے داپس میز پر رکھتے

ہوئے مسکراکر کہا۔ " ہماری آرٹ کیلری کاآدمی اور ہوٹل سے سامان لے گیا ہے۔ یہ کسے مکن ہے۔ ویٹر کو تقیناً غلط فہی ہوئی ہے ہمارا اسے کاموں سے

كيا تعلق " ..... لو ذيان كما ليكن اس باراس ك ليج سي چونك والى کیفیت نار فوک نے آسانی سے محسوس کر لی تھی۔

" مصک بے سباں کا ماحول دیکھ کر ادر آپ سے ملاقات کر کے

" یہ آپ نے چرای بھی مسلم رکھے ہوئے ہیں کیا اس کی کوئی خاصہ دجہ ہے " ..... نار فوک نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"معزز مهمانوں کے لئے سپیشل مشروب لے آؤ"..... لوڈیانے

کہا تو نوجوان سربلاتا ہوا دالیں مزا ادر اس وروازے میں غائب ہو

" جي ٻال سيمهال انتهائي فيمتي ترين نواورات موجود ٻيں۔ يه تمام ملازمین آرٹ گلیری کے نہیں بلکہ انشورنس کمینی کے ملازم ہیں لین ان کی کار کردگی اور رہائش چونک مرے دے ہے اس لئے بیچارے مراحكم چراسيوں كى طرح ملنے پر بحبور بين "..... لوڈيا نے بنتے ہوئے کہا تو نار فوک بھی ہنس پرا۔ " مجم معلوم ہوا ہے کہ پاکیشیا کا پرنس آف ڈھمپ بھی آپ کی

كميري كاخرىدار ب" ..... نار فوك في اچانك كها اور سائق بي اس نے عور سے لو ڈیا کا چرہ ویکھا۔ " يرنس آف وهمب يا كيشيا - نهي جناب يا كيشيا كا تو كوئي گابک نہیں ہے۔ پاکیشیاکا نام تو میں نے سنا ہوا ہے لیکن آج تک كسى ياكيشيائى سے ملاقات نہيں ہوئى "...... لو ديا نے جواب ويا اور

اس کے لیج اور انداز سے بی نارفوک سجھ گیا کہ اگر جیکس کی رپورٹ ورست ہے تب بھی عمران نے کسی نقلی نام اور قومیت سے اس کر دپ سے رابطہ کیا ہو گا۔ای کمچے اندر دنی دروازہ کھلا اور یہ عورت بے حد گہری لگتی ہے۔ بہرحال میں نے یہ محسوس کر ایا ہے کہ تہاری رپورٹ ورست ہے۔ اس کے گروپ کے کسی ناص آدمی کو چنک کرو۔ اگر رقم سے کام بن جائے تو زیادہ بہتر

ہے '۔ نار فوک نے کہا۔ "آپ کار میں بیٹھیں۔ میں معلوم کر تا ہوں "...... جیکس نے کہا تو نار فوک اشبات میں سر ہلاتا ہوا کہاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند کمحوں بعد وہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جاکر بیٹھ گیا۔ تقریباً آوھے گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد جیکس کار کے قریب آیا اور سائیڈ

سیٹ کا وروازہ کھول کر اندر بنٹھ گیا۔ " کسی کو کچے معلوم نہیں ہے باس۔ میں نے ہر طرح کو شش کر

لی ہے ، ..... جیکس نے کہا تو نارفوک نے ایک طویل سانس لیا۔
" اب اس عورت سے زبروستی الگوانا پڑے گا۔ میں والیس ہیڈ

اب اس عورت سے زبروستی اطوانا پڑے گا۔ میں واپس ہمید کوارٹر جا رہا ہوں تم اپنے ساتھیوں سمیت مہیں رکو جب یہ عورت آفس بند کر کے این رہائش گاہ پرجائے تو اسے وہاں بے ہوش کر وو

اور اس کے ملازموں کو آف کرنے کے بعد مجھے کال کرنا"۔ نارفوک نے کہا۔ "اے اعواکر کے ہیڈ کو ارٹرنہ لایا جائے"...... جیکس نے کہا۔

"اسے احوامر نے ہمید وارمزی طایا جاست سیست کا سے ہم " نہیں۔اس طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کو فوری اطلاع مل جائے گی\*..... نارفوک نے جواب ویا اور جیکس نے اشبات میں سربلا ویا۔نارفوک نے کارسٹارٹ کی اور مجروہ واپس لینے ہمیڈ کوارٹر واقعی مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ یا تو دیٹر کو غلط فہی ہوئی ہے یا پھر اس نے کسی اور آرٹ گیلری کا نام لیا ہو گا اور میں نے یہ بھی لیا ہو "…… نار فوک نے کہا۔ مو" …… نار فوک نے کہا۔ " ینہاں اور کوئی پرائیویٹ آرٹ گیلری نہیں ہے۔ لیکن یہ بات

برحال مقین ہے کہ ہماراس قسم کے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے "..... لوڈیانے کہا۔

" او کے ۔ ب حد شکریہ۔ آپ کا قیمتی وقت لیا۔ پھر حاضر ہوں گے "...... نار فوک نے اٹھتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ ہی لوڈیا اور جیکسن بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وہ وونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے

گلیری سے باہر آگئے لیکن کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف جانے کی بجائے نارفوک سائیڈ پر عمارت کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اس نے جیب سے ایک چھوٹا ساریموٹ کنٹرول منا آلہ نکال کر اس کا بٹن وبایا تو اس پر سرخ رنگ کا بلب جلنے بچھنے لگا۔ نارفوک نے ایک اور بٹن

اں پر طرح رک ریک کا بہ جینے دھات نارو ک سے ایک اور بن پر سرح کیا ہو گیا اور مسلسل جلنے نگا۔ پھر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔
گھلنے کی آواز سنائی دی۔
"گلاس یہاں سے لے جاؤٹو سے "...... لوڈیا کی آواز سنائی دی۔

" ایس منیڈ یم سیہی لینے تو آیا ہوں "..... ووسری آواز سنائی وی اور پھر اکیب بار پھر وروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی وی لیکن پھر ضاموشی طاری ہو گئ سکانی ویر تک ضاموشی رہی تو نارڈوک نے

پر حاموی خاری ہو گی۔ ہی دیر من خاموی رہی ہو مار ہو ت ایک طویل سانس لیتے ہوئے آلے کا بٹن وبا کر اسے آف کر ویا۔

ردانہ ہو گیا۔ ہیڈ کوارٹر پی کر اس نے اپنے آفس کی کری پر بیٹے ہی سلمنے رکھے ہوئے فون کا رسپور اٹھایا ادر نمبر ڈائل کرنے شروع کر

" رابرك بول ربابون" ..... دابطه قائم بوت بي الك مرواد آداز سنائی دی۔

" نارفوك بول رہا ہوں رابرت میں نارفوك نے كما " اده- نارفوك تم- خريت- كسي فون كياب " ...... درسري

طرف سے قدرے حرت بحرے لیج س کہا گیا۔

" تہاری ایجنسی کا کامرون کے دارالحکومت زدالا میں بھی سیث اب م " ..... نار فوک نے پو چھا۔

" ہاں۔ کیوں " ..... دوسری طرف سے رابرث نے اور زیادہ حرت بحرے البج میں کہا۔

" میں اس وقت زوالا سے ہی یول رہا ہوں۔ میں یہاں کے چیف سیکرٹری سر گشاکا کو مگاش کرناچاہما ہوں جو چھپے ہوئے ہیں ادر ملک میں آئدہ الیکشن کے اعلان سے پہلے انہوں نے باہر نہیں آنا۔ جبکہ میں نے انہیں اس اعلان سے پہلے ٹھکانے دگانا ہے ان کی حفاظت ك ك ي كيشيا سيكرث سردس يهال چهني ،وفي ب- مين في اس مردس کے ذریعے سر گشاکا کو ملاش کرناچاہالیکن ان لو گوں نے الٹا تھے ہی ٹریپ کر کے میرے بہترین آدمی ختم کرا دیے ہیں۔اب مرے آدمی پاکیشیا سیرٹ سردس کو ملاش کر رہے ہیں اور دہ تو

کرتے رہیں گے لین میں فوری طور پر سر گشاکا کو ٹریس کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ معلوم ہے کہ جمہاری ایجنسی حکومت کے اعلیٰ افسروں ے ساتھ جمیشہ بہترین روابط رکھتی ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ جہارے زوالا کے سیٹ اپ کا انچارج ضرور سرگشاکا کو کسی نہ کسی انداز میں فوری ٹریس کر لے گامیں اس کے لئے تمہیں ہر سطح کا معاوضه وینے کے لئے تیار ہوں"..... نارفوک نے کہا۔

م تم اپنا فون منرباً دور میں اپنے سیك اپ ك انجارج سے بات كر كے تم سے دد بارہ بات كرتا ہوں تاكه معاملات كو فائل كيا

جامح " ..... دابث نے کہا۔

" میں ایک پبلک بو تق سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ گفتگو میپ ہونے کا خطرہ ہے۔ میں ایک گھنٹے بعد تہمیں ووبارہ فون کر لوں

گا اسس نارفوک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

\* ٹھیک ہے "...... رابرٹ نے کہا اور نارفوک نے رسیور رکھ دیا اور پھر تقریباً ایک گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت گزرنے کے بعد اس نے ا کی بار پھر رسیوراٹھایا اور ہنہوڈائل کرنے شروع کر دیتے ۔

" رامرت بول رہا ہوں" ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ددسری طرف

ہے رابرے کی آواز سنائی دی۔ \* نارفوک بول رہاہوں \*..... نارفوک نے کہا۔

" نارفوک میں مہارار کام ہو جائے گا۔ زوالا میں میری اسجنسی کا انچارج ایک مقامی آومی کندور ہے۔ میری اس سے بات ہوئی ہے۔ کال کی تھی "..... نار فوک نے کہا۔

\* يس سر - ميں وليے بھي آپ كو اتھي طرح جانتا ہوں - تو كيا بات طے ہو گئ ہے " ...... ووسرى طرف ہے يو چھا گيا۔

" ہاں"..... نار فوک نے جواب دیا۔

" تو آپ آدھا معاوضہ پانچ لاکھ ڈالر میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا

دیں۔ جیسے ہی رقم جمع ہو گی میں کام شروع کر دوں گا۔ اپنا فون نمبر بھی بنا دیں تھے تقین ہے کہ چو بیس گھنٹوں سے پہلے آپ کو ورست معلومات مہیا کر دی جائیں گی ...... کندور نے برے بااعتماد کہے

میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

\* ٹھک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ نمبراور بننک کا نام بتاؤ"۔ نارفوک

نے کہاتو ووسری طرف سے اکاؤنٹ نمبراور بنیک کا نام اور شاخ بھی بناوی کئی۔

" او کے۔ میں مچر فون کروں گا"...... نارفوک نے کہا اور اس

نے کریڈل وبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل

کرنے شروع کر دیئے۔

" تھاوز بنیک سٹی برائج بلیز ..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک

نسواني آواز سنائي دي-« مینجر چولیسس سے بات کرائیں۔ میں نارفوک بول رہا ہوں"۔

نارفوک نے کہا۔

\* يس سربوللبان كريس \* ...... دوسرى طرف سے كما كيا-

وہ اس کام پر تیار ہو گیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چوبیں گھنٹوں میں سر گشاکا کو ٹریس کر لے گا لین اس کے لئے تمہیں معادضہ دس لا کھ ڈالر دینا ہو گا"...... رابرٹ نے کہا۔ " أكر معلو مات ورست اور بروقت مل كنين تو محج معاوضه قبول ہے"..... ناروک نے جواب دیا۔

" اليما بي مو گا- كندورجو كمات وليے بي كرتا ہے اس كا شاندار ريكارد ب "..... رابرث نے كما۔

" ٹھیک ہے۔ اس لئے تو میں نے تہمیں کال کیا ہے"۔ نارفوک

" كندور كا بھى فون نمبر نوث كر لو اور مراحوالد دے كراس سے بات كر لوم معادضه آدها اس بهجوا دينا ادر آدها محم ..... رابرث نے کہا ادر اس کے ساتھی ہی اس نے ایک فون نمبر بتادیا۔

"كياس فون نمر كندور سے مراہ راست بات ہو گى" ـ نار فوك

" ہاں ۔ یہ خبرای کے لئے تضوص ہے " ..... دابرٹ نے جواب دیا اور نارفوک نے ادے کہ کر کریڈل دبایا اور پر بائ اٹھا کر اس نے رابرت کا بتایا ہوا تمبر ڈائل کر نا شروع کر دیا۔

" كندور بول ربابون " ..... ايك مردانة آواز سنائي دى - لجرب

" نارفوک بول رہا ہوں۔ ابھی رابرے نے ایکر یمیا سے تمہیں

ديا–

\* اطلاع ورست اور حتی ہونی چاہئے " ...... نارفوک نے کہا۔ \* کندور نے کبھی غلط کام نہس کیا جناب آپ بے فکر رہیں۔

" کندور نے کبھی غلط کام نہیں کیا جناب آپ بے فکر رہیں۔ سرگشاکا چاہے چیو نٹیوں کے بل میں کیوں شہ چھپ جائے کندور اسے بہر حال وصو نڈ آگالے گا"...... ووسری طرف سے کندور نے کہا۔ "اوے۔ میں کل اس وقت فون کروں گا"..... نارفوک نے کہا

اور رسیور رکھ دیا۔ بھز تقریباً ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی نے اٹھی تو.

نار وک نے ہائقہ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ " یس "...... نار فوک نے کہا۔

\* جیکس بول رہا ہوں باس "..... ووسری طرف سے جیکس کی

آواز سنائی دی سه

• بس کیارپورٹ ہے • ...... نارفوک نے چونک پر پوچھا۔ • بس کیارپورٹ ہے • .....

" من کیار پورٹ ہے ۔..... بارو کے حید رہا پورٹ کے خوات ہمر ارف کالونی کو تھی ہمر ارث گلیدی کی مینجر لوڈیا کی رہائش گاہ گولڈن کالونی کو تھی ہمر ون زیرو ون اے بلاک ہے بول رہا ہوں سیہاں چھ مسلم محافظ تھے جہنس آف کر دیا گیا ہے اور مینجر بے ہوش ہے "...... جبیکس نے کہا۔
" او کے میں آ رہا ہوں "...... نار فوک نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ کر یہ کری ہے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھا تا بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تحوری دیر بعد اس کی کار تیز رفتاری سے گولڈن کالونی کی طرف بڑھ گیا۔ تحوری دیر بعد اس کی کار تیز رفتاری سے گولڈن کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ کالونی شہر سے نواح میں تھی اور جدید تعمیر شدہ حلی جا رہی تھی۔ یہ کالونی شہر سے نواح میں تھی اور جدید تعمیر شدہ

تھی۔ تقریباً بیس منٹ کی مسلسل ورائیونگ کے بعد اس کی کار

" ہمیلو مینجر جولیسس بول رہی ہوں"...... پحند کمحوں بعد امک دوسری نسوانی آداز سنائی دی۔

" جولیسس میں نارفوک بول رہا ہوں"...... پانچ لاکھ ڈالر فوری طور پر زوالا کے ایک بنیک کی شاخ کے مخصوص اکاؤنٹ نمر میں مشقل کرانے ہیں"...... نارفوک نے کہا۔

" ایس سرت تفصیلات نوٹ کرا ویکھے"...... دوسری طرف سے مودباند لیج میں کہا گیا اور نار نوک نے کندور کا دیا ہوا اکاؤنٹ منر بنیک کا نام اور شاخ کا نام اکھ دیا۔

" اس بینیک کو کہد دینا کہ وہ اکاؤنٹ ہولڈر کو فوری طور پر اس رقم کی منتقلی کی اطلاع دے دے "..... نارفوک نے کما۔

" یس سر- وس منٹ سے بھی وہلے اس اکاؤنٹ ہولڈر کو رقم کی منتقلی کی اطلاع مل جائے گی"..... ووسری طرف سے کہا گیا اور نارفوک نے او کے کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے تقریباً پندرہ منٹ بعد رسیور اٹھایا اور ہمرؤائل کرنے شروع کر دیئے۔

" كندور بول رہا ہوں "..... رابطہ آتا كم ہوتے ہى كندوركى آواز سنائى وى ـ

" نار فوک بول رہا ہوں۔رقم کی منتقلی کی اطلاع مل گئ ہے "۔ نار فوک نے کہا۔

" نیں سر۔ تھینک یو۔آپ کا کام شروع ہو جکا ہے۔آپ اپنا فون نسر بتا ویں آپ کو اطلاع وے دی جائے گی "...... کندور نے جواب

جسم نیں اتر گیا تو جیس نے سوئی باہر تکال لی-" يه سرنج مجم دے دو" ..... نارفوک نے کہا تو جیکس نے خالی سرنج اس کے ہاتھ میں وے دی اور مچر ظاموشی سے تہہ ظانے سے باہر جلا گیا۔ نارفوک نے کری ذرای آگے کھکائی اور بچرہاتھ میں سرنج بکردے وہ خاموشی سے بدلی گیا۔ سرنج میں مثیالے رنگ کا تھوڑا سِا محلول ابھی تک موجود تھا۔ چند لمحوں بعد لوڈیا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول ویں اور پھراس نے سراٹھایا اور حیرت سے سامنے بیٹے ہوئے نارفوک کو دیکھنے لگی۔ پھراس نے حمرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ لینے بندھے ہوئے جسم کو دیکھا ادر اس کے بعد اس کی نظریں سامنے دیوار کی جرمیں موجود لا شوں پرجم گئیں۔اس کے ساتھ ہی اس کے چرے پر مختی کے ناثرات انجرآئے۔ " يوسبكيا إلى اللي آئے دمير طازموں كوكس نے ہلاک کیا اور مجھے کیوں اس طرح باندھ رکھا ہے مسٹر تهامس ولوديان سخت ليج مين كبا-" شكر ب تهيي مرا نام تو يادربا- بهرحال يه سب كچه مرك ساتھیوں نے کیا ہے" ..... نارفوک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " مَكركيون " ...... لو دُيان بون يحباتي موك يو چها-"اس لئے کہ تم سے تفصیل سے بات چیت ہوسکے"۔ نارفوک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

۔ کس قسم کی بات چیت<sup>،</sup>..... لوڈیانے کہا۔

گولڈن کالونی میں واخل ہوئی اور مچر جلد ہی اس نے این مطلوب كوشى تلاش كرلى \_ كوشى كالكيث بند تھا۔ نارفوك في كار كوشى ے گیٹ پر روکی اور مخصوص انداز میں چار بار ہادن دیا تو کو تھی کا چھوٹا گیٹ کھلا اور جیکس کا چہرہ ایک کمجے کے لئے نظر آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ چند لمحول بعد برا پھاٹک کھل گیا اور نارفوک کار اندر لے گیا۔ یورچ میں بہلے سے بی ایک جدید باڈل کی خوبصورت کار موجود تھی۔ نارفوک نے کار اس کے پیچھے ردکی اور پھرنیچے اتر آیا۔ اس دوران جیکس بھی پھاٹک بند کر کے بورج میں پہنچ گیا۔ " کیا تم اندر بیٹے تھے" ..... نارفوک نے کہا۔ "يس باس - باتى تنام بامرنگرانى كررى بين " ...... جيكسن ف كما اور نارفوك في اشبات سي سرملا دياس جند لمحول بعدوه جيكسن كى رہمنائی میں ایک تہہ خانے میں پہنجاتو وہاں مینجر لوڈیا ہے ہوشی کے عالم میں ایک کرس پر بندھی ہوئی بیٹھی تھی جبکداس کے سامنے والی دیوار کی جزمیں چھ مقامی افراد کی لاشیں ترتیب دار پڑی ہوئی تھیں۔ لوڈیا جس کری پر بندھی ہوئی تھی اس کے سلمنے بھی ایک کری ر تھی ہوئی تھی۔ " اسے ہوش میں لے آؤ اور پھر تم بھی باہر کا خیال ر کھو"۔ نارفوک نے کری پر بیٹے ہوئے کہا تو جیکن نے جیب سے ایک

سریج ثکالی اس کی موئی سے کیب مٹاکراس نے موئی بے ہوش اوڈیا

کے بازو میں اثار دی بحد محوں بعد سرنج میں موجود محلول لوڈیا کے

" تم بلاسٹرز کی چیف اور سبولا آرٹ گیلری کی مینجر بھی ہو۔
پاکیشیا سیرٹ سروس سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی جس کا اصل نام
علی عمران ہے لیکن وہ لینے آپ کو پرنس آف ڈھمپ بھی کہلا تا ہے
کنگ ہوٹل میں لینے ساتھیوں سمیت موجود تھا بھروہ اچانک دہاں
سے خانب ہو گیا۔ان لوگوں کا سامان بھی کمروں سے اٹھا لیا گیا اور
اس سلسلے میں جب انکوائری کی گئ تو یہ بات حتی طور پرسلمنے آگئ
کہ سامان بلاسٹرز کے ایک آدمی نے اٹھا یا ہے۔ مجھے ان لوگوں کا پتہ
چاب یہ سامان بہنچایا گیا ہے " سیس نار نوک نے سپاٹ لیج

" میں نے تہمیں وایں آرٹ گیری میں بنا دیا تھا کہ میں الیہا کوئی کام نہیں کرتی اور نہ میں کسی پاکیشیائی ایجنٹ یا آدی ہے واقف ہوں "..... لوڈیانے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ہو سکتا ہے اس شخص نے مقامی بن کر کئی بھی فرضی نام سے متہارے گروپ کو ہائر کیا ہو۔اس نئے میں پاکیشیائی کہر رہا تھا"۔
نار فوک نے کہا۔

"جب میں نے بتایا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے تو پھر تم کیوں خواہ مخواہ اس ضد پراڑے ہوئے ہو کہ ہم نے ہی یہ کام کیا ہے "...... اس بار لوڈیا کا لہجہ سخت تھا۔

دیکھو لوڈیا۔ مجھے تشدد کے ایک ہزار ایک انتہائی خوفتاک طریقے آتے ہیں۔ یہ سرنج میرے ہاتھ میں دیکھ رہی ہواس کے اندر

شالے رنگ کاجو محلول مہیں نظر آرہا ہے یہ مہارے جرے کو اس طرح بگاڑ دے گا کہ تہارا چہرہ چرطوں سے بھی زیادہ خوفناک ہو جائے گا اور مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہو گا۔ صرف موئی کی نوک سے فہارے چرے پرچند چول ہوئے بنانے ہوں سے بھراس بارنک سوئی کو باری باری مهاری ان خوبصورت آنکھوں میں اثارا جا سکتا ہے۔ تہارا سر گنجا کر کے اس پر بھی الیما کام کیا جا سکتا ہے کہ مچر لبی تہارے سرپر بال پیدا ہی شہوں۔ تہاری ناک اور کان کائے جا کتے ہیں اور تہارے ہاتھوں اور پیروں کی متام انگلیاں کاٹی جا سکتی ہیں۔ حہارے دونوں بادو اور حہاری دونوں پٹٹلیوں کی ہٹیاں کی جگہوں سے توڑی جاسکتی ہیں اور اس ساری کارروائی کا نتیجہ تم اھی طرح سجھ سکتی ہو۔ان سب کے باوجو و حمسیں بہرطال زبان تو کھولنی ہی بڑے گی جبکہ میری اور حہاری کوئی وسمنی نہیں ہے۔ تم نے بقیناً رقم لے کرید کام کیا ہوگا۔اب مسئلہ جہارے گروپ کی ساکھ کا ہو گا۔اگر میں حلف دے کر کہد دوں کہ جہارا نام کسی بھی صورت میں سامنے نہیں آئے گا اور جتنی رقم تم نے اس سے لی ہے اس سے دو گنی رقم حمسی مل سکتی ہے اور تم اس جمیشہ جمیشہ کے عذاب سے بھی نے

وقت نہیں ہے "...... نارفوک نے جواب ویتے ہوئے کہا۔
" تم واقعی یہ سب کھ کر سکتے ہو اس لئے کہ میں بے بس اور بندھی ہوئی ہوں لیکن میرا چر بھی یہی جواب ہے کہ میں نے یا

سکتی ہو۔ تو کیا یہ مووام منگا ہے۔ فیصلہ تم کر لو میرے پاس زیادہ

مرے گروپ نے پچھلے ایک بھتے سے نہ ہی کسی ہوٹل سے سامان

" ليكن جيسے ہى تم إس جلد ريد كرو كے يد بات سامنے آجائے گ كديد اطلاع ميں نے دى ہے اور اس كے بعد ميرے ليے زندہ رہنا نامكن ہوجائے گائى...... لوڈيانے كہا۔

" ہاں۔ یہ بات واقعی قابل عور ہے۔ الساہو سکتا ہے کہ تم اسے فوری اطلاع کر دو کہ تہارے کسی آدمی نے معلومات مہیا کی ہیں اس لئے تم انہیں اطلاع دے رہی ہو۔اس طرح وہ وہاں سے فوری شفٹ ہو جائیں گے لیکن اس رہائش گاہ پر ہم السا آلہ نصب کر دیں گے کہ وہ جہاں بھی جائیں گے ہمیں اطلاع مل جائے گی اور پھر ہم اس رہائش گاہ پر دیڈ کر دیں گے۔ اس طرح تہمارا مسئلہ عل ہو

جائے گا" ...... نارفؤک نے کہا۔

"اگر الیما ہوجائے تو ٹھیک ہے۔ تم واقعی تجربہ کارآدی گئے ہو۔

بہرحال ہیں تم پر اعتماد کر رہی ہوں اس آدی کا نام جس کا اور جس
کے ساتھیوں کا سامان میرے آدمیوں نے کنگ ہوٹل سے اٹھا یا تھا
کولا ٹو ہے وہ مقامی آدمی ہے۔ اس نے تقریباً ایک ہفتہ وہلے ایکر یمیا
سی میرے ایک گہرے دوست کی می پر مجھے ہائر کیا تھا اور رقم مجھے
ایڈوانس اوا کر وی گئ تھی جبکہ طے یہ ہوا تھا کہ جب بھی اسے
صرورت پڑے گی وہ فون پر کہہ وے گا اور اس کے لئے رہائش گاہ کا
فوری بندوبست کروں گی۔ چنانچ اب اس کا فون آیا۔ اس لئے میں
فوری بندوبست کروں گی۔ چنانچ اب اس کا فون آیا۔ اس لئے میں
اے بلاک میں نے اے اس کو ٹھی کا نمبر دے ویا اور پھر اس کے کہنے

اشھایا ہے اور نہ کہیں پہنچایا ہے اور نہ ہم الیے کام کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر تم میری بات تسلیم نہیں کرتے تو پر تم خود بہآؤ کہ سی تمہیں کیا بہاؤں "...... لوڈیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"اوے ہر میں کام شروع کروں "...... نارفوک نے کہا۔
" تہماری مرضی ہیں مزید کچھ نہیں کہہ سکتی "..... لوڈیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو نارفوک نے سرخ کی سوئی کو اس کے جواب دیتے ہوئے کہا تو نارفوک نے سرخ کی سوئی کو اس کے چرے کی طرف برحایا اور پھر چرے کے قریب لے جاکر روک دیا۔
"صرف پانچ تک گوں گا اور بس "..... نارفوک نے سرد لیج سی کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گئتی شروع کر دی۔ جب وہ چار سی کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گئتی شروع کر دی۔ جب وہ چار سی کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گئتی شروع کر دی۔ جب وہ چار سی کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گئتی شروع کر دی۔ جب وہ چار

"رک جاؤ سکیا تم حلف دیتے ہو کہ مجھے زندہ چھوڑ دو گے " لوڈیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ " اب تم نے سجھداری سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ وراصل

میری ساری زندگی اس کھیل میں گزری ہے اس لئے تہاری اداکاری نے گئے مناثر نہیں کیا۔ درند میری جگہ کوئی اور آوی ہو تا تو دہ تہارے لئے کی سچائی اور اعتمادے مناثر ہو کر دک جاتا۔ بہرحال میری آفر موجو و ہے۔ تہمیں رقم بھی طے گی۔ تم زندہ بھی رہوگی اور تہارا نام بھی کسی صورت میں سلمنے نہیں آئے گا "…… نارفوک نے سرولیج میں کہا۔

پر میرے آدمیوں نے ہوئل سے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا سامان اٹھایا اور وہ بھی وہاں پہنچا دیا اس کے بعد اس سے رابطہ نہیں ہوا"...... لوڈیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" کیا تم اپن بات کنفرم کراسکتی ہو "...... نار فوک نے کہا۔ " کس طرح"...... لو ڈیانے چونک کر کہا۔

" اسے فون کر کے چاہے اسے ابھی اطلاع دے دوجو تمہارے اور میرے در میان طے ہواہے "...... نار فوک نے کہا۔

"ہاں" ..... او ڈیانے کہا۔

"اوے میں لینے آدمیون کو دہاں بھجوا دوں ماکہ وہ آلہ نصب کر سکیں ۔ پھر تم اسے کال کرنا اس طرح جہاری بات بھی کنفرم ہو جائے گا اور جمارا کام بھی ہو جائے گا اور تم پر کسی کو شک بھی نہ ہو ۔ گا "..... نار فوک نے کما۔

" ٹھیک ہے۔ اب میں کیا اعتراض کر سکتی ہوں۔ اب تو میں نے اپنے سارے بتے بہر حال کھول دیئے ہیں "...... لوڈیانے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

" بے فکر رہو۔ تہارا فیصلہ تہارے حق میں بہتر ہی رہے گا"۔ نار فوک نے کہا اور ائٹے کر تیزی سے مڑا اور تہد خانے سے باہر آگیا۔ باہر جیکسن موجود تھا۔

می کیا ہوا باس میں جیکس نے نارفوک کو آتے ویکھ کرچونک کر کہا۔

" تم اپنے آدمیوں کو کال کر ہے کہہ دو کہ دہ فوراً بواتو کالونی کی کو تھی نمبر ایٹ دن اے بلاک پہنے جائیں۔ عمران اور اس کے ساتھی ہاں رہائش بذیر ہیں اس کو تھی کے اندر الاسٹک سائیڈ فائر کر کے چیک کرو کہ اندر کتنے آدمی موجود ہیں۔ اگر چار مرد اور ایک عورت موجود ہو تو اندر ہے ہوش کرنے والی گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کرنے والی گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کریں اور جو بھی صورت حال ہو اس کی اطلاع فوری طور پر سپیشل ٹرائسمیٹر پر کریں "...... نار فوک نے

" ہیں باس سین کیا آپ سبیں رہیں گے"...... جیکس نے کہا۔
" ہاں۔ اس تہد خانے اس موجو دہوں تم نے اطلاع ملتے ہی تجھے
تہد خانے میں اطلاع دین ہے لیکن صرف دو آدمیوں کو دہاں جھیجنا۔
باقی سبیں کام کرتے رہیں گے اور تم نے بھی سہاں اس طرح ڈیوٹی
دین ہے"...... نار فوک نے کہا تو جیکسن نے اشبات میں سربلا دیا اور
کی راس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر ٹکالا اور اس پر موجود
ایک بٹن پریس کر دیا۔

" ہملو ہملو۔ جیکس کالنگ ۔ اوور "..... جیکسن نے کہا۔

" یس سار کر بول رہا ہوں باس ساوور "..... چند کموں بعد السمير سے ايك آواز سنائی دی س

" مار کر اپنے ساتھ ایک آومی لے کر فوراً بواتو کالونی کی کوٹھی نمبر ایٹ ون اے بلاک پر پہنچو۔ تہماری کار میں الاسٹک سائیڈ اور فوری

بہت س رکھاہے ".....لوڈیانے کہا۔ ولي تم واقعي بهترين اواكاره بو اور حمس اب آپ برداقعي ب

مثال كترول ب- اگرتم كچه ديرادراين بات پرازجاتي توسي مي تہارے اعتماد اور تہارے لیج سے مار کھا گیا تھا"..... نارفوک

نے مسکراتے ہونے کہا۔ - تم نے تشدد کی تصویریں ہی ایسی کھینی تھیں کہ میرا ول مجی

كانب المحاتها" ..... لو ديان كم أور نار فوك ب اختيار بنس ويا-

" یه حقیقت ہے کہ تشد د سے زیادہ تشد د کا منظر زیادہ خوف زدہ كر ديتا إ بشرطيكه يه منظراس طرح بيش كيا جائ كه مقابل كو ا بن آنکھوں کے سامنے دہی منظر نظر آنے لگ جائے '..... نار فوک

نے سے ہوئے کہااور لوڈیا بھی ہنس پڑی۔ " کیا یہ کولانو واقعی یا کیشیائی ہے حالانکہ وہ صحیح کہج اور مقامی

زبان میں بول رہاتھا"..... لوڈیا نے یو چھا۔

" ہاں۔ یہ دنیا کا خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ سمجھا جا آ ہے"۔ نار فوک نے جواب دیا اور لوڈیا نے اشبات میں سربلا دیا۔ پھر تقریباً بیں منٹ بعد جیکس کرے میں داخل ہوا تو نارفوک بے اختیار

" باس - وبان ایک عورت اور چار مرد موجوو تھے "...... جیکس

\* اب کیا پوزیشن ہے \* ...... نار نوک نے اکٹ کر کھڑے ہوتے

ب بوش كر دين والى كيس فائر موجود بو يبط اندر الاستك سائير فائر کرد اور چیک کرد که اندر کتنے افراد موجود ہیں اگر وہاں چار مرد اور ایک عورت موجو و ہو تو فوری طور پر بے ہوش کر دینے دالی

گیس فائر کرو۔ وریہ صرف نگرانی کرو اور جو بھی صورت حال ہو

فورى طور پر محم اطلاح دو اوور "..... جيكس في تحكمان لج س

" كياية عمران اور اس كے ساتھيوں كى نئ بہائش گاہ ہے۔ اوور "- ماركر فے يو جھا-" بال \_اوور " ..... جيكس في جواب ديا-

" او كـ اودر " ...... ماركر في جواب ديا ادر جيكس في اودر ايندُ آل کمید کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا تو نارفوک جو ساتھ کھڑا ٹرانسمیڑ يربون والى بات جيت سن دباتها اطمينان تجرب اندازسي سربلاتا ہوا دائیں تہد خانے کی طرف علی پڑا۔ " س نے لینے آدمی بھیج دیے ہیں ابھی اطلاع آ جائے گی"۔

نار فوک نے تہد خانے میں پہنے کر دو بارہ کری پر بیصتے ہوئے کہا۔ " تہمار اتعلق کس گروپ سے ہے" ...... لوڈیانے یو چھا۔ · " مرا تعلق ایکریمیا ہے ہے۔ مرا اصل نام نارفوک ہے اور مرا گروپ نارفوک گروپ کملاتا ہے \* ..... نارفوک نے جواب ویا-"اده ای لئے تم نے محجے زبان کھولئے پر مجور کر دیا ہے ورنہ آن تک کوئی بھی شض میری زبان نہیں کھلوا سکا۔ تہمارا نام میں نے

ہوتے ہا۔
" دہ ہے ہوش ہیں " ...... جیکس نے جواب دیا۔
" ادہ۔ وہری گڈ۔ سنو لوڈیا جہاری زندگی داقعی نج گئ ہے۔
جیکس میں نے اسے معاف کر دیا ہے ادر تم اسے کھول دو"۔
نارفوک نے کہا ادر تیزی سے تہہ خانے کے بیرونی دروازے کی طرف
بڑھ گیا۔

عمران کی آنگھیں کھلیں تو اسے اپنے سامنے کری پر بیٹھے ہوئے نار فوک کا چہرہ نظر آیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔اس نے ہوش میں آتے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ کری پر رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے گردن گھمائی اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی اس طرح کرسیوں پر بندھے ہوئے بیٹھے تھے۔ حمیارے ناخنوں میں موجو د بلیڈ میں نے پہلے ہی نکال لئے ہیں

عمران اس لئے نائلون کی یہ باریک رس اب تم سے مذکف سکے گی "...... نارفوک نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" میں بھی بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ ان ناخنوں کو تیز کراؤں لیکن فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ حلو اب یہ کام زیادہ اچھے طریقے سے ہوجائے گا "...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
" مجھے امید نہ تھی کہ تم اتنی آسانی سے قابو میں آجاؤ گے۔ ولیے

رینا پڑے گا"...... نارفوک نے کہا۔ " دہ تو ہو تارہ کا نارفوک ہے کہا یہ بتاؤکہ تم اب داقعی اس سطح پر سے پر حمرت کے تاثرات انجرآئے تھے۔ پر اترآئے ہو کہ اتنے چھوٹے سے کام کے لئے بھی تمہیں ہاڑکیا جا سکتا پر اترآئے ہو کہ اتنے چھوٹے سے کام کے لئے بھی تمہیں ہاڑکیا جا سکتا پر اترآئے ہو کہ اتنے چھوٹے سے کام کے لئے بھی تمہیں ہاڑکیا جا سکتا ہے "...... عمران نے کہا۔

"…… عمران نے کہا۔ " یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ ایکر یمیا کے بہترین مفاد اس میں ملوث " یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ ایکر یمیا کے بہترین مفاد اس میں ملوث " کے سال کی یہ تفصیل مجال کی شیخت کے اس میں حیران ہونے والی کون می بات ہے ۔ یہ مخصوص فقرہ

ہیں۔ مجھے اس سلسلے کی پوری تفصیل معلوم ہے کہ ٹریٹ کے ذریعے

ہیں۔ مجھے اس سلسلے کی پوری تفصیل معلوم ہے کہ ٹریٹ کے ذریعے

مسلم ممالک کس طرح ایکر یمیا اور اس کے مفادات کو ختم کر کے

ایکر یمیا کو جباہ و برباد کرنے کے دریے ہیں اس لئے سرگشاکا کی موت

" تم کندورے کسے واقف ہو"...... نارفوک نے کہا۔

انتخابات سے قبل ہرصورت میں ضروری ہے اور چونکہ تم سرگشاکا کی

، قاب ہے بن ہر حورت میں صروری ہے اور پوتلہ م سر سنا قابی " سی یہاں اس کسی سے پہلے بھی کئی بار کام کر چکا ہوں اور حفاظت کے لئے یہاں آئے ہو ہے ہی کئی بار کام کر چکا ہوں اور حفاظت کے لئے یہاں آئے ہو ہے ہی کئی بار کام کر تا ہے ۔ کندور یہاں کافی عرصے سے کام کر رہا ہے ۔ وہ ایکر یمیا کے کئی گروپ سے بالا بالا اپنا مشن مکمل کر اوں لیکن تم نے ور میان میں رکاوٹیں کا مہاں منا تندہ ہے ۔ ولیے لینے طور پر بھی وہ یہاں کام کرتا ہے ۔ والی کر مجھے ناکام بنا دیا اور یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ میں انتقام عران نے جواب ویا۔

ر ل ک بیارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں کیا فیصلہ "اب تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیاجائے "...... چند کمح خاموش رہنے کے بعد نارفوک نے کہا۔ "تو ابھی فیصلہ کرنا باقی ہے"...... عمران نے مسکراتے ہوئے

۔ " ہاں۔ میرے ذہن میں دوصورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تہیں ضرور لیتا ہوں "...... نارفوک نے کہا۔ . " اگر ہم سر گشاکا کی حفاظت کرنے کے لئے پیہاں آئے ہوئے تو یہاں یہ موجود ہوتے۔سر گشاکا کے گروموجود ہوتے "...... عمران

نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " سرگشاکا کا میں نے الیہا انتظام کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چند

گھنٹوں بعد مجھے ان کے بارے میں حتی اطلاع مل جائے گی چاہے وہ

اس دقت تک قید رکھا جائے جب تک میں اپنا مشن مکمل نہیں کر گیا۔ دوسری صورت یہ کہ تہمیں اور قمہارے ساتھیوں کو فوری طور پر گولیوں سے اڈا دیا جائے۔ پہلی صورت میں قباحت یہ ہے کہ تم جسے آدمی کو قید میں رکھنا سلکتے ہوئے آتش فشاں کے دہانے پر بیشنے کے برابر ہے۔ تم کسی بھی وقت کسی بھی انداز میں کوئیشن کو پلٹ سکتے ہو۔ رہی دوسری صورت تو تمہارے سافٹہ پرانے تعلقات اس میں آڑے آ رہے ہیں کیونکہ یہ میرے لئے انتہائی معمولی سامشن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس معمولی سے مشن میں تم جسے آدمی کا خاتمہ کر دیا جائے اس لئے تم بناؤ کہ کیا فیصلہ کیا جائے ۔۔۔۔۔ نار فوک

پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیصلہ تم کروگے مستقبل میں وہی فیصلہ تہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ کیا تم داقعی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو نار فوک بے اختیار مسکرا دیا۔

" تم نے دونوں صورتیں بجیب انداز سی پیش کی ہیں۔ اگر سی نے تم نے دونوں صورتیں بجیب انداز سی میرے خطاف کیا فیصلہ کر سکتے ہو اور دوسری بات تو پہلی ہے بھی زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ تم اور جہارے ساتھی اس وقت بندھے ہوئے اور بے بس ہو اور میرے اور میرے ساتھیوں کے پاس اسلحہ بھی ہے اور ہم اسے چلانے کے لئے آزاد بھی ہیں "...... نارفوک نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ

ی اس نے جیب سے مشین پیٹل ٹکال لیا-• "اس کا مطلب ہے کہ تم دوسری صورت پر عمل کرنے کا فیصلہ • "اس کا مطلب ہے کہ تم دوسری صورت پر عمل کرنے کا فیصلہ

کر چکے ہو \* ..... عمران نے کہا۔ " ہاں۔ مرا خیال ہے کہ رسک نہ ہی لیا جائے تو بہتر ہے"۔ نارفوک نے مشین پیش کارخ عمران کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ " تو پر کیا خیال ہے اس ایک ایک کے ڈرامے کا پردہ گرانہ دیا جائے "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کما اور اس کے ساتھ ہی اس کی دونوں ٹانگیں بھلی کی سی تیزی سے اکٹھی ہو کر بلند ہوئیں تو نارفوک کے ہاتھ سے مشین پیٹل اڑتا ہوا ایک دھماکے سے عقبی دیوار سے جا فکرایا اور سرر کی تیز آواز کے ساتھ ی چھت سے سرخ رنگ کی گیس یکلت پورے کرے میں پھیلتی چلی گئی۔عمران نے حرکت میں آتے ہی اپنا سانس روک لیا تھا جبکہ اس کے ساتھی پہلے ی بے ہوش تھے۔ مشین پیل ہاتھ سے نکلتے ہی نارفوک بحلی کی س تیزی سے کرسی سے اٹھا تھا لیکن اسے سنجیلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ ہراتا ہوانچ فرش پر کر گیا۔اس کے ساتھ ہی کرے کے دروازیے پر سیاہ رنگ کی کسی وصات کی چاور سی آپٹی تھی۔سرخ رنگ کی کسیں جس قدر تیزی سے مجھیلی تھی اتنی ہی تیزی سے غائب ہو کئی لیکن عمران سانس روکے بیٹھا رہا۔ کھ دیر بعد اس نے آہستہ سے سانس الینا شروع کیا اور پھر اس نے طویل سانس لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی انگلیوں کو حرکت دینا شروع کر دی۔اس کے ہاتھ اس

كرسى كى رسيوں سے باہر آگيا اور عمران ايك طويل سانس لے كر کرا ہو گیا۔ محروہ تیزی سے ویوار کے ساتھ بڑے ہوئے مشین لیشل ی طرف برمها اور مشین پینل اٹھاکر وہ دروازے کے ساتھ موجود مو کج پینل کی طرف بڑھ گیا جس پر مشین پینل کی ضرب انگاکر اس نے چیت پر موجو و بے ہوش کر دینے والی کیس کے سسم کو آن کیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے نارفوک کے ساتھ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ لینے بچاؤ اور نارفوک کو بے بس کرنے کی تجویزوں پر عور كرنا شروع كر وياتها-اس كوشى مين سائنسي آلات ہر جگه نصب تھے اور عمران نے لوڈیا سے بات طے کرتے ہوئے یہ بات بھی طے کر تھی کہ وہ اے الیمی رہائش گاہ مہیا کرے گی جس میں تہہ خانے کے سائقه سائقه بامرنكلنه كاخفيه راسته بهي بهواور جديد سائنسي آلات بهي نصب ہوں اور جب عمران اس کو ٹھی میں آیا تھا تو اس نے سب سے پہلے ان سب چیزوں کا جائزہ لیا تھا اور یہاں کے سارے انتظامات اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ ہر کرے میں خصوصی سائنسی آلاتِ نصب كئے گئے تھے جن میں اتہائى زود اثر بے بوش كر وينے والى كسي كا مسلم بھی تھا۔ عمران نے دیکھ لیا تھا کہ نارفوک جس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کے عین عقب میں سونج پینل موجود ہے جس پر اس سسٹم کے خصوصی ساخت کے بٹن موجو دہیں۔ چنانچہ عمران نے دونوں ٹانگوں کو ہوا میں اٹھاتے ہوئے اس انداز میں نارفوک کے ہاتھ میں موجود مشین پشل پر ضرب لگائی تھی کہ مشین بیٹل اس

ے عقب میں ری سے باندھے گئے تھے اور پھر اس کے جسم کو رسیوں سے باندھا گیا تھا لیکن صرف اوپر والے جمم کو۔ اس کی نانگوں کے گرو رسیاں موجود نہ تھیں سیبی وجہ تھی کہ اے ٹانگیں استعمال کرنے کاموقع مل گیا تھا۔ گو اس کے ناخنوں میں موجو دبلیڈ واقعی غائب ہو ملے تھے لیکن اس کی انگلیاں تری سے حرکمت کر رہی تھیں۔اے معلوم تھا کہ سیکرٹ ایجنٹ کس قسم کی گاتھ کو زیادہ محفوظ مجھتے ہیں اور اے اس گانٹھ کو کھولنے کا طریقرآ آ تھا۔ اس کی انگیوں کو اس ری کے سرے کی ملاش تھی جس کو تھینچتے ہی گاتھ کھل جانی تھی ورند اور کسی صورت میں یہ گاتھ نہ کھل سکتی تھی اور چند کمحوں بعد وہ ری کا سرا ملاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر دو تین بار جھکے دینے سے اس کی کلائی پر بندھی ہوئی رس کھل گئ اور اس کے دنوں ہائ آزاد ہو گئے تو اس نے لینے وونوں بازووں کو پورا زور لگا کر عقب پرلینے دونوں پہلوؤں پر کمیااور پھر انہیں موڑ کر اس نے بھم کے گرو بندھی ہوئی رسیوں کو اوپر کی طرف اٹھانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی دہ اپنے جمم کو بھی تیزی سے وائیں بائیں اور آگے پتھے حرکت دے رہاتھا اور سائھ ہی اس نے لینے جمم کو کری کی پشت کے ساتھ یوری قوت سے نگانا شروع کر دیا۔ چند محوں بعد ہی وہ رسیوں کو کھا کر اپنے سینے سے اوپر گردن تک لے جانے سی کامیاب ہو گیا اور پھراس کا جم کری سے نیچے فرش کی طرف کھسکتا شروع ہو گیا اور چند کموں کی کو مشش کے بعد اس کی گرون اور سر

دی تھی۔اس نے شیشی کا وصل مطایا اور شیشی صفدر کی ناک سے نگا وی - ایک محے بعد اس نے شمیشی ہٹائی اور پھراسے کیپٹن شکیل اور پھر تنویر اور سب سے آخر میں جو لیا کی ناک سے لگا کر اس نے اس كا وصن بندكر ك اس جيب مين وال ليا- بهراس في صفدر ك لباس کی خفیہ جیب سے خنجر باہر تکالا اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔

جب تک اس کے ساتھی ہوش میں نہ آجاتے وہ ان کی رسیاں کا لینا نہ

چاہا تھا کیونکہ اس طرح وہ لازما کرسیوں سے نیچے فرش پر گر جاتے اور چوٹ لکنے کا ور تھا۔ چند محول بعد صفدر کے جسم میں حرکت کے تا ترات منودار ہونے لگ گئے اور بھراس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔عمران خاموش کھوا اس سے پوری طرح ہوش میں آنے کا

انتظار كرتا رہا۔ "عمران صاحب- يرسيكيا بهدية بم سب بنده بوك ہیں "..... صفدر نے پوری طرح ہوش میں آتے ہوئے کہا تو عمران نے جیب سے خنجر ثکالا اور صفدر کی کری کے عقب میں آگر اس نے

خنجرے رسیاں کا فنا شروع کر ویں اور سابھ ہی اس نے مخترطور پر صفدر كو نتام واقعات بمنى بتا ديية س.

" اوه سيد تو آپ نے واقعي کار نامه سرانجام ويا ہے ورند نار فوک تو لقيناً آپ سميت بم سب كو بلاك كر ديتا"..... صفدر نے كرسى ہے اٹھتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔وہ فیصلہ کر حکاتھا اس لئے مجھے حرکت میں آنا پڑا۔ لیکن

کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا عقبی سوئج پینل پر موجود حساس بشنوں سے جا نکرایا اور اس طرح بے ہوش کر دینے والی کیس بھی آن ہو گئ اور وروازے پر حفاظتی چاور بھی آگری۔ مشین پیٹل اٹھا کر وہ تیزی سے مونج پینل کی طرف بڑھا اور اس نے سونج پینل پر موجو وامک بٹن پرلیس کیا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی حفاظتی چاور ابھ کر چھت میں غائب ہو گئ اور عمران نے وروازہ کھولا اور ووسری

طرف راہداری میں آگیا۔لیکن مچریہ ویکھ کر اس کے چرے پر حریت کے ناٹرات ابجرآئے کہ پوری کو تھی میں اور کوئی آدمی بھی موجود نہ تھا البتہ کو شی کا پھائک اندر سے بندیہ تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر چھافک کو اندر سے بند کیا اور پھر تیزی سے والی مر کر وہ برآمدے میں آیا اور اس نے برآمدے میں موجود ایک سونے پینل پر موجود الي سرخ رنگ كا باا سا بنن پريس كر ديا۔ يه كوشى سے مجموعى حفاظتی نظام کا آپریشنگ سو کج تھا۔اب اس کو تھی پرنہ باہر سے کوئی چیز اندر پھینکی جا سکتی تھی اور مذکوئی آومی باہر سے اندر آ سکتا تھا۔

عمران والس اس كرے س آيا جهاں نارفوك كے ساتھ ساتھ اس ك ساتمى بهي موجو وتھے - عمران نے سب سے ديہا نار فوك كى تلاش لینا شروع کر وی اور پھر نار فوک کی جیب سے ایک لمبی گرون والی شیشی برآند کرنے میں کامیاب ہو گیا جس پر باقاعدہ لیبل موجو و تھا۔ عمران نے لیبل کو دیکھا اور بھر مسکرا تا ہوا آگے بڑھا۔ یہ انٹی کیس الیی تھی جو ہر قسم کی ہے ہوش کر دینے والی گیس کے اثرات ختم کر

توجولیا کے چہرے پر یکھنت مسرت کے باثرات ممودار ہونے لگ گئے۔ اں کی آنکھوں میں یکھت بحیب ساخمار چھانے لگا۔ "خاص بات وه كيا" ...... جوليانے قدرے حذباتی ليج ميں كما-" تم سيكرث سروس كى دين جعف بواوريه اتنا براعهده ب ك لوگ اس عبدے کے لئے ترستے ہیں لین تم نے شاید محسوس مد کیا ہونین میں نے محوس کیا ہے کہ اب سیرٹ سروس کے ممروں کو لقین ہوتا حلاجا رہا ہے کہ چیف نے ممہیں صرف اس کئے یہ عہدہ دے رکھا ہے کہ تہیں عرت دی جائے ورنہ تہارے اندر اس عمدے کے لئے مخصوص صلاحیتیں نہیں ہیں حالا تکہ چیف تو برحال چیف ہے۔ یہ بات میں بھی جانگا ہوں کہ تہارے اندر مجھ سمیت سب ممرزے زیادہ صلاحیتیں ہیں لیکن نجانے کیا بات ہے کہ تم ہر وقت صرف حذباتی اندازس موجے لگی ہو ادر عقل سے کام لینا چھوڑ ویتی ہواس لئے مرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ یا تو تم یہ عہدہ چھوڑ ددیا پر کم از کم مشن کے دوران اس عہدے کی لاج رکھ نیا کرو ورند الیما بھی ہو سکتا ہے کہ چیف یہ عہدہ کسی اور کو ٹرانسفر کر دے۔وہ ایسا ہی آومی ہے۔شاید اسے ابھی تک تقین ہے کہ تم لینے حذباتی بن پر قابو یا او گی لین جب بھی اسے تقین آگیا کہ اسیا نہیں ہو سکتا تو دہ تہارا عہدہ کسی ووسرے کو ٹرانسفر کرنے میں ایک کمجے کے لئے بھی نہیں چکچائے گا۔ اب دیکھو تم نے بغیر سوچ تھے یہ کہ ویا کہ نار فوک کا فاتمہ کر ویا جائے لیکن تم نے یہ بات نہیں موجی کہ ابھی

میری سبھ میں یہ بات نہیں آرہی کہ نارفوک کے ساتھی یہاں کسیے موجو و نہیں ہیں۔ بہرحال اب یہ باتیں نارفوک سے ہی معلوم ہوں گ "..... عمران نے کہا۔ای کمح کمیٹن شکیل بھی ہوش میں آگیا اور پر ایک ایک کر کے باتی ساتھی بھی ہوش میں آتے طبے گئے اور عمران اور صفدرنے ان کی رسیاں کاٹ دیں۔ " تم سب اسلح لے كر خفيه راسة سے باہر جاؤادر نار فوك كے ساتھیوں کو چنک کرور ہو سکتا ہے کہ نارفوک کے ساتھی کو تھی ك باہر نگرانى كے لئے تعينات موں ساگر السامو تو انہيں بے موش كر ك اندر لے آنا ب\_انہيں بلاك نہيں كرنا"..... عمران نے صفدر کیپٹن شکیل اور تنویر سے کما اور وہ تینوں سربلاتے ہوئے دردازے کی طرف بڑھگئے۔ " جولیاتم نارفوک کو کری سے باندسے میں میری مدد کرو"۔ عمران نے جولیا سے کہااور جولیا سرملاتی ہوئی آگے بڑھی اور چند لمحوں بعد نارفوک کرسی پررس سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ عمران نے اس کی وونوں ٹانگیں کری سے یابوں کے ساتھ رسی سے باندھ دی تھیں۔ "اسے گولی مار کر خم کروساب کیوں کسی کو لمباکر رہے ہو"۔ جولیانے ایک کری پر بیٹے ہوئے کہا۔ " اس وقت چونکہ ساتھیوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے اس لئے میں تم سے ایک خاص بات کرنا چاہا، ہوں "..... عمران نے اس کے ساتھ والی کری پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سخیدہ لیج میں کہا

بف ہی رہو اور بن کر بھی و کھاؤ۔اب تم ویکھو تہارے علاوہ باتی مرز بھی مجھ پر اعتماد کرتے ہیں لیکن اس کے بادجود کیپٹن شکیل سنسل موچتا رہتا ہے۔ تجزیه کرتا رہتا ہے۔صفدر بھی لینے طور پر وچنا اور تجزیه کرتا رہا ہے اور جو بات اس کی سجھ میں نہیں آتی وہ اں پر کھل کر سوال کرتا ہے۔ تنویر کی بات چھوڑو۔ اس کا مزاج اور وچنے کا انداز مختلف ہے وہ موچنے سے زیادہ ڈائریکٹ ایکشن کا قائل ہے اور ایسے لوگ کسی بھی ٹیم کا انتہائی قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں لیکن ی سب ممرز ہیں۔ تم ویل چیف ہو تمہیں ان سب سے عنایاں اور معرد رہنا چاہئے "..... عمران نے کہا۔ " مصل ہے۔ تم نے واقعی میری آنکھیں کھول وی ہیں اب تہیں شکایت کاموقع نہیں ملے گا"..... جولیانے کہا۔ " الك اور بات بھى با ووں - نجانے كيا بات ہے كه مرا دل كمه رہا کہ تم ہے آج ساری باتیں کر ڈالوں۔ ہوسکتا ہے کہ میری مؤت المح كاوقت قريب آگيا بواسيد عمران في كها-" موت کا وقت تو جب ہو گا مو ہو گا۔ تم بات کرو"۔ جو لیا نے

"موت کا وقت تو جب ہوگا موہوگا۔ م بات کرو ۔ بوتیا ہے منہ منت کرو ۔ بوتیا ہے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔
"گڈ۔ میں نے یہی بات چیک کرنے کے لئے اپن موت کی بات کی تھی تاکہ ویکھ سکوں کہ جہارے لاشعور نے بھی میرا مشورہ قبول کی تھی تاکہ ویکھ سکوں کہ جہارے لاشعور نے بھی میرا مشورہ قبول کیا ہے یا نہیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ایسا ہوا ہے ورند تم لامحالہ کیا ہے یا نہیں۔ اور مجھے جواب ویتی۔ بہرحال جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ

کامرون میں اتخابات کا اعلان ہونے میں ڈیڑھ ہفتہ باتی ہے۔ اگر نار فوک کو ختم کر دیا گیا تو ایکر یمیا کسی اور گروپ کو سلمنے لے آئے گا۔ جب تک نار فوک زندہ ہے ایکر یمیا کو آخری کمجے تک یہ امید رہے گی کہ نار فوک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا لیکن اس کے خاتمے کے ساتھ ہی وہ ایک نہیں دو تین گروپس بھی سلمنے

کے آسکتے ہیں۔ ان کے پاس نہ آدمیوں کی کی ہے اور نہ ہی گروپوں کی اور ان سے لڑتے کی اور ان سے لڑتے کی اور ان سے لڑتے رہیں گے اور ان سے لڑتے رہیں گے اس لئے جب تک انتخابات کا اعلان نہ ہو جائے نار فوک کا

زندہ رہنا ہمارے مفاوس ب "..... عمران کا لہجہ انتہائی سخبیدہ تھا

اور جیسے ہی عمران نے بات کا آغاز کیا تھا جولیا کے چرے پر مہلے تو فصے کے تاثرات انجر آئے تھے لیکن جیسے جیسے عمران کی بات آگے بڑھتی گئی جولیا کے چرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات منووار ہونے بھی ہے تاثرات منووار ہونے بھی ہے ت

" تم خصک کہتے ہو۔ بعض اوقات سے باتین مجھے بھی بے حد محوس ہوتی ہیں لیکن میں کیا کروں۔ مہاری موجودگ میں میرا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے یوں محوس ہوتا ہے کہ جسے سب کچھ جب تم موچ لو کے تو میرے موجعے کا کیا فائدہ "..... جولیا نے انتہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔

"اس کے لئے میں خمہارا مشکورہوں کیونکہ اس کی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ تم جھے پر مکمل اعتماد کرتی ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ڈپٹی

اندر داخل ہوا۔

مسکراتے ہوئے کہا۔

ا جواب وياسه

" تو آپ کا مطلب ہے کہ میری رضامندی کی کوئی ضرورت ہی

نہیں "..... صفدرنے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" تہمارا کیا ہے۔ تم تو ویسے بھی سہرا باندھنے کے لئے بے چین ہو

گے \*...... عمران نے جواب دیا ادر اس بار جولیا کے ساتھ ساتھ

مفدر بھی ہنس پڑا۔

" جي نہيں۔ ميں بے چين نہيں ہو رہا"...... صفدر نے بنسة

ہوئے کہا۔

" چلو بے چین نہیں ہو رہے تو چین سے باندھ لینا"...... جو لیا

نے کہااور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

" آپ کا اپنے متعلق کیا خیال ہے"...... صفدر نے مسکراتے

ہوئے جو لیا ہے کہا۔ " مرا خیال تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو۔مرا خیال ہے کہ تنویر

ائما تابعدار شوہر بن سكتا ہے كيا خيال ہے" ...... جوليا نے كن الھیوں سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

ت یہ تابعدار قسم کے غوہر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ان کے ار نجانے کون کون سے لادے پکتے رہتے ہیں اور نچر کسی روز

ائ ہوئے آتش فشان کی طرف پھٹ پڑتے ہیں۔ باتی بہرحال تم القهمند ہو "...... عمران نے مند بناتے ہوئے جواب ویا تو صفدر ب

ہے کہ تہارے اندر حذباتی بن ختم ہو تو سخیدگی کی بجائے تلی آ

جاتی ہے اور تم مجھ سے لڑنا شروع کر دیتی ہواس طرح ایک باریم تم موجع كا درست عمل ترك كر ديق بور تلخى ادر غصے كا احساس ذمن میں ہو تو ذمن کام کرنا بند کر دیتا ہے اس لئے اپنے آپ کو تلیٰ

اور غصے سے بھی بچائے رکھواور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی سخیدگ بھی سوچنے کے عمل میں مصر فابت ہوتی ہے کیونکہ اس طرح ذبن پر بے پناہ وباؤ پڑتا ہے۔اسپنے ذہن کو نارمل اور ہلکا پھلکا رکھو پھر دیکھو

کہ جہاراؤمن کس طرح سوچتا ہے "...... عمران نے کہا۔ " او کے اس لیکچر کا شکریہ لیکن الیب بات میں بھی تم سے کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ کہ تم مرا دل جلانے والی باتیں ید کیا کرو۔

تہاری باتیں سن کر محجے آگ لگ جاتی ہے "..... جوایا نے کہا۔ " میں تہیں روشن میں ویکھنا چاہتا ہوں۔ ایک شاعر نے کہا کہ

ول جلاؤ تو روشني موكى " ..... عمران نے مسكراتے موئے جواب ويا تو جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس بڑی۔اس کمجے دردازہ کھلا اور صفدر

" اچھا تو خاصی راز دارانہ باتیں ہو رہی ہیں"...... صفدر نے

" ہم تہاری اور صالحہ کی شاوی کا پروگرام بنا رہے ہیں۔جولیا کا

كنا ب كه وه چيف كو رضامند كر سكتى ب جبكه ميں كهر رہاتھا كه

چیف سے زیاوہ صالحہ کی رضامندی ضروری ہے "...... عمران نے

انتیار قبقهه مار کر بنس برا۔

بااثر اور باخرِ آدمی ہے۔ اس کا تعلق ایکریمیا کے ایک گروپ سے ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد مری نارفوک سے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں یہ بات سلمنے آئی تھی کہ نارفوک نے سر گشاکا کو ٹریس كرنے كاكام كندور كے ذمے لكايا ہے اور كندور كے جس طرح اس ملک کے با اثر طبقے میں تعلقات ہیں اس میں مجھے خطرہ ہے کہ وہ واقعی سرگشاکا کو ٹریس کر لے گا اور نارفوک کے ساتھیوں کی مہاں عدم موجود گی کا مطلب ہے کہ اس نے انہیں وہاں مثن کی تکمیل ك لئ بهيجابو كا" ..... عمرا، في كها-"ليكن اگرايسي كوئي بات بهوتي تووه خود دبال موجود بهوتا" ـ جوليا " نہیں ۔ یہ سیر کا چیف رہا ہے اور گریٹ لینڈسی بھی کام کرتا رہا ہے لین اس کی شروع سے ہی عادت رہی ہے کہ بید مشن کی تکمیل اپنے آدمیوں کے ذریعے ہی کراتا ہے۔خود فائنل کچے کے موقع پر پیچے رہتا ہے " ...... عمران نے جواب دیا اس کمح صفدر فون پیس اٹھائے کرے میں بھنے گیا۔ " كيا تم اس كندور كو جانتے ہو"..... جوليا نے يو چھاس " ہاں۔ سی اس سے پہلے بھی کئی باریہاں آ جکا ہوں اور کندور سے بھی ایک دو بار رابطہ ہو جکا ہے " ...... عمران نے کما اور فون پیں لے کر اس نے اس کے نمبرپریس کرنے شروع کر دیئے ۔ » میں کندور بول رہا ہوں "...... ایک آواز سنائی دی <del>--</del>

"آپ نے اب عمران صاحب کا ناطقتر بند کرنے کا صحح طریقتہ تلاش كرلياب " ..... صفدر نے بنستے ہوئے كہا۔ " اس كاتو اب مين اليها ناطعة بند كرون گى كى سارى چوكرى بى بھول جائے گا'...... جو لیانے کہا تو صفدر حیرت سے جو لیا کی طرف " لكما ب كم آپ كى كايا بلك على ب "..... صفدر في حرب بجرے لیجے میں کہا۔ " تم ان باتوں کو چھوڑو۔ یہ بتاؤ کہ باہر کی کیا رپورٹ ہے'۔ جولیانے مسکراتے ہوئے کہا۔ " وہی بتانے تو آیا تھا۔ باہر کوئی آدمی موجود نہیں ہے"۔ صفدر "كيااتي طرح چيكنگ كرلى ب" ...... عمران نے كما-" ہاں "..... صفدر نے جواب دیا۔ " اوہ۔اس کا مطلب ہے کہ کندور کی طرف سے اسے کوئی خاص رپورٹ ملی ہے " ...... عمران نے انتہائی سخیدہ کیج میں کہا۔ \* کندور۔وہ کون ہے "..... جولیا نے چونک کر یو چھا۔

" صفدر باہر سے کارڈلیس فون لے آؤ۔ جلدی کرو"...... عمران نے جولیا کی بات کا جواب دینے کی بجائے صفدر سے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا دالیں مڑگیا۔ "کندور یہاں کے ایک مقامی گروپ کا انچارج ہے۔ یہ انہائی س بھی اس کام کے لئے تہاری خدمات حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن ظاہر ہے اب تم کام لے عکیے ہو اور تہاری فطرت سے میں واقف ہوں کہ تم جس کا کام لیتے ہو اس کا کرتے ہو اور تھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے میں کوئی اور فرائع بھی استعمال کر سکتا ہوں لیکن تم جس پراعمتاد لیج میں بات کر رہے ہو اس کو ویکھتے ہوئے تھے فدشہ ہے کہ تم شاید اب تک کام مکمل بھی کر بچے ہوگئے یا میرے فروالا پہنچنے تک کام مکمل ہو جائے گاہ ...... عمران نے جواب ویتے والا پہنچنے تک کام مکمل ہو جائے گاہ ...... عمران نے جواب ویتے زوالا پہنچنے تک کام مکمل ہو جائے گاہ ...... عمران نے جواب ویتے

" یہ کام محجے آج ہی ملا ہے اور ابھی مکمل تو نہیں ہوا لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کے زوالا پہنچنے سے پہلے یہ کام بہر حال مکمل ہو جائے گا۔ میں کام کی تکمیل کے تقریباً قریب پہنچ چکا ہوں"۔ کندور نے جواب دیا۔

" اوک۔ پھر میں اپنی پارٹی سے معذرت کر لوں گا۔ اوک۔ گذبائی "...... عمران نے کہااور فون آف کر دیا۔

"جولیا۔ تم تنویر کو ساتھ لو اور فوراً اس کندور کا خاتمہ کر دو۔
کندور کا آفس کریٹ روڈ پر ہے۔ بک ٹو لوڈ ٹریول ایجنسی کے نام
"ہے۔ کندور اس کا جنرل مینجر ہے۔ مقامی آدمی ہے لیکن خیال رکھنا
کہ یہ انہائی ہو شیار آدمی ہے اور دہاں اس کے محافظ بھی کافی تعداو
میں موجو دہوتے ہیں "...... عمران نے کہا توجولیا ایک جھٹکے ہے اکھ
کوئی ہوئی۔

" پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں "...... عمران نے کہا۔ " اوہ۔ اوہ۔ پرنس آپ۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ"۔ کندور کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔

" فی الحال تو ایکر بمیاسے بول رہا ہوں لیکن میرا پروگرام ہے زوالا آنے کا" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوہ بضرور آئے میرے لائق کوئی خدمت"...... کندور نے کہا۔
"مجھے آنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ کیونکہ جو کام میرے ذے
نگا تھا وہی کام ایک اور پارٹی نے ایک ووسرے گروپ کے ذے نگا
ویا ہے اور مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ اس گروپ نے وہ کام
مہارے ذے نگادیا ہے اور تم نے یا تو اے اب تک مکمل کر لیا ہو
گا یا میرے ایکر یمیا ہے زوالا ہمنے تک مکمل کر کے ہوگئے۔ پھر میرے
آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا"...... عمران نے کہا۔

"آپ کس کام کی بات کر رہے ہیں"...... کندور نے چونک کر ۔

" سرگشاکا کی تلاش کا۔ وراصل ایکریمیا اور ایک اور ملک اس سلسلے میں مشترکہ مقاصد کے شخت کام کر رہے ہیں۔ ایکریمیا نے اپنی خاص ایجنسی سیگر کو اس کام پر مامور کیا ہے جبکہ ووسرے ملک نے اس سلسلے میں میری خدمات حاصل کی ہیں اور تھے معلوم ہے کہ سیگر نے اس کام کے لئے نارفوک کو ہائر کیا ہے اور نارفوک نے تہمارے چیف باس رابرٹ کے ذریعے تہمیں ہائر کیا ہے۔ وراصل

" تم حيے فعال اور ذہين ايجنث كے منه سے كاش كا لفظ اچھا نہيں لگتا نار فوک نے ہماری زندگی میں تو الساہوتا ہی رہتا ہے جس روز ایسا نه ہوا اس روز ہماری موت لقینی ہو جائے گی "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کیا۔

\* تمهاری بات درست ہے۔ لیکن اب تم کیا چاہتے ہو \*۔ نار فوک نے کہا۔

" صرف اتنا با دو كه تم في ليخ ساتهيون كويهان سے كيون بھجوا ویا ہے۔ مذکو تھی کے اندر تمہارے ساتھی موجود ہیں اور مذ کو تھی سے باہر نظر آ رہے ہیں کہیں انہوں نے تمہارے گردپ سے اجمتاعی استفعیٰ تو نہیں دے دیا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نارفوک بے اختیار ہنس پڑا۔

میں نے اس خدشے کے تحت انہیں والیں جھجوا دیا تھا کہ کہیں ہوش میں آتے ہی تم سچوئیش بدل مدود ادر میرے آدمی جو تھے اس فیلڈ میں ویو تا مجھتے ہیں جھ پر طنز کریں گے "..... نارفوک نے کما اور عمران مسکرا دیا۔

« ليكن كندور سے ميرى ہونے والى بات چيت تو كچ اور با ربى ہے "...... عمران نے کہا تو نار فوک بے اختیار چو نک بڑا۔ "كيا مطلب كياكندور سے تهاري بات ہوئي ہے" - نارفوك

نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے " ...... جو لیانے کہا اور تیزی سے وروازے کی طرف

"كيامين بهي سائق جاسكاً مون" ..... صفدرن كما

" نہیں۔ تم کیپٹن شکیل کے ساتھ یہیں رہو۔ ہو سکتا ہے کہ نار فوک کے ساتھی اچانک آجائیں تو تم دونوں پوری طرح ہوشیار رہنا"...... عمران نے کہا تو صفدر بھی سربلاتا ہوا وروازے سے باہر حلا گیا تو عمران نے جیب سے وہ شیشی نکالی جس سے بے ہوشی کے اثرات خمم کیے جاتے تھے اور اکٹ کر اس نے شیشی کا ڈھکن ہٹایا اور شیشی کو نارفوک کی ناک سے لگا دیا۔ جند کموں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اسے واپس جیب میں ڈال لیا اور پھر دوبارہ کری پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد نار فوک کے جسم میں حرکت کے تاثرات منودار ہونے لگے اور پھراس کی آنکھیں کھل گئیں۔اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کو مشش کی لیکن ظاہر ہے کہ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمساکر رہ گیا۔

"ارے یہ تو میں نے چیک ہی نہیں کیا کہ کمیں مرے ناخنوں ے بلید اتار کر تم نے اپنے ناخنوں میں تو فٹ نہیں کرائے "۔ عمران نے اچانک کہا تو نارفوک کی نظریں عمران سے پجرے پر جم سی ا

" مرا پهلا نظریه ورست ثابت هوا که تم سچونیش بدل لیت هو ـ کاش میں اپنے ود سری نظریے پر فوری عمل کر سکتا "..... نار فوک

بھی کھوے کر دیتا تو شاید موائے ان کی موت کے اور کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اب بھی مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ویسے اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے مہاری وونوں ٹانگیں کری کے پایوں سے مد باندھ کر حماقت ہی کی ہے آئندہ بہرطال میں اس

بارے میں بھی محاط رموں گا"..... نارفوک نے کہا۔ "يهى بات چيت سي نے كى تھى تو تم نے سرا مذاق اڑا يا تھا ك

جب تہارے پاس مشین بیش ب اور س بندھا ہوا ہوں تو مستقبل کی بات میں کیوں کر رہا ہوں اور اب تم خوو وہی بات کر

رہے ہو"۔عمران نے کہا۔ "اس لية كر رہا ہوں كه تھے تنهارے مزاج اور فطرت كا اندازہ ہے۔ تم کسی بندھے ہوئے آومی پر کبھی فائر نہیں کھول سکتے"۔

نار فوک نے کہا۔

" يہى مزاج اور فطرت تو تہارى بھى تھى ليكن تم تو يہ كام كرنے

کے لئے تیار ہو گئے تھے "...... عمران نے کہا۔ ·

" حقيقت يهي ۽ كه مرابي مقصد به تعا-ببرطال مُصك ، اب تہارا کیا پروگرام ہے ..... نارفوک نے آیک طویل سائس

" میرے ساتھی کندور کو ہلاک کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں۔

اگر وہ کامیاب لومنے ہیں تو تم زندہ رہو گے اور اگر ناکام رہتے ہیں تو پر ممہاری زندگی کی ضمانت میں نہیں وے سکوں گا"..... عمران

" ہاں۔ مہاری بے ہوشی کے دوران میں نے اسے فون کیا تھا اس کا کہنا ہے کہ وہ تہارا کام کر چکا ہے کیونکہ سی نے اسے یہی کہا تھا کہ میں بھی وہی کام کرانا چاہتا ہوں جو نارفوک نے تمہیں ویا ہے "...... عمران نے کہا تو نارفوک بے اختیار مسکرا ویا۔

" تواس سے تم يہ تھے ہو كہ ميں نے لينے ساتھيوں كو سر كشاكا كى ہلاكت كے لئے بھيجا ہوا ہے " ...... نار فوك نے كمار

" كندوركى بات سے تويبي معلوم ہو يا ہے۔وليے محج معلوم ہے کہ فائل کچ کے موقع پر تم چیف کے انداز میں کام کرتے ہو کہ اطمینان سے لینے آفس میں بیٹھ کر کامیابی کی خبر فون پر سنتے ہو"۔ عمران نے کہا تو نار فوک بے اختیار مسکرا ویا۔

"الیس بات نہیں ہے۔ کندور کے ذے سی نے کام تو واقعی لگایا ہوا ہے لیکن ظاہر ہے اتن جلدی وہ کیسے کام کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہاں آنے کے بعد آومیوں کو واپس جھجوا دیا تھا کیونکہ تہیں اور تہادے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لئے مرا مشین

پسل بی کافی تھا اور اگر تم سچوئیشن بدل لیتے تو بھر کم او کم یہ کام مرے آومیوں کے سلمنے نہیں ہونا چلہے تھا"..... نارفوک نے

" حالانکه تم لین آومیوں کو یہاں کھواکر کے تھے سی تنین بدلنے ے روک سکتے تھے ''..... عمران نے کہا۔

" تحج تو معلوم بي مدتها كه تم كيا كروك اس الى مين وس آوى

نے کہا تو نارفوک کے چہرے پر یکفت انتہائی سنجیدگی می طاری ہو

" ہونہہ - میں تہاری بات مجھ گیاہوں۔ تم ہر قیمت پر سر گشاکا كاتحفظ كرنا عاجة بو" ..... نارفوك في بوس حبات بوع كها " ظاہر ہے مسلم ممالک کے مفادات اس میں ہیں کہ ثرین کا صدر ایکریمیا کے ہاتھوں کھلونا نہ بن سکے "..... ممران نے جواب ویتے ہوئے کہا اور بھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک صفدر کرے میں واخل ہوا۔اس کے ہائق میں کارڈلیس فون بیس

" ذی چیف کی کال ہے "..... صفدر نے نارفوک کی طرف و مکھتے ہوئے عمران سے کما اور فون پیس عمران کی طرف برها ویا۔ " يس - سرچيف بول رہا ہوں "...... عمران نے فون پيس لے

کر کہا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ اس نے نارفوک کے سلمنے جولیا کا نام لینے کی بجائے اسے ڈیٹ چیف کہا تھا جبکہ عمران

جولیا کو چڑانے کے لئے لینے آپ کو سیر چیف کم رہا تھا۔ " كندور سے مرى بات مو على ہے۔ وہ اب نار فوك كاكام نہيں كرم كا " ...... دومرى طرف سے جوليا كي آواز سنائي وي تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔

" بات ہو عکی ہے۔ کیا مطلب تمہیں تو میں نے کچھ اور بدایت وی تھی "...... عمران کے لیج میں تلخی ہی ابر آئی۔

" حمہاری ہدایت محصبے معلوم تھی لیکن یہاں بہنج کر میں نے جو ماحول ویکھا اس کے بعد محھے مہاری ہدایت کو نظر انداز کرنا بڑا كيونكه كام تو موجاتا ليكن اس كالمميس كوئي فائده نه مل سكتاتها كيونكه يهاں كاسيث اب اليها ہے كه كندور كے بعد اس كا نائب اس سيث اپ کو سنجال لینا اور اس کے بعد اس کا نائب سید لوگ سائنشفک انداز میں کام کرتے ہیں اور اگر وہ کام کور کر کینے ہیں اور نار نوک انہیں نہ ملتا تو وہ اپنے ایکر پمین چیف کو اطلاع مجیج دیتے جہاں سے یہ اطلاع لامحالہ سیگر کے چیف بروک تک پہنچ جاتی اور اس کے بعد

من کی تکمیل کے لئے کوئی نیا گروپ آ جاتا۔ اس لئے میں نے مناسب سجفا كم كندور سے كفل كر بات ہو جائے "..... جوليا نے

التبائي سنجيده ليج مين كها-" لين يه تض كام بائق ميل لے كر بيھے بننے والا نہيں ہے"-

عمران نے سخت کیجے میں کہا۔ . " میں نے اسے بنا دیا ہے کہ اس کا یہ کام کامرون اور پوری وال

ك اسلامي ممالك ك مجموعي مفاوك خلاف اور الكريميا اوريبوويون کے عق میں جائے گا اور اس پوائنٹ پرآگر اس کا ذہن بدل گیا ہے۔ چنانچہ اس نے حلف وے ویا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا اور رقم

والیس کروے گا"..... جو لیانے کہا۔ "كياتم اس كے آفس سے بات كر رہى ہو" ...... عمران نے كما-" نہیں۔ اس کے آفس کے باہر ایک ببلک فون بوتھ سے"۔

جوليانے جواب ويا۔

· رانس كالوني منر اليون اليون من بلاك ..... ووسرى

طرف سے کہا گیا۔

" اوك " ...... عمران نے كہا اور فون آف كر كے اس نے فون پیس صفدر کی طرف بڑھا دیا اور خو د کری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نار فوک

خاموش بيثما بواتھا۔

" نارفوک کی رسیاں کھول وو"...... عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا تو صفدر سربالا تا ہوا نارفوک کی کری کے عقب کی

طرف بره گیا۔ " اب تم آزاد ہو نار فوک۔ گو تھیے معلوم ہے کہ تنہیں اندازہ ہو

گیا ہو گا کہ مجھے کیا ربورٹ ملی ہے لین مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے اپنا مشن بہرحال مکمل کرنا ہے لیکن اب یہ بتا دوں کہ اس بار جہارے حق میں بہتر یہی رہے گا کہ تم میرے اور میرے ساتھیوں ك مقابل ندآنا ورنديد دوستى مح عد نبع سكے گ " ...... عمران

نے کہاتو نارفوک بے اختیار مسکراویا۔ و ٹھیک ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ بہر حال مجھے کندور سے بھی

ملاقات کرنی پڑے گی"..... نارفوک نے کہا۔

" ہاں ضرور کر لینا۔ یہ تمہاری این سروروی ہے " ...... عمران نے كما اور بحروه اكفے بى اس كرے سے باہر آگئے۔

" اب تھے یہاں سے فیکسی میں واپس جانا ہو گا"..... نارفوک

" تم نے اس سے اپنا تعارف کیا کرایا ہے" ...... عمران نے \* تهمارا حواله دینا برا تھا۔ تب ہی ملاقات ہو سکی تھی کیونکہ تم

نے میرے سلمن اس سے بات کی تھی "..... جولیانے کہا۔ " گُدُ اب تم نے واقعی ڈیٹی چیف ہونے کاحق ادا کر ویا ہے۔

كُدُ شو-تم والي آجاؤ" ..... عمران في تحسين آميز ليج مي كما-" مجھے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے چو نکد مجھے معلوم ہے کہ

تم نے نارفوک کو زندہ چھوڑ دینا ہے اور نارفوک نے ہماری رہائش گاہ دیکھ لی ہے اس لئے میں نے کندور کے ذریعے دوسری رہائش گاہ کا بندوبست كرليا ہے۔ اگر نارفوك تك آواز مد پہن رہى ہے تو بتہ با ووں ".....: ووسری طرف سے جولیا نے کہا تو عمران کے پہرے پر

یکلت انتمائی حرت کے نازات انجرآئے۔ \* ارے ارے میں نے یہ تو نہیں کہاتھا کہ تم ایکسیلیٹر پراس حد .

تک و باؤ برها وو۔ اگر یہی حال رہا تو مجھے تو چیف کی سیٹ خطرے میں نظر آنے لگ گئی ہے " ..... عمران نے کہا تو ووسری طرف سے جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔

" تم ف واقعى مرى آئكھيں كھول وى ہيں ساب بولو پته بتاؤں يا تہیں "..... جولیانے کہا۔

" بتا وو" ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

نے کہا۔

مفاوات پر ترجیح دی ہے "...... عمران نے کہا۔

" زندگی سی پہلی بار کھے اپنا فیصلہ بدلنا بڑا ہے پرنس -آپ ک

ساتھی خاتون کو تھی تو غیر ملکی لیکن اس نے جس انداز میں مجھ سے

بات کی ہے اس سے واقعی تھے احساس ہونے نگا کہ میں یہ کام كرے

اس ونیا کا حقیر ترین انسان بن رہا ہوں۔ایسی مؤثر اور مدلل گفتگو

میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سیٰ۔ دیسے آپ کم از کم تھے تو بنا دیتے کہ آپ سہاں موجود ہیں اور ای مقصد کے لئے کام کر رہے

ہیں \*۔ کندور نے کہا۔

میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ ببرطال یہ بتا اوں کہ نار فوک کویہ اطلاع مل مچی ہے اس لئے تم اس کی طرف سے محاط

رہنا \* ..... عمران نے کہا۔ \* اس کی آپ فکر نہ کریں۔ میں نے اپنے چیف سے بات کر لی

ہے اور میں نے اسے بھی قائل کر لیا ہے کہ یہ کام میری فطرت کے خلاف ہے۔ نارفوک نے اگر میرے خلاف کوئی کام کیا تو میں اس

سے منثنا بھی جانیا ہوں مسسد کندور نے جواب دیا۔ "اوکے ۔ باتی بات چیت ملاقات پر ہو گی"...... عمران نے کہا اور فون آف كر ديا۔ اسى لمج چيونا پھائك كھلنے كى آواز سنائى دى تو عمران

فون آف کر کے تیزی سے برآمدے کی طرف بڑھا۔ اس نے پھالک ہے صفدراور کیپٹن شکیل کو اندرآتے دیکھاتو وہ رک گیا۔ وه شکسی پر بنٹی کر حلا گیاہے ...... صفدر نے برآمدے میں پہنخ

" مراآدمی تہیں جہاں تم کبو وراپ کر دے گا"..... عمران نے مسکراتے ہونے کہا۔

" اوہ نہیں ۔ شکریہ ۔ گڈ بائی " ..... نار فوک نے کہا اور تیزی ہے بھانک کی طرف بڑھ گیا۔ پراس نے چھوٹا پھانک کھولا اور باہر نکل

" اس کا تعاقب مذ کیا جائے عمران صاحب "اکہ اس کے ساتھیوں تک چہنے جاسکے "..... صفدر نے کہا۔

" يراتنا ترنوالد نہيں ہے اور مذنی الحال جميں اس كى ضرورت ب البته تم اس كاتعاقب اس وقت تك كروبب تك يه فيكس مين بیٹھ کر آگے نہ بڑھ جانے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سبیں کہیں قریب

ی پبلک فون بوتھ سے اپنے ساتھیوں کو کال کر لے اور بھریہ ہمارے نئے تھکانے کی ملاش شروع کر دے "..... عمران نے کہا تو صفدر سربلاتا ہوا تیزی سے بھا ٹک کی طرف بڑھ گیا۔جبکہ عمران اس كرے كى طرف بڑھ گيا جس ميں آتے ہوئے صفدرنے فون پيس ركھ دیا تھا۔فون پیس اٹھاکر اس نے اسے آن کمیااور پھر منبر پریس کرنے

شروع كر ديينے س " يس - كندور بول ربابون " ..... رابطه قائم بوت بي كندورك آداز سنائی دی س " پرنس آف دهمپ بول رہا ہوں - سی نے تمہارا شکریہ ادا کرنا

تھا کہ تم نے بہرمال مسلم ممالک مے مفادات کو لینے ذاتی

" میرے پاس ماسک موجود ہے اور یہی کافی ہے "...... عمران نے کہا اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے اثنبات میں سربلا دیئے اور عمران آگے بڑھ گیا۔

ر کہا۔
"اندر میک اپ کا سامان بھی موجود ہے۔ لباس بھی بدل او اور میک اپ بھی کر او۔ تم نے ٹرانس کالونی کی کوٹھی تمبر الیون الیون۔ ی بلاک چنج ہوں گے۔ الیون۔ ی بلاک چنج نے ہوں گے۔ یہاں سے ضروری سامان بھی نے جانا۔ لیکن یہاں کی کار استعمال نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ نار فوک نے اس میں کوئی خصوصی آلہ نصب کرر کھا ہوا۔ وہ الیے کھیل کھیلنے کا بے حد ہو تین ہے "...... عمران

" یہ مس جولیا کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو واقعی ڈپٹی چیف بن گئ ہے "..... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " س نے اسے صرف اتنا کہ دیا تھا کہ چیف اس سے مایوس ہو آ

جا رہا ہے اور الیما مذہ و کہ دہ ڈپٹی چیف صالحہ کو بنا دے اس لئے وہ لینے فرم لینے فرم کے دم اس سے وہ لینے فرم کے دمیا استعمال کرنا شروع کر دے اور جولیا نے واقعی سریٹ دوڑنا شروع کر دیا ہے "..... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا

اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ جبکہ کیپٹن شکیل کے لبوں پر ہلکی ی مسکراہٹ تیرنے لگی تھی۔ "آپ کہیں اور جارہے ہیں "...... کیپٹن شکیل نے کہا۔ "باں۔ میں نے ایک ضردری ملاقات کرنی ہے۔اس کے بعد میں

ویں بھنے جاؤں گا\*..... عمران نے جواب دیا۔ "لیکن کیاآپ میک اپ نہیں کریں گے \*..... صفدرنے کہا۔. بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اس طرح اچانک کال کی کیا وجہ ہو سکتی ہے لیکن بظاہراہے کوئی وجہ سجھ ندآ رہی تھی اور بجرای اوصیر بن میں وہ آفس پہنے گیا۔اے سپیشل میٹنگ ہال میں پہنچا دیا گیا اور بوک وہاں جاکر بعثی گیا۔ چند لمحوں بعد اندرونی وروازہ کھلا اور چیف سیکرٹری اندر داخل ہوئے تو بروک اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بڑے مؤد بانداز میں سلام کیا۔

" بیٹو بردک" ...... چیف سیکرٹری نے کہا اور خود وہ اپن مخصوص کری پر بیٹھ گئے۔ بردک بھی بیٹھ گیالیکن اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بچنے لگیں تھیں کیونکہ چیف سیکرٹری کا رویہ بے حدمرد تھا۔

"سرگشاکا والے مشن کا کیا ہوا"...... چیف سیرٹری نے کہا۔ "اس پرکام ہو رہا ہے۔ کسی بھی لمح کامیابی کی اطلاع مل سکتی

ہے ..... بروک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تم نے اس کام کے لئے نار فوک کو ہائر کیا ہے"..... چیف سیکرٹری نے کہا تو بروک بے اختیار چونک پڑا۔

وی سے اور اب کو کس نے اطلاع وی ہے "..... بروک نے

حرت عرب لج س كها-

" نارفوک نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ مجھ سے دہاں ایکریمیا کے سفارت خانے میں کچھ عرصہ سے تعینات کلچرل آباشی مس روز میری کاموجو دہ ایڈریس معلوم کرنا چاہئا تھا جب میں نے ان معلومات کی

**,** 

میلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے بردک نے ہاتھ بڑھا. کر رسیور اٹھالیا۔

" یں "..... بروک نے کہا۔ " چیف سیکرٹری صاحب سے بات کریں جتاب "..... دوسری

" چیف سیرتری صاحب سے بات کریں جناب "...... دوسری طرف سے اس کے بی اے کی آواز سنائی دی۔

" ہمیلو - بروک بول رہا ہوں " ..... بروک فے مؤدبان لیج میں

ہا۔

م بردک میرے آفس آ جائد فوراً دوسری طرف سے چیف سیکرٹری کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھی ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بردک نے رسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تحوڑی دیر بعد اس

کی کارچیف سیکرٹری کے آفس کی طرف بڑھی چلی جارہی تھی۔بروک عقبی سیکرٹری کی کال کے عقبی سیکرٹری کی کال کے

وجداس سے پو تھی تو اس نے بتایا کہ تم نے اسے سر گشاکا کے مثن

صورت میں مکمل کرلے گا" ....... بروک نے کہا۔

" میں نے تمہیں اس لئے کال کیا ہے کہ صورت حال دن بدن
عومت ایکریمیا کے لئے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے ابھی تک
تہاری ایجنسی سرگشاکا کو ٹریس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تو
مشن کب مکمل ہوگا اور تم نے ایک پرائیویٹ گروپ کو ہار کرک
دراصل اس بات کا بالواسطہ طور پر اعتراف کر لیا ہے کہ یہ مشن
تہاری ایجنسی کے بس کا روگ نہیں ہے اور انتخابات کے اعلان میں
اب صرف ڈیڑھ ہفتہ باتی رہ گیا ہے " ...... چیف سیکرٹری کا لچہ خت

ہو تیا طا۔
" مشن کی تکمیل کے لئے تو اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ مختف
گروپوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ مشن مکمل ہو
جائے۔ نار فوک سے پہلے میری ایجنسی کا گروپ وہاں کام کر رہا تھا
لین جب محجے رپورٹ ملی کہ وہ پا کیشیا سیکرٹ سروس کی نظروں ہیں
آگیا ہے تو میں نے اسے فوری والیس بلوالیا اور اس کی جگہ نار فوک
کو ہائر کر لیا۔ جہاں تک سرگشاکا کو ٹریس کرنے کا تعلق ہے تو ظاہر
ہے اس وقت سرگشاکا مسلم ورلڈ کی بقااور ایکر یمیا کے مفاوات کے
خلاف بنیاوی کردار بن عکے ہیں اور پھروہ لینے ملک کے اہم ترین
فطاف بنیاوی کردار بن عکے ہیں اور پھروہ لینے ملک کے اہم ترین
قری ہیں اور افریقہ ایسا ملک ہے جہاں لاکھ ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں
جہاں آدمی چھپ جائے۔ اس لئے بہرطال وقت تو لگے گا لیکن مجھے
لیقین ہے کہ آخری فتح بہرطال ایکر یمیا کو ہی ملے گی "...... بروک نے
لیقین ہے کہ آخری فتح بہرطال ایکر یمیا کو ہی ملے گی "...... بروک نے

پرہار کرر کھاہے۔اس نے سرگشاکا کوٹریس کرنے کے لئے وہاں کے ا مک مقامی گروپ کے جیف کو ہائر کیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ چند گھنٹوں میں بی سر گشاکا کو ٹریس کر لے گا لیکن اچانک اس گروپ نے کام کرنے سے انکار کر ویا۔ اس نے جو تحقیقات کی اس سے معلوم ہوا کہ پاکیشیا سیرٹ سروس والوں کویہ معلوم ہو گیا تھا کہ مقامی آدمی کام کرے گا چنانچہ انہوں نے اسے مذہبی بنیاووں پر کور کرلیا جبکہ اب وہ روز میری کی مدوسے سرگشاکا کوٹریس کرنا جاہما ب کیونکہ اسے معلوم ہوا ہے کہ روز مری جنتا عرصہ کامرون میں تعینات ربی ہے اس کے سرگشاکا سے انتہائی قریبی تعلقات رہے ہیں اس لئے وہ اس کے متام خفیہ ٹھکانوں سے بھی واقف ہے اور اس کے الیے خاص آومیوں سے بھی اتھی طرح واقف ہے جو یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ سر گشاکا کہاں چھیا ہوا ہے اس پر میں نے اسے کہا كه اگروه چاہے تو ميں روز مري كوجوان وونوں ساذان ميں تعينات ہے فوری طور پر کامرون شفٹ کر دوں تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کر یہ اہم کام کر سکے۔اس نے اس بات پر اتفاق کیا تو میں نے فوری آرور کرا دیے اور روز مری کو ذاتی طور پر بھی کمہ دیا ہے کہ وہ فوری طور پر کامرون پہنچ کر نارفوک سے مکمل تعاون کرے "۔ چیف سیرٹری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" وہ انتہائی تیزآوی ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا مشن ہر

" او کے - بہر حال کام ہر حالت میں مکمل ہونا چاہئے اور جلد از جلد "سرچیف سکیرٹری نے کہا اور اعظ کھڑے ہوئے۔ "میں مجھنآ ہوں سر"...... بروک نے کہا اور وہ بھی اعظ کھڑا ہوا۔

عمران نے ٹیکسی لوگاش کلب کے مین گیٹ پررکوائی اور پھرنیچے اتر کر اس نے میٹر دیکھ کر کرایہ ادا کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھا تا کلب ے کمیاؤنڈ کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اندر داخل ہو کر وہ کلب کے مین گیٹ کی طرف برصنے کی بجائے اس کی دائیں سائیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ سائیڈ سے ہو کر وہ عقبی طرف بہن گیا۔ یہاں سیوصیاں اوپر جا رہی تھیں۔عمران اطمینان سے سیرصیاں چڑھتا ہواادپر ایک راہداری میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک مسلح آدی موجود تھا جو عمران کو دیکھ کر چونک "آپ کون ہیں اور اوپر کیے آگئے ہیں۔ یہ پرائیویٹ پورش ہے : ..... اس مسلم آدی نے قدرے تلخ میں کہا۔ - لو گاش سے کہو کہ ایکریمیا سے جان وائٹ آیا ہے ۔.... عمران نے اس طرح اطمینان بجرے لیج میں کہاتو چند لمحوں تک تو وہ محافظ

" واقعی میں وہ نہیں ہوں کیونکہ جان وائٹ لنگرا کر چلتا ہے۔ اں کا قد بھے سے لمبا اور وہ بانس کی طرح دبلا پالا ہے۔ سرسے گنجا

ہے۔میلا کچیلا سالباس پہنتا ہے۔اب بتاؤ کیا میں خہیں ایسالگ رہا

ا ہوں "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " تو پيرتم كون مو " ..... اس مقامي آدمي نے كما-

" اگر تم اجازت دو تو جیب سے اس کا خط نکال کر تمہیں دے دن "۔عمران نے کہا۔

و نكالو اليكن خيال ركھنا مراہاتھ بجلى سے بھى زيادہ رفقار سے كام ارتا ہے اسس مقامی آدمی نے جو لوگاش تھا بگڑے ہوئے کچے س

"كرتا موياً بلكه بحلى بهي تمهارے باتھ كى رفتار سے شرمندہ رہتى ہو گی۔ مجھے تسلیم ہے۔ آخرجان دائٹ جسیاآدمی کسی سست رفتار آدمی کی سفارش تو نہیں کر سکتا ،..... عمران نے کہا اور جیب سے الک کارڈ ٹکال کر اس نے لوگاش کی طرف بڑھا دیا۔

" اس پر جان وائك كا ذاتى اور مخصوص نشان بھى موجو د ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کاموجودہ ذاتی فون نمبر بھی۔اسے فون کرواور اے کو کہ پرنس آف وهمپ کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں "...... عمران نے کہا تو لوگاش نے کارڈ لے کر اسے عور سے دیکھا

خاموش کھڑا رہا پھراس نے جیب سے ایک چھوٹا سار یموٹ کنرول جہاتے ہوئے کہا۔ جبیهاآله نکالا اور اس پر موجو وایک بثن پریس کر دیا۔ " جری بول رہا ہوں باس۔ ایکر یمیا سے ایک صاحب جان وائٹ سپیشل پورش میں آگئے ہیں۔ کیا انہیں آپ کے پاس بھیجا

جائے "..... محافظ نے کہا۔

" ایکریمیا سے جان وائٹ اور بہاں۔ ادہ۔ اوہ۔ جلدی لے کر آؤ اسے فوراً " ...... دوسری طرف سے چھٹے ہوئے کہے میں کہا گیا تو محافظ كے چرك پر شديد حرت كے باثرات الجرآئے۔اس نے يس باس كه كر ثرانسمير آف كيا اوراسے جيب ميں ذال ليا۔

" تشريف لے جائيں۔ دائيں طرف مڑنے پر دروازہ آئے گا۔ اندر باس موجود ہیں "..... محافظ نے اس بار قدرے مؤدبانہ لیج سی کہا تو عمران مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ اس وقت ماسک میک اپ میں

تھا۔ پھر وروازے پر پہنے کر اس نے وروازے کو دبایا تو وروازہ کھلتا حلِا گيا۔ عمران اندر داخل ہوا تو سلمنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا ايك مقامی آدمی ایک جھکے سے کھوا ہو گیا۔ اس کے جرے پر انتہائی حرت کے گاٹرات تھے۔

" كون بوتم " ..... اس نے جيب ميں باتھ ڈالتے ہوئے كما۔ " جان وائك كا نام سننے كے باوجود يوچ رہے ، و " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" ليكن تم جان وائك تو نهيل مو" ..... مقامي آدمي في مونك

مشکل سے بول رہا ہوں کیونکہ تہمارے لوگاش صاحب کا کہنا ہے کہ ریں ہو بچل تریں سے بھی زیادہ حرکت میں آتا ہے اور میں اس

اس کا ہاتھ بھلی کی تیزی ہے بھی زیادہ حرکت میں آتا ہے اور میں اس وقت لوگاش صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں۔اب بٹاؤ کہ کتنے دولنج کے

خطرے میں گھرا بول رہاہوں "...... عمران کی زبان رواں ہو گئی تو لوگاش نے بے اختیار ہونے جھینج لئے ۔ دوسری طرف سے جان

وائد کے ہنسنے کی آواز سنائی دی ۔

" پرنس مجھے لوگاش پر ترس آ رہا ہے۔ وہ تہیں جانیا نہیں اور مرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اسے تمہارے بارے میں

تفصیلات بناؤں اور مجھے معلوم ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی الیی حرکت کر دین ہے کہ اس کے بعد اس کا حشر عبرت ناک ہو جائے

گا " - جان وائٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔

" ارے ارے ایس کوئی بات نہیں۔ لوگاش کھیے انھا ادر بھلے مانس آدمی نظرآ رہا ہے۔ بس ابھی وہ ذرا جھے سے مشکوک ہے۔ جب اس کا شک دور ہو گیا تو بھروہ ہرلحاظ سے ادکے ہوجائے گا۔ ولیے تم

اں کا میں اور اور اور اور اور کا میں ماہر ہے۔اب بھی بتا نے کہا تھا کہ لوگاش بڑے بڑے کام کرنے میں ماہر ہے۔اب بھی بتا دو تاکہ میں کسی اور طرف کارخ کر لوں "...... عمران نے مسکراتے

ہوئے کہا۔

" ارے نہیں۔ لوگاش سے زیادہ اچھا کام کرنے والا تمہیں " کامردن میں اور کوئی نہیں مل سکتا اور انتہائی بااعتماد آدمی ہے۔ آئکھیں بند کر کے اس پراعتماد کر لو۔رسیور اسے دد تاکہ میں اسے اور پھراس کے چہرے پراطمینان کے تاثرات انجرآئے ۔اس نے ہاتھ جیب سے باہر نکال لیا۔

" بیٹھو"...... لوگاش نے کہا اور خود بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ عمران سلمنے والے صوفے پراطمینان سے بیٹھ گیا۔ لوگاش نے ساتھ ہی تیائی پر پڑے ہوئے فون کارسیور اٹھا یا اور پھر کارڈ کو دیکھ کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

ين " جان وائك بول رہا ہوں "...... الك چيختی ہوئی آواز سنائی يں۔

" زوالا سے لوگاش ہول رہا ہوں۔ تہماراسپیشل کارڈ لے کر ایک آدمی میرے پاس آیا ہے۔ اپنا نام پرنس آف ڈھمپ بتا رہا ہے۔ کیا تم اے کنفرم کرتے ہو"...... لوگاش نے کہا۔

" کیا پرنس اس وقت تمہارے پاس موجود ہے"...... دوسری طرف سے جان وائٹ نے چو نک کر کہا۔ طرف سے جان وائٹ نے چو نک کر کہا۔ "ہاں۔ کیوں"...... لوگاش نے چو نک کر کہا۔

، اسے رسیور دو میں دوسری طرف سے جان دائد نے کہا تو ا لوگاش نے رسیور عمران کی طرف برصا دیا۔ عمران سلصنے کے صوفے

وہ من کے ریور مربی می مرت برت ریات مرب کے استور اس کے استور اس کے ہاتھ بڑھا کر فون پر موجود لاؤڈر کا بٹن ہاتھ بڑھا کر فون پر موجود لاؤڈر کا بٹن پر میں کر دیا۔

م بهیلو پرنس آف دهمپ بول رہا ہوں اور یہ بھی سن لو کہ بڑی گ

بريف كردون "..... جان وائك نے كمار

"اتنابریف ندکر دینا کہ اسے دیکھنے کے لئے تھے خوردبین خریدنی پڑے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور رسیور لوگاش کی طرف برما دیا تو دوسری طرف سے جان دائٹ نے لینے مخصوص انداز میں قبقید لگایا۔

"بهلوسلو گاش بول رہا ہوں "..... لوگاش نے كماس

" لوگاش - پرنس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پرنس چاہے تو جان دائٹ کو بھی گلیوں میں چینے پھرنے پر مجبور کر دے ادر اگر چاہے تو جان دائٹ اس کے پیرچاشنے پر مجبور ہو جائے۔

اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ پرنس کی کیا حیثیت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم پرنس کاکام کر وو گے اور یقین رکھو کہ پرنس دوستوں کا دوست

ہے"..... دوسری طرف سے جان وائٹ نے کہا تو لوگاش کی آنکھیں حرب کی شدت سے چھیلتی ہوئی اس کے کانوں تک جا بہنچیں۔

" اگر الیی بات ہے تو میں پرنس کا خادم ہوں جان وائٹ "۔ لوگاش نے کہا۔

" شکریہ - مجھ تک شکایت نہیں آنی چاہئے میں نے بڑے اعتماد سے مہماری منب دی ہے پرنس کو "..... جان وائٹ نے کہا اور اس

، من ع من م من ابطر ختم ہو گیا تو لوگاش نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ ویا۔

" جان وائك جسياآدى اگرآپ ك متعلق اس طرح كى بات كر

سکتا ہے پرنس تو میں تو آپ کے سامنے تنکے جسی حیثیت بھی نہیں رکھنا۔ مجھے معاف کر دیں "...... لوگاش نے عمران سے مخاطب ہو کر

ا تہائی منت بھرے کچے میں کہا۔ استہائی منت بھرے کچے میں کہا۔

" ارے ارے جان دائٹ تو ہے ہی الیماآدمی - جس کی تعریف کرنے پر آ جائے اسے بانس پر چرما دیتا ہے"...... عمران نے

مسکراتے ہوئے کہا۔

« نہیں۔ میں اسے جانتا ہوں۔ بہرحال حکم فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں "..... لوگاش نے کہا۔

« سیگر کا بردک ہے ہوئے ایک چیف تھا جس کا نام نارفوک ہے من تریب منتصد تا ہوئی ہے ایس نرکوایہ

کیا تم اسے جانتے ہو "...... عمران نے کہا۔

" ہاں۔ دہ ریٹائر ہو جگا ہے ادر اس نے ایکریمیا میں اپنا علیحدہ گردپ بنالیا ہے۔ دہ تو اب بڑے ادنچ پیمانے پر کام کرتا ہے"۔ لوگاش نے جواب دیا۔

"اس دقت دہ مہاں زدالا میں سرگشاکا کو قتل کرنے کے مثن پر آیا ہوا ہے۔ کیا اس کے گردپ میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کے

یہاں کے موجودہ پتے کے بارے میں کچھ اشارہ کرسکے کیونکہ جو پتہ مجھے معلوم تھا وہ اسے چھوڑ گیا ہے"......عمران نے کہا۔

" یہ کام تو میں انہائی آسانی سے کر سکتا ہوں"..... لوگاش نے کہا ادر اس کے ساتھ ہی اس نے سلصنے رکھے ہوئے کارولیس فون پیس کو اٹھایا۔اسے آن کر کے اس کے نمبر پریس کرنے شردع کر

" ہاں۔ جلدی معلوم کرواور پوری تفصیل کے ساتھ "۔ لوگاش نے کہااور فون آف کر کے اس نے اسے واپس میزپر رکھ دیا۔

" ابھی تھوڑی دیر تک اطلاع مل جائے گ"...... لوگاش نے

مسکراتے ہوئے کہا۔

"کیا ہاؤجی اتنی جلدی محلوم کر بھی لے گی"..... عمران نے

يقين نه آنے والے ليج ميں كما-

" ہاؤجی ایکریمین سیشن کی انچارج ہے۔ایکریمیا سے مہال آنے والے ہرآومی کو چاہے اس کا تعلق کسی سرکاری یا کسی بھی ملک سے

ہواس کی چیکنگ ہاؤجی اور اس کے آومیوں کے ذمے ہے۔ خاص طور پر مشہور آدمیوں کو وہ مسلسل نگرانی میں رکھتے ہیں اور ہرخاص آدمی کی اطلاع مجھے ویتے ہیں۔ نارفوک چاہے کسی بھی روپ میں ہو

اگر وہ ایکریمیا ہے یہاں پہنچا ہے تو ہاؤجی نے اسے بہرحال چیک کرنا ہے اور ہاؤجی کے پاس الیے آلات ہیں کہ وہ میک اپ کے باوجوو

آومی کی اصلیت جان جاتی ہے " ...... لوگاش نے کہا۔ " اس لئے جان وائٹ نے مجھے بتایا تھا کہ لوگاش کامرون کا آکولی ہے۔ اس کے پنج پورے کامرون پر گڑے ہوئے ہیں "-

عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " اليي بھي کوئي بات نہيں۔ بہرعال ہم بيروني لو ٽوں کو ضرور چکی کرتے ہیں اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس طرح بعض اوقات اکی معمولی می بات کا اتنا برا معاوضه مل جاتا ہے کہ شاید

" ہاؤجی سپیکنگ "..... رابط قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ا كيب نسواني آواز سنائي وي جونكه لاؤڈر كا بٹن يہلے ہي آن تھا اس كے

ووسری طرف سے آنے والی آواز عمران کو بخیی سنائی دے رہی تھی۔ " لو گاش بول رہا ہوں۔ ہاؤجی "..... لو گاش نے قدرے تحکمانہ

"اوه محكم باس " ..... ووسرى طرف سے اس بار مؤوباند ليج ميں " تحجے اطلاع ملی ہے کہ ایکریمیا کا نارفوک زوالا میں موجوو ہے۔

كيا تهارے پاس اس بارے سي كوئى اطلاع ہے"...... لوگاش نے " بیں باس ۔ لیکن دہ یہاں ایکریمیا کے کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوا ہے۔ اس لئے میں نے آپ کو اس کی آمد کی اطلاع نہ دی

بھی "..... ہاؤجی نے جواب ویا۔ "جو كام وه كرنا چاہما ہے اس ميں ايكريميا كا مفاو ضرور ہے ليكن

اس میں کامرون کا بین الاقوامی سطح پر زبردست نقصان بھی چھیا ہوا ہے اس لئے تھیے اس کے بارے میں تازہ ترین اطلاعات چاہئیں "-لو گاش نے سرو کھیج میں کہا۔ " میں ابھی معلوم کر کے آپ کو اطلاع ویتی ہوں۔آپ ہیڈ کوارٹر

ے ہی بات کر رہے ہیں ناں "...... ہاؤجی نے کہا۔

جواب دینے ہوئے کہا۔

ہے اگر اسے معمولی سابھی شبہ ہو گیا کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے تو تہاراسکشن موت کے گھاٹ اترسکتا ہے " ...... لوگاش نے کہا۔ \* تحج معلوم ب باس ای لئے تو میں نے کراس گلاس کے

استعمال کا کہا تھا درند میں ٹی ایس سی استعمال کرتی جس سے ان کی تفصیلی گفتگو تک میپ ہو جاتی "...... ہاؤ جی نے جواب دیا۔

"او کے" ...... لوگاش نے کہااور فون آف کر کے اس نے دالیں میزپرر کھ دیا۔

" یہ کوہوٹو جریرہ کہاں ہے ادراس کی کیا تفصیل ہے"۔ عمران

" کوہوٹو جزیرہ ساڈان بندرگاہ نے تقریباً ڈیڑھ مو بحری میل وور بین الاقوامی سمندر کے اندر ہے۔اس پر ایکریمیا کا کوئی اڈہ ہے۔

وہاں دہ کسی کو داخل نہیں ہونے وستے اس لئے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہاں کیا ہے البتہ دہاں ایکریمین فوجیوں کی کافی بری تعداد ہر دقت موجو در ہت ہے "...... لو گاش نے جواب دیا۔ " ایکریمین اؤه ۱ گرالیها ہے تو بھر نارفوک دہاں کیا کرنے جا رہا

ہے"..... عمران نے موچنے کے انداز میں کہا۔ "اب میں کیا کم سکتا ہوں "..... لوگاش نے جواب دیا۔ " اس اڈے کے انچارج کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے"۔

" ہاں۔ ہو تو سکتا ہے میں کو سشش کرتا ہوں۔ بحریہ میں میرا

آوھے ایکر یمیا کو قتل کرنے سے بھی مد ملتا ہوگا"۔ لوگاش نے جواب دیا ادر عمران نے اشبات میں سرملا دیا۔ پھر تقریباً آوھے گھنٹے بعد فون کی تھنٹی نج اٹھی تو لوگاش نے ہاتھ بڑھا کر فون پیس اٹھایا ادر اے

« ہمیلو۔ ہاؤجی کالنگ \* ...... ہاؤجی کی آواز سنائی دی۔ " لو گاش بول رہا ہوں ۔ کیا رپورٹ ہے "..... لو گاش نے پو چھا۔ " باس ـ نار نوك ليخ چار ساتھيوں سميت سلاگا كالونى كى كوتمى شربارہ بی بلاک میں رہائش بزیر ہے وہ اور اس کے چاروں ساتھی میک اب میں ہیں اور یہ لوگ ساڈان بندرگاہ جانے کا پروگرام بنا

رے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ ایک جریرہ کوہوٹو ہے "..... ہاؤ جی نے " كسي اتن جلاى معلوم كرايا اتى تفصيل سے "...... لو كاش نے

حیرت بحرے کیج میں کہا۔ مچونکہ بھے سے غلطی ہو گئ تھی باس کہ میں نارفوک کے سلسلے میں آپ کو رپورٹ نہ دے سکی تھی اس لئے میں نے لینے گردپ کو حکم ویا کہ فوری طور پر رپورٹ ویں ادر آپ جانتے ہیں کہ گردپ کے یاس ہر دقت کراس گلاس موجود ہوتا ہے جنانچہ انہوں نے کراس گلاس کی مددسے یہ معلوبات حاصل کرلی ہیں \*...... ہاؤی نے جواب

" او کے الیکن خیال رکھنا کہ نار فوک انتہائی شاطر اور تیز ایجنٹ

لیکن وہ خاموش رہا۔

سنا تو یہی ہے کہ وہاں انہائی جدید قسم کا راڈار نصب ہے لیکن اس جزیرے کے اندر کسی کا جانا ممنوع ہے اور کمانڈر گراہم ان

معاملات میں انتہائی سخت ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ انہوں نے جربرے سے وو میل کے فاصلے پر خصوصی عد بندی کر

امہوں نے جربیرے سے دو سیل نے قاطعے پر مصوصی حد بندی سر رکھی ہے۔آنے والے کو روکاجا تاہے اگر وہ رک جائے تو اسے والیں

بھجوا دیا جاتا ہے ورند اسے گولی سے اڑا دیا جاتا ہے ،..... دوسری طرف سے ڈنگ نے جواب دیا۔

"اس کمانڈر سے رابطہ کیے ، کیا جاسکتا ہے۔ کیا دہاں فون ہے"۔

عمران نے لوگاش کے کیج میں کہا۔

" ہاں۔ فون ہنبر تو سب کو معلوم ہے لیکن موائے نماص لو گوں کے اور کسی کی فون پر کسی سے بات نہیں کرائی جاتی "...... ڈنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" نمبر بتاؤ"..... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا

۔ "شکریہ" ...... عمران نے کہا اور فون آف کر سے اس نے وہی منسر پریس کرناشروع کر دیاجو ڈنگ نے بتایا تھا۔

بو سی "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ " راڈار ہیڈ کوارٹر جنرل میگاس آفس کمانڈر گراہم سے بات کراؤ"...... عمران نے خالصاً ایکری لیج اور زبان میں بات کرتے اکی خاص آدمی ہے شاید اسے معلوم ہوگا" ... . لوگاش نے کہا ادر اکی بار پھر اس نے قون پیس اٹھایا اور اسے آن کر کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ۔

" لیس پی اے ٹو اسسٹنٹ ڈائریکٹر گارڈز". ... رابطہ قائم ہوتے بی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

" لو گاش بول رہا ہوں۔ ڈنگ سے بات کراؤ"۔ لو گاش نے کہا۔

" ہولڈ آن کریں "...... دومری طرف سے کہا گیا۔ کیا ہے کہا گیا۔

" ہیلو ڈنگ بول رہا ہوں "...... چند کموں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔

" لو گاش بول رہا ہوں۔ کیا یہ فون محفوظ ہے"۔ لو گاش نے کہا "اوہ۔ ایک منٹ"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور بچر لا ئن پر خاموشی طاری ہو گئی۔

" ہیلو۔ اب او کے ہے"...... پعند کموں بعد دوبارہ ڈنگ کی آواز سنائی دی۔

" ڈنگ کو ہوٹو جزیرے پر ایکریمین اڈے کا انچارج کون ہے۔ کیا خمہیں معلوم ہے "...... لوگاش نے پوچھا۔

یں اس کا نام کمانڈر کرنل کراہم ہے ہیں۔ ڈنگ نے جواب دیا تو عمران نے لوگاش کے ہاتھ سے فون پیس لے لیا۔

" یہ کس قسم کا اڈہ ہے "...... عمران نے لوگاش کی آواز اور لیجے میں کہا تو لوگاش کے جرے پر شدید حربت کے تاثرات ابجر آئے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دشمن نے اس کی خدمات ہائر کی ہوں" - عمران نے کما۔

" میں سر" ..... ودسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے او کے کہہ

كر فون آف كر ديا-" يرآب فوراً الجبر ادر آداز كسي بدل ليت بين "- لو كاش في حران

ہوتے ہوئے کہا۔

" بری جان ماری ہے لوگاش کھر جاکر یہ صلاحیت حاصل ہوئی ہے۔ بہرحال تہارا بے حد شکریہ تم نے میری داقعی مدد ک ہے۔اب

بولو كتنا معادضه دوں منہيں" ......عمران نے اٹھتے آ : ئے كما-" صرف ایک لاکھ ڈالر دے دیں "..... لوگاش نے بغیر کسی

جيكيابث كركها توعمران باضتيار مسكرا ديا-

و گذرتم واقعی برنس مین ہو کہ تم نے معادضے کے بارے میں كوئى تكلف تك نہيں كيا" ...... عمران نے مسكراتے ہوئے كما-" برنس از برنس رولیے میں نے رعایت کر دی ہے اور جنتنا وقت

سی نے دیا ہے دن لاکھ ڈالر سے کم معادضہ ند لیتا لیکن آپ سے مل كر يقيناً مجه ب حد خوشي بوئي ب اس ليم صرف او كن معادضه كے رہا ہوں " ...... لو گاش نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔

" او کے ۔ " کی جائے گا" ...... عمران نے کہا ادر بیر دنی در دازے کی

ہوئے کہاا در لوگاش اس طرح عمران کو دیکھ رہاتھا جسے دہ انسان کی

بجائے کسی مافوق الفطرت چیز کو دیکھ رہا ہو۔ "آپ کون ہیں"..... دوسری طرف سے قدرے مؤدبانہ کیج میں

"اسستنك دائر يكرايلن يول ربابون" -عمران في جواب ويا " ادہ یس سرے ہولڈ آن کیجئے "...... دوسری طرف سے اس بار قدرے ہو کھلائے ہوئے لیج میں کہا گیا۔

" ميلو ـ كرنل كرابم بول رما مون" ...... پيند كمحون بعد الك مِهاري سي آواز سنائي وي ليكن ليج مؤد بانه <sub>ب</sub>ي تها-

" ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک سرکاری ایجنسی سیگر سے سابق چیف نارفوک کا تم سے رابط ہے۔ نارفوک جس نے اب اپنا پرائیویٹ کروپ بنایا ہوا ہے وہ کوہوٹو آتا جاتا رہتا ہے۔ کیا یہ اطلاع ورست ہے "..... عمران نے کہا۔

\* نار فوک ـ نو سر ـ میں تو کسی نار فوک کو نہیں جانتا ـ میں تو یہ نام ہی پہلی بارس رہا ہوں "...... کرنل گراہم نے کہا۔

\* جبکہ نارفوک اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ آج جریرہ کو ہوٹو بہنچنے دالا ہے ادریہ اطلاع حتی ہے"......عمران نے کہا۔ " نو سر آپ کو ملنے والی اطلاع غلط ب-الیا تو ممکن ہی نہیں

ہے \*۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ببرحال آپ محاط رسي ده اب سركاري آدمي نهي ب اس ك

طرف مڑ گیا۔

" باس اس جریرے پر سرگشاکا کیے موجو رہو سکتے ہیں۔ یہی بات اب تک میری سبھے میں نہیں آ رہی "..... مائیکل نے کہا تو نارفوک بے اختیار ہنس بڑا۔ " یہی تو اصل کیم ہے۔ واقعی سرگشاکا بے حد ہو شیار اور سجھدار آومی ہے۔اس نے الیسی جگہ ٹھ کاند بنایا ہے کہ جس کی طرف شک تو ا کی طرف معلوم ہونے کے باوجوو کسی کو نقین نہ آسکے جبکہ وہ وہاں واقعی موجو دہے" ...... نارفوک نے کہا۔ " ليكن آپ اس قدر يقين سے كسي كمد رہے ہيں جبكد كھي معلوم ہوا ہے کہ آپ کو یہ بات ان کی آفس سیرٹری نے بتائی ہے۔ کیا وہ آفس سیکرٹری جھوٹ نہیں بول سکتی "...... مائیکل نے کہا۔ "آفِس سیکرٹری میتھی سرگشاکا کی انتہائی رازدارہے۔ مجھے دراصل حریت اس وقت ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ سرگشاکا کے آفس میں كام باقاعدگى سے مورما ہے - بہلے توسى سمحاكد شايد سرگشاكاكا صرف نام ہی استعمال ہو رہا ہو گالیکن بھرجب میں نے سمقیقات کی تو مجھے پته حلا که ہر تبیرے روز سرگشاکا کی دستخط شدہ فائلیں خفیہ طور پر وفتر آتی ہیں لیکن کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ فائلیں کون لے جاتا ہے اور کون دے جاتا ہے کیونکہ فائلیں آفس میں ہوتی ہیں۔ آفس کے گرد انتہائی سخت حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں۔آفس بند ہوتا ہے لیکن ووسرے تسیرے روز جب صبح کو عملہ آتا ہے تو فائلوں پر سرگشاکا کے دستظ بھی موجو دہوتے ہیں اور نوٹس بھی۔اس کے

ساران کامرون کی بے حد مظہور بندرگاہ بھی تھی اور اس کے سائق ی اس کا ساحل بھی بین الاقوامی شہرت رکھنا تھا کیونکہ دور دور تک چھیلے ہوئے سزہ زار اور صاف ستھرے ساحل پر بے شمار ہٹس بنے ہوئے تھے۔ تفریح گاہیں اور ہوٹل موجو دتھے۔اس لئے مقامی افراو ك سائق سائق ب شمار سياح يمنال مروقت موجود رمية تھے البته اس ساحل کا جنوبی حصد ویران رہا تھا کیونکہ دہاں کا ساحل بے حد کٹا پھٹا تھا اور دہاں تفریح کے مواقع بے حد کم تھے البتہ مچھلیوں کے شکاری کمیں کمیں بیٹے ہوئے ضرور دکھائی دیتے تھے۔ ایک سیاہ رنگ کی جیب خاصی تیزرفتاری سے ریت پر چلتی ہوئی آگے میدانی علاقے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جیپ کی سائیڈ سیٹ پر نارنوک بینها ہوا تھا جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا ساتھی مائیکل موجو وتھا اور عقبی سیٹوں پر مزید دو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔

ٹاپو پر پہلے سے موجود ہوں گے ،.... نارفوک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور مائیکل نے افیات میں سربلا دیا۔جیب مسلسل عل رہی تھی۔اس وقت جس علاقے سے جیپ گزر رہی تھی وہ علاقہ وور وورتک ویران تھا۔ پھر وور سے کنارے پر موجو والی لانچ نظر آنے لگی تو مائیکل نے جیپ کی رفتار آہستہ کر دی۔ نار فوک نے جیب سے ا كي قلسدُ فريكونسي كاثرانسميرْ تكالا اوراس كابيْن آن كر ديا-ملو ہلو۔ این اے کالنگ اوور" ..... نار فوک نے کیا۔ " يس بي ايم النذنگ اوور" ..... ايك مروايد آواز سنائي دي -\* كيارپورث ب-اوور \* ...... نار نوك نے يو جھا-"آل از کلیر ساوور " ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "اوے ۔۔اووراینڈآل"..... نارنوک نے کہاادر ٹرانسمیر آف کر ك اس في اسے واليس جيب ميں وال ساتھورى وير بعد جيب اس جگہ پہنچ کئ جہاں لانج موجود تھی۔ کنارے پر دو مقامی نوجوان کھڑے تھے۔ جیپ رکتے ہی نار نوک اپنے ساتھیوں سمیت نیچ اترا تو ان وونوں مقامی نوجوانوں نے آگے بڑھ کر نارفوک کو برے مؤوبانه اندازمین سلام کیا۔ " تساکی تم مجھے چھوڑنے جاؤ کے جبکہ ہانس جیپ لے جائے گا"۔ نار نوک نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ " ہم نے ابھی تو والی آناہے اس لئے تب تک جیپ یہیں کھڑی رب سبهال کس نے آنا ہے " ...... ایک نوجوان نے کہا۔

372 ساتھ ساتھ تحریری ہدایات بھی۔ جتانچہ میں نے اس کا کھوج لگانے کا فیصلہ کیا اس کے لئے سی نے بہاں کے ایک مقامی گرون کی خدمات حاصل مكين ليكن يد كروب سب كي معلوم مذكر سكا البتد اس نے یہ اطلاع دی کہ سرگشاکا کی آفس سیکرٹری میتھی جو روزاند رات كو آنسير كلب ميں ہوتى ہے اچانك چند گھنٹوں كے لئے كلب سے . غائب ہو جاتی ہے اور کس کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں جاتی ہے جس پر مجھے شک پڑا اور پھر میں نے اس میتھی کی رہائش گاہ معلوم کر کے وہاں اسے جا بکرااس کے بعد میرے خصوصی حربوں کی وجہ سے اسے اصل بات اگنا ہوی۔ اس نے بایا کہ سرگشاکا کو ہوٹو جریرے پر موجود ہیں اور میتھی خفیہ راستے سے آفس کے اندر جاکر انتمائی اہم فائلیں لے کر ایک خصوصی آبدوز کے ذریعے کو ہوٹو جریرے سے تقریباً وس بحری میل وور ایک چھوٹے سے ٹابو پر جاتی ہے جہاں سر گشاکا موجود ہوتے ہیں۔ وہ سارا کام کرتے ہیں اور مجروہ فائلیں والی لے آتی ہے اور ان فائلوں کو اس خفیہ راستے سے والی آفس میں رکھ کر کلب آ جاتی ہے۔اس ساری کارروائی میں اسے صرف چند گھنے لگتے ہیں۔اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ سر گشاکا دہاں کوہوٹو سی كس حيثيت سے ہے-بہر حال اس نابو پر اس كى ملاقات سر گشاكا ہے بھی ہوتی ہے۔ وہ اسے نون کر کے بتاتے ہیں کہ وہ ضروری فائلیں لے کر پہنے جائے اور پھروہ کام کرتی ہے۔آج شام کو بھی میتھی فائلیں لے كر اس الو ير يہني كى اس كے س نے فيصلہ كيا ہے كہ ہم اس

پیچے اس کے ساتھی بھی ٹایو پر چڑھ گئے۔ " اب تم جاؤ۔ جب میں کال کروں گا پھر آنا"..... نارفوک نے تساكى سے كہا اور تساكى نے سلام كر كے لانچ موڑى اور اسے والى لے گیا۔ نارفوک اور اس کے ساتھی اس وقت تک وہیں کھڑے رہے جب تک لانچ انہیں نظر آتی رہی۔ پھروہ ٹاپو کی اندرونی طرف " پہلے پورے ٹاپو کو چنک کرو۔سرگشاکا کی یہاں آمدیس ابھی دو كهني باقى بين -اب دو كهنتوں ميں ہم نے متام انتظامات مكمل كرنے ہیں "..... نار فوک نے کہا۔ " کسیے انتظامات باس"..... مائیکل نے حیران ہو کر پوچھا تو نار فوک بے اختیار ہنس پڑا۔ " تو حمہارا کیا خیال ہے کہ سرگشاکا یہاں ویسے ہی منہ اٹھائے آ جائے گا۔ایس بات نہیں۔ یقیناً اس کے آدمی پہلے یہاں آئیں گے اور يہاں كى صورت حال ديكھ كرى اسے بلائيں گے اور ہوسكتا ہے كہ وہ لوگ یہاں پہنچنے سے پہلے سائنسی آلات کی مدوسے یہاں کی جیکنگ بھی کرتے ہوں کیونکہ سرگشاکا کو معلوم ہے کہ انتخابات کے اعلان ہے پہلے بہرطال ایکریمیا ان کی جان لینا چاہتا ہے اور ایکریمیا کے وسائل کو سر گشاکا اچی طرح جلنتے ہیں "...... نارفوک نے جواب ویا اور مائیکل نے اخبات میں سربلا دیا۔

« نہیں۔ جیپ کی یہاں موجود گی کسی بھی کمجے معاملات کو بگاڑ سكتى ہے اس لئے جيپ كويمان سے بث جانا چلہے "۔ نارفوك نے ' ٹھ کہ ہے جیسے آپ کا حکم"...... ایک نوجوان نے کہا اور جیپ کی طرف بڑھ گیا جبکہ ووسرا نوجوان وہیں کھڑا رہا۔ نار فوک اور اس کے ساتھی لانچ میں سوار ہو گئے تو ووسرے مقامی نوجوان نے لانچ کے انجن کا کنٹرول سنجال لیا اور لانچ سٹارٹ ہو کر تیزی ہے سمندر کی طرف بڑھنے لگی۔ " کوسٹ گاروز کی چیکنگ تو نہیں ہوتی "...... نارفوک نے اس مقامی نوجوان جس کا نام تساکی تھاسے مخاطب ہو کر کہا۔ " اوہ نہیں جناب۔اس کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے۔آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارا باس کوئی پہلو نظروں سے او جھل نہیں ہونے دیتا " ..... تساکی نے مسکراتے ہوئے جواب ویا اور نارفوک نے اشبات میں سربلا دیا۔لانج مسلسل تقریباً تین گھنٹوں تک سمندر میں سفر کرتی رہی اور پھرانہیں وور سے ایک چھوٹا سا ٹاپو نظر آنے لگ "اس ٹاپو پر کوئی عمارت بھی ہے"...... نارفوک نے پو چھا۔ " دہاں لکروی کے ووہٹس ہیں اور بس "..... تساکی نے جواب ویا اور نارفوک نے اثبات میں سربلا ویا۔ تھوڑی دیر بعد لانچ ٹاپو کے

قریب پہنے کر رک گئ تو نار فوک اٹھا اور ٹاپو پر چڑھ گیا۔ اس کے

پوتھا۔ کیونکہ اس نے اب تک اپنے ساتھیوں کو کھے نہیں بتایا تھا۔

وہ لوگاش سے ملنے کے بعد اس کو تھی میں پہنچا جو جو لیانے کندور سے

مل کر حاصل کی تھی اور بھر وہاں اس نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا میک اپ کیا اور اس کو ٹھی میں موجو د کار میں سوار ہو کر وہ کو ٹھی

سے نکل کر ردانہ ہوگئے۔ کو کوشی میں اور باہر نکلتے ہوئے صفدر اور

جولیانے باری باری عمران سے اپن مزل مقصود اور کام کے بارے

میں پوچھالیکن عمران نے اپنی عادت کے مطابق ان کے سوالوں کے

جواب دینے کی بجائے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے انہیں ال دیا

تھا اس لیے وہ بھی خاموش ہو گئے تھے اور اب کارے نگلنے کے بعد

جولیا نے بجائے یو چھنے کے براہ راست بات کر دی تھی اس لئے

" تو حہارا کیا خیال ہے کہ میں احمق ہوں "...... جولیا نے منہ

" احمق ہو ناتو اس دور میں کریڈٹ ہے۔ عقل مند کو تو سوائے

رونے وھونے کے اور کچھ نہیں ملتا ہے شک کیپٹن شکیل سے یوچھ

او جبکہ احمق بغیرسوچ سمجھے زندگی گزارتا ہے اور خوب مزے کرتا

ہے" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ

کار خاصی تیز رفتاری سے شہر کے نواح میں واقع ایک نو آباد

کالونی سلاگا کی طرف بڑھی چلی جارہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران

تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جوالیا بیٹی ہوئی تھی۔ عقبی سیٹ پر تنویر،

کیپٹن شکیل اور صفدر تینوں بیٹے ہوئے تھے۔ جولیا سمیت سب ایکریمین میک اپ میں تھے۔ سلاگا کالونی میں واخل ہوتے ہی عمران

نے کارکی رفتار آہستہ کی اور پھرای رفتارے وہ آگے برصا حلا گیا۔

کالونی کی مختلف سر کوں سے گزرنے کے بعد اس نے کار ایک

" آؤمہاں سے ہمیں پیدل جانا ہو گا"..... عمران نے کہا اور کار کا

" كيايهان نارفوك ربائش بذيرب" ...... جوليان عران س

دروازہ کھول کرنیجے اتر آیا۔جولیا سمیت باتی ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔

مخاطب ہو کر یو چھا تو عمران چو نک پڑا۔اس کے چہرے پر حیرت کے

رلینتوران کی سائیڈ میں بن ہوئی پار کنگ میں روک وی۔

یا ثرات انجرآئے۔

متم نے کیے اندازہ لگایا"..... عمران نے حیرت بھرے کیج میں

عمران حیران ہوا تھا۔

بناتے ہوئے کیا۔

سرک کراس کرتا ہوا ودسری طرف بڑھتا حلا جا رہا تھا۔ جو لیا اور

برے برے فیصلے خود کرنے شروع کر دیے ہیں"..... صفدرنے مسکراتے ہوئے کہا۔

" بڑے فیصلوں کے ساتھ کاش یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ بھی کر لے"۔ عمران نے بڑے حسرت بحرے لیج میں ایک طویل سانس

لیتے ہوئے کہا۔

" اب حذباتی بن نہیں علی گا۔ سمجے "..... جولیانے فوراً ہی

جواب دیا اور سوائے تنویر کے سب ساتھی ہنس پڑے۔اس وقت وہ کو نھیوں کے درمیانی سڑک پر چلتے ہوئے آگے بڑھتے علیے جا رہے تھے

اور پھر ایک موڑ کاٹ کر وہ ایک درمیانے درج کی کوشی کے

سامنے پہنچ گئے جس کے ستون پر بارہ کا ہندسہ ورج تھا۔ " اس كو تھى ميں نار فوك اپنے ساتھيوں سميت رہائش بذير ہے

لیکن اس دقت یا توبیه کوشی خالی ہوگی یا اندر ایک آدمی ہو گا ادر اگر کو تھی خالی ہوئی تو ہم نے اس کی ملاشی لینی ہے اور آگر کوئی آدمی ہوا

تو پھراس سے پوچھ کچھ کرنی ہے " ...... عمران نے اپنے ساتھیوں ہے کہااور آگے بڑھ کراس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا چونکہ کوٹھی

کے دونوں بڑے اور چھوٹے پھاٹک اندرسے بندتھے اس لئے عمران کا اندازہ تھا کہ کوئی نہ کوئی آدمی اندر ہو گا۔ دیسے یہ بھی ہو تا تھا کہ

اندر سے پھائک بند کرے کسی عقبی راستے سے لوگ باہر طلے جاتے تھے تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہوسکے کہ کوٹھی خالی ہے اس لئے عمران نے کال بیل کا بٹن پریس کیا تھا کہ اندر کوئی موجود ہوا تو ظاہر ہے

دوسرے ساتھی بھی اس کے ساتھ اور پچھے عل رہےتھے۔ محجے معلوم ہے کہ اس وقت تہارا ٹار گٹ نار فوک ہے اور تم

یقیناً کو نمی پیخنے سے وہلے اس کو تلاش کرتے رہے ہو اور اب جبکہ تم نے کوشمی سے روانہ ہونے سے پہلے جس قسم کا اسلحہ اپنی جیبوں میں ر کھا اس سے بھی یہی ظاہر ہو تا ہے کہ تم کسی ریڈ پر جا رہے اور پھر

رہائش کالونی میں آنے سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں نار فوک اوراس کے ساتھی رہمتے ہیں " ...... جولیا نے ساتھ چلتے ہوئے باقاعدہ تجزیه کرتے ہوئے کہا۔

" اس کا مطلب ہے کہ اب تم بھی کیپٹن شکیل کی طرح خطرناک ہوتی جارہی ہو۔اگر تم نے اس انداز میں کام کرنا شروع کر دیا تو مجھے یقین ہے کہ میں جلد ہی بیروزگار ہو جاؤں گا"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" خود بی تو تم نے کہا ہے کہ میں جذباتی بن چھوڑ کر ذہن استعمال کیا کروں اور اب خود ہی حمہیں فکر لاحق ہو گئ ہے"۔جولیا نے بنسے ہوئے کہا۔

\* میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم سریٹ دوڑنا شروع کر دو اور سب کو بیچیے چوڑ جاؤ۔ کچھ ساتھیوں کے روزگار کا بھی خیال رکھنا پڑتا

ہے "..... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " اب مجھ میں بات آئی ہے کہ مس جولیا کی کایا پلك كيوں ہو

کئی ہے۔میں بھی حمران ہو رہاتھا کہ اچانک مس جولیانے کیسے اتنے

پھائک کھلنے نگا تو عمران ایک قدم آگے برھ گیا اور پھر جسے بی

پھائك كھلا اور ايك ايكري نوجوان سلمنے آيا تو عمران اسے وهكيلتا

ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ نار فوک اور اس سے ساتھیوں کو الیم

کیا اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے ایکر پمین فوج کے قبضے میں جریرہ

" ہاں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ نارفوک کا ٹارگٹ جریرہ کوہوٹو

ہے۔ میں نے جو معلومات کی ہیں ان کے مطابق اس جریرے پر

اتبائی حساس راڈار نصب ہے اور وہاں ایکریمین فوج کا مکمل قبضہ

اور کنٹرول ہے اور یہی بات میرے لئے اٹھن کا باعث بن گئ کیونکہ

نار فوک سر گشاکا کے خلاف کام کر رہا ہے اور ظاہر ہے سر گشاکا اس

ایکریمین کنٹرول والے جزیرے پر تو نہیں چھپ سکتے جبکہ ایکریمیا ہی

ان كى بلاكت كے وربے ہو۔اس لئے مجھے كسى كليوكى مكاش ب جس

" تو نار فوک اس وقت اس جریرے پر گیا ہوا ہے "...... صفدر

ہے میری الحفن دور ہوسکے " ..... عمران نے کہا۔

"جريره كوبونو " ..... صفدر نے چونك كريو جمار

" كوشى خالى ب " ..... تنوير نے كما-

"كوئى تهد خاند ب عبان " ...... عمران في كها-

" ہاں۔ میں نے ویکھا ہے آخری کمرے کے نیچے ہے " ...... کیپٹن

كوبو تو پر چھاپ مارنا ہے" ...... عمران نے كہا۔

" تنوير عقبي طرف اور كيپڻن شكيل سامنے كى طرف نگرانى كريں

مے۔جولیا اور صفدر کو تھی کی ملاشی لیں گے۔اس ملاشی کے دوران

ہوا اندر لے گیا اور پر اس سے پہلے کہ نوجوان اس اچانک افتاد پر

سنبھلنا عمران کا باز و بحلی کی می تیزی سے گھوما اور نوجوان کی کنیٹی پر

دوران عمران کے ساتھی اندر آگئے تھے اور صفدر نے پھاٹک بند کر

" تنوير اور کيپڻن شکيل تم دونوں اندرِ چيک کرو کوئی اور تو

" صفدرتم اسے اٹھا لو۔ مرا اندازہ تو یہی ہے کہ کو تھی میں یہ

اكيلابي ہوگا"..... عمران نے كماتو صفدر نے سربلاتے ہوئے آگ

بڑھ کر بے ہوش بڑے ہوئے اس ایکر بی نوجوان کو اٹھا کر کاندھے

پر لادا اور پھر عمران جولیا اور صفدر اکٹھے کو تھی کی طرف بڑھنے لگے

جب وہ یو رہے میں بہنچ تو تنویر اور کمیپٹن شکیل دونوں واپس آگئے۔

نہیں ہے ۔.... عمران نے کہا تو تنویر اور کیپٹن شکیل تری سے

كر اٹھنے كى لاشعورى كوشش كرتا ہوا نوجوان ايك بار بھر كنٹي پر بوٹ کی ٹو کی بجربور ضرب کھا کر نیچ گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس

كونمى كى اندرونى طرف بزھتے علي گئے۔

اس کی مڑی ہوئی انگلی کابک یوری قوت سے برا اور نوجوان چیخاہوا ا چھل کر نیچے گرا۔ای کمج عمران کی لات حرکت میں آئی اور نیچے گر

نے کہا۔

باہر آ جائے گا ورنہ یہ مجھا جائے گا کہ کوشمی کو اندر سے بند کر کے

کسی عقی راستے کو استعمال کیا گیا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد چون

" ہاں ظاہر ہے وہیں گیا ہو گا"...... عمران نے جواب دیا۔

ہوا اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل نے مل کر اس نوجوان کو رسی کی مدد سے کری سے اچھی طرح باندھ دیا۔ پھروہ سب واپس طلے گئے تو عمران آگے بڑھا اور اس نے اس نوجوان کی ناک اور منہ وونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لموں بعد جب اس کے جسم میں حرات کے تاثرات منودار ہونے لگے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور مچرانک كرى تفسيك كراس نے جيب سے رومال نكال كر پہلے اسے صاف كيا اور پھراس نوجوان کی کرس کے سلمنے اسے رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ ای لمح اس نوجون نے کراہۃ ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ " تم - تم كون بوسية تم في محيد كيون بانده ركها ب"-نوجوان کے لیج میں حمرت تھی لیکن عمران اس کا اچبہ اور انداز دیکھ كر سجى كياكه يه نوجوان باقاعده ثريندايجنث ب كيونكه عام آدمي اس انداز میں بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں آتے ہی اس طرح فوری طور پر اپنے آپ کو نہیں سنجال سکتا۔ چنانچہ اس نے اس نوجوان کو جواب دیئے بغیر کوٹ کی اندردنی جیب سے ایک تیز دھار

پتلاسا خنجر نکالا کرہاتھ میں پکڑلیا۔ " حنہارا نام کیاہے "...... عمران نے سرو کیجے میں کہا۔ " حنہارا نام کیاہے " ...... نوجوان

" پہلے تم میرے موال کا جواب دور تم کون ہو"...... نوجوان نے خنجر دیکھنے کے بادجود منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار

ر ، ویا۔ " نارفوک کے ساتھی کو واقعی اس طرح مضبوط اعصاب کا مالک " تو پھر ہمیں وہاں جانا چاہئے تھا۔ یہاں آگر بھلا کیا ملنا ہے"۔ ا تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " بتایا تو ہے کہ وہ جزیرہ ایکریمین فوج کے کنٹرول میں ہے اس لئے دہاں سرگشاکا نہیں ہو سکتے۔ پھر نارفوک کو الیسی کیا اطلاع ملی ہے کہ وہ وہاں جانے پر بجورہو گیا ہے۔ ویسے بھی ہم وہاں جاکر کیا

کرتے"...... عمران نے جواب دیا۔ " کیا اس آومی سے یہ معلومات نہ مل سکیں گے"...... جولیا نے کما۔

"ہو سکتا ہے کہ بید اس قدر اہم آدمی مذہو کہ اسے اصل حالات کا علم ہو" ...... عمران نے کہا اور سب ساتھیوں نے اشبات میں سربلا دیئے۔

" میں اسے تہد خانے میں چھوڑ آنا ہوں"...... صفدر نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ " میں نے سٹور میں رس کا بنڈل دیکھا ہے میں لے آنا ہوں"۔

" میں نے سور میں رسی ہ بندل دیکھا ہے ہیں ہے اما ہوں ۔
کیپٹن شکیل نے کہا اور عمران نے اشبات میں سرملا ویا اور مجروہ تہہ خانے میں پہنچ گئے ۔ تہہ خانے میں سوائے کا تھ کباڑ کے اور کچھ نہ تھا البتہ وو تین پرانی کر سیاں بھی وہاں موجو و تھیں جہنیں بے کار سجھ کر یہاں پھینک دیا گیا ہو گا۔ صفدرنے نوجوان کو ایک کرسی پر بٹھایا۔

یہاں پید کروں کا جات میں رس کا بنڈل اٹھائے اندر داخل بے جد کموں بعد کیبین شکیل ہاتھ میں رس کا بنڈل اٹھائے اندر داخل

• اس لئے کہ نارفوک اور اس کے ساتھیوں کے درمیان تہمارا ذكر اكثرآ مّار بهما تھا"..... نوجوان نے جواب دیا۔

" حمہارانام کیا ہے " ...... عمران نے کہا۔

\* میرا نام جمگر ہے " ...... نوجوان نے جواب دیا۔

" جب میں نے تہیں اپنا نام با دیا ہے تو حہیں کم از کم یہ بات سجھے جانی چاہئے تھی کہ میرے اندر اتنا شعور بہرحال موجود ہے کہ سی ایک عام ملازم اور ایک ٹرینڈ ایجنٹ کے ورمیان فرق محسوس

كر سكون " ..... عمران في منه بناتي بوف كها-

" میں چ کہ رہا ہوں"..... جیگرنے کہا۔ "او کے"...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس کا وہ ہاتھ

حرکت میں آیا جس میں خنجر موجو دتھا ادر دوسرے کمح جنگر کے حلق

سے نظنے والی چیخ سے تہد خانہ گونج اٹھا۔اس کا ایک نتھنا آدھ سے زیادہ کٹ حیکا تھا اور اس کی چیخ ابھی گونج ہی رہی تھی کہ عمران کا ۔ ہاتھ ایک بار پر حرکت میں آیا اور جمگر کا دوسرا نتھنا بھی کے گیا۔

جیگر سے طاق سے اب مسلسل اور پے در پے چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ اب تیزی سے وائیں بائیں سر مار رہا تھا لیکن عمران نے برے اطمینان سے اس کے لباس سے خنجر پر لگے ہوئے خون کو صاف کیا

اور خخر کو والیں کوٹ کے اندرونی حصے میں نی ہوئی خصوصی جیب ميں ڈال ليا۔ " پپ ـ پپ ـ پانی " ..... جگر نے لینے آپ کو سنجللنے ک

ہو ناچاہیئے "...... عمران نے کہا تو اس بار نوجوان بے اختیار جو نک بااس کے بہرے پر یکفت انہائی حربت کے ناٹرات ابر آئے تھے۔

" تم - تم كون بو " ..... اس نوجوان في تك كركما-\* مرا نام على عمران ب " ...... عمران في كما تو نوجوان كا منه حرت سے کھلے کا کھلارہ گیا۔اس کی آنکھوں میں ایے تاثرات تھے جسے اس نے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہوب

" تم ستم علی عمران ہو۔ مگر "...... نوجوان نے حربت بجرے لیج<sup>:</sup> میں انگ انگ کر کہاتو عمران بے اختیار ہنس بڑا۔ "سي نے تہيں اس لئے اپنااصل نام بنا دياہے كہ تہيں معلوم ہو جائے کہ تم کس کے سلمنے بیٹھے ہو۔اب میری بلت عور سے

سنو۔ مجھے معلوم ہے کہ مہارا باس نارفوک لینے ساتھیوں کے ساتھ جریرہ کو ہو تو گیا ہوا ہے جبکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جزیرہ کو ہو تو ا کر یمین فوج کے قبیضے اور تحیل میں ہے۔ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ نارفوک وہاں کیوں گیا ہے "..... عمران نے اس بار سخیدہ لیج میں کہا۔

" مجھے نہیں معلوم سیں تو صرف ان کے ساتھ ان کے ملازم کے طور پر کام کر تا ہوں سی تھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کسی جریرے پر گئے ہیں یا نہیں اور ظاہرہے ملازم کو یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا ۔ ' نوجوان نے کہا۔ " پرتم مرے نام پر کیوں چو نکتھ "..... عمران نے کہا۔

کو شش کرتے ہوئے کہا۔

واس کے سرپر پانی ڈال کر اسے ہوش میں لے آؤاور مچراہے۔ پانی طاق "..... عمران نے صفدر سے کہا اور صفدر سربلاتا ہواآگے بڑھا۔اس نے بو مل میں موجو وآوھا پانی جنگر سے سرپرانڈیلا تو جنگر كرامة بوئے بوش ميں آگيا اور صفدرنے بوئل اس كے منہ سے لگا وى اور جمكر بياسے اونث كى طرح غناغث يانى بينے لگا۔ جب بوتل

خالی ہو گئ تو صفدر نے اسے ہٹالیا۔

" س باہر جا رہا ہوں "..... صفدر نے خالی ہوتی ایک طرف مین علی اور عمران نے اشبات میں سربلا دیا۔ جمیر کا تکلیف کی شدت سے بگرا ہوا چہرہ اب کافی حد تک نار مل ہو جکا تھا اور اس کے

نتھنوں سے رسنے والاخون بھی اب رسنا بند ہو گیا تھا۔ اب تم سب کچھ بنا وہ جنگر ۔ کیونکہ اب جو عذاب تم جھکتو کے

اس کا شاید خمیس اس سے پہلے کھی تجربہ ند ہوا ہو گا ...... عمران نے سرو لیج میں کہااور مڑی ہوئی انگلی کابک اس نے جنگر کی پیشانی کے ورمیان انجرنے والی رگ پر مار ویا۔ جنگر کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی اور اس کا بندها مِواجسم بے اختیار کانپنے لگ گیا۔ اس

كا چرو تكليف كى شدت سے كر بكر ساكيا تھا۔ " یہ تو ابتدا ہے جیگر۔ ووسری ضرب نے تمہاری روح کو بھی زخی کر دینا ہے"...... عمران نے اس طرح سرو کیجے نئیں کہا اور مچر اپنا

" مم- مم- میں چ کہد رہا ہوں "...... جیگر سے منہ سے ٹوٹ

مورى جير مين صرف اليب بار موقع دينا بون اورتم في وه موقع خووای حرکت سے ضائع کرویا ہے اس لیے اب اس وقت تک تہیں کچ نہیں ملے گاجب تک تم کے نہیں اگل وو عے " ...... عمران نے سرد کیج میں کھا۔ \* مم- میں ﷺ کہہ رہا ہوں۔ بپ۔ بپ۔ پانی دو۔ پانی \*۔ جمگر

نے ڈویتے ہوئے لیج میں کہااور اس کے ساتھ ہی اس کی گرون ایک طرف ڈھلک گئے۔اس کمج جولیا اور صفدر اندر واخل ہوئے۔ \* عمران صاحب۔ تلاشی میں کچھ نہیں ملاسیہاں سوائے اسلحہ اور لباس کے اور کچے نہیں ہے"....مفدرنے کما۔ " یانی کی یوتل لے آؤ "...... عمران نے کہا اور صفدر واپس مڑ

" کھ بتایا اس نے " ..... جولیا نے ایک کرس اٹھا کر عمران کے

سابھ رکھتے ہوئے کہا۔ " نہیں اب بتائے گا۔ یہ ٹرینڈ آومی ہے "...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے رومال نکال کر جولیا کی طرف برھا ویاجو کرسی صاف کرنے کے لئے اوھر اوھر کسی کردے کی مگاش

میں ویکھ رہی تھی۔ جولیانے رومال لیا اور اس سے کرس صاف کر ك وه اس ير بنير كى اس لح صفدر اندر واحل بوااس ك مات میں یانی کی ہوتل تھی۔

ے حلق سے نیچے اتر گیا توجولیانے بوتل ہٹالی اور باتی پانی اس کے چرے پر اچھال دیا اور جیگر کا بری طرح بگزا ہوا چرہ قدرے نارس ہونے لگ گیاادراس کاسانس بھی ہموار ہو ماحلا گیا۔ و پایھو جنگر۔ تمہیں کم از کم اتنااحساس تو ہو گیا ہو گا کہ ہم بغیر اصل بات معلوم کے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اور میں نے مهين اس لية اپنااصل نام بها دياتها ماكه حمهين معلوم مو جائے كه بھے جسیاآدمی خواہ مخواہ کسی کو تکلیف میں سلاک نے ادر ہلاک کرنے كا خوابش مند نهيس مو ما لين تمهيس النيخ اعصاب پر بجروسه تھا۔ اس کا حشرتم نے دیکھ لیا اس لئے ابھی متہارے پاس وقت ہے اگر تم چ چ بنا دو تو ہم ممہیں زندہ چھوڑ کر علیے جائیں گے البتہ تم اس طرح بندھے رہو گے۔ ظاہر ہے نارفوک جب والیں آئے گا تو وہ تہمیں کھول دے گا اور تم اے کہ سکتے ہو کہ تم نے تشد و برداشت كراليالين بآيا كي نبس " ..... عمران في سرد ليج مي كها-۔ ممہ میں بتا دیتا ہوں۔ نارفوک زیادہ سے زیادہ مجھے گولی مار وے گا۔ مار والے لیکن اب یہ تکلیف جھ سے مزید برواشت نہیں ہو سکتی۔ باس کو اطلاع ملی ہے کہ سرگشاکا کوہوٹو جریرے پر چھپے ہوئے ہیں۔ کوہوٹو جریرے پر ایکر یمیا کا جو فوجی گروپ ہے دہ سرگشاکا کا خاص گردپ ہے اس لئے اس نے انہیں چھپایا ہوا ہے لین سرگشاکا اپنے آفس کی فائلوں پر باقاعدہ کام کرتے رہتے ہیں اور ان کی آفس سیرٹری ایک آبدوز پر کوہوٹو سے کچھ فاصلے پر موجود

ٹوٹ کر الفاظ نکلے تو عمران نے ودسری ضرب لگاوی اور اس بار جميگر کا منہ ضرور کھلالیکن ہے پناہ تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز نه فكل سكى تھى۔اس كى آنكھيں ابل كرباہر آگئ تھيں اور جسم وْھيلا سا پر گیا تھا۔ چند کموں بعد اس کے منہ سے اس طرح سانس نکلا جیسے د طول سا بھٹتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک کر بناک بیخ نکلی اور اس کے چہرے پر نیسنیہ آلبٹار کی طرح بہنے لگا۔ " کھے بتہ حلا کہ تکلیف کے کہتے ہیں۔اب خود ہی اندازہ کر لو کہ تبيري ادر چوتھي ضرب پر کيا مال ہو گا"..... عمران في سرد ليج س " مم مم مت ماروسيد بير بولناك ب-مت ماروم مم سي بتا دیتا ہوں۔ دہ ٹاپو گئے ہیں۔ ٹاپو گئے ہیں "...... عمران کا فقرہ مکمل ہوتے ہی جیگر کے منہ سے الیے الفاظ لکے جسے خود بخود زبان سے پھسل کھسل کر باہر آ رہے ہوں۔اس کی آنکھیں اس طرح کھی ہوئی تھیں اور چہرہ بری طرح بگرا ہوا تھا۔ "جوليا پانی لے آؤ"...... عمران نے جولیا سے کماتو جولیا تنزی سے اتھی اور وروازے کی طرف بڑھ گئ کیونکہ اس نے بھی محسوس کر ایا تھا کہ اگر فوری طور پراس آدمی کو پانی نه بلایا گیا تو یہ مربھی سکتا ہے اور پر اس کی واپسی بھی اس طرح تیزی سے ہوئی تھی۔ اس نے

جلدی سے پانی کی بوتل کا منہ کھول کر بوتل جمگر سے منہ سے نگا دی اور جمگر سے حلق سے پانی تیزی سے اترنے لگ گیا۔ جب کچھ یانی اس

اکی ٹایو پرجاتی ہے جہاں سرگشاکا پہنے جاتے ہیں اور مجروہاں فائلوں

یر کام کر کے اے والیس جھجوا دیتے ہیں سید سادی معلومات باس کو

تك اطلاع بمي بهنچا سمنا ہے " ..... عمران نے كما اور جوليا سر بلاتى

" پرنس آف ڈھمپ۔ بیگری سے بات کراؤ"..... عمران نے

انتهائي سنجيده ليج ميں كها-" يس مر مولد آن كري ميس دوسرى طرف سے كما كيا-

مروانه آواز سنائی وی-

ے سربا دیئے گئے۔عمران نے بغیر کھ کے کریڈل وبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے وہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر ویدے جو بلگری نے

مردانه آواز سنائی دی-

ان کے آفس سے ہی ملی تھیں اور پھر باس نے انہیں کنفرم کر لیا۔ مر گشاکا آج شام کو اس ٹابو پر پہنچیں گے اس لئے باس لین ساتھیوں سمیت بہلے وہاں پہنے گیا ہے تاکہ سر گشاکا جسے ہی آئیں وہ انہیں ہلاک کرے والی آجائے "..... جنگرنے کہا۔ " يه نابو جريرے كے كس طرف ب اور كتنے فاصلے ير ب"-

" یہ کو ہوٹو جریرے سے شمال کی طرف تقریباً وس بحری میل دور ہے "..... جمگر نے جواب دیا۔ ﴿ نار نُوك كے سابھ كتنے آدمی ہیں "...... عمران نے پو جھا۔

عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

" اس کے ساتھ تنین آومی ہیں۔ مائیکل رانسن اور انتھونی "۔ جبگر · نے جواب دیا اور عمران سربلاتا ہوااٹھ کھڑا ہوا۔

" او کے بونکہ تم نے سب کچھ بنا دیا ہے اس لئے اپنا دعدہ بورا كرربا موں -آؤجوليا" ..... عمران نے كہا اور تہد خانے كے دروازے

"كياا ان زنده ربين دوگي اسس جوليان باهزآكر كها-" يه كام تنوير كرے كارسى نے وعده كيا ہوا ہے" ...... عمران نے کہااورجولیانے اثبات سی سرملاویا۔

"يهان فون ہو گا۔ ميں ايك فون كر لوں۔ تم اس ووران شنوير

کو کہد وو کہ وہ اس جلگر کا خاتمہ کر وے۔وہ واقعی انتہائی ٹرینڈ ایجنٹ ہے اگر وہ زندہ رہاتو چراپنے آپ کو چھروا بھی سکتا ہے اور نارنوک

ہوئی آگے بڑھ گئے۔عمران نے ایک کمرے میں فون بڑا دیکھا تھا۔وہ اس فون کی طرف بڑھ گیا۔اس نے فون کارسپور اٹھایا اور تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " رائل کلب " ...... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی

« ہیلیہ بیگری بول رہا ہوں"...... چند کموں بعد ایک محاری سی

" پرنس آف دُهمپ بول رہا ہوں۔ سپیشل خمرون پر انتہائی ضروری بات کرنی ہے۔ نسر بناؤ " ...... عمران نے کہاتو دوسری طرف

" رابرث میکملن بول رہا ہوں"..... رابطہ قائم ہوتے ہی الکی

" پرنس آف وهمپ بول رہا ہوں۔ کیا یہ سپیشل نمبر ہے "۔ ران نے کہا۔

" لیں سر۔ فرمائیے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " مگب ہیڈ تک یہ پیغام ابھی اور اس وقت پہنچا دو کہ وہ آج شام

ٹاپو نہ جائیں۔ وہاں پکٹنگ موجو دہے "...... عمران نے کہا۔ " یس سر۔ پیغام پہنے جائے گا"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور

عمران نے رسیور رکھ دیا۔ای کمجے جو لیا کمرے میں داخل ہوئی۔ " ہو گیا ہے کام"...... عمران کہا اور جو لیا نے اخبات میں سر ہلا

" باتی ساتھیوں کو بلاؤ۔ ہم نے واپس رہائش گاہ چلنا ہے اور وہاں

ے ضروری انتظامات کر کے اس ٹاپو پر جانا ہے اور میں اب اس نارفوک کا قصہ ختم ہی کر دینا چاہتا ہوں "...... عمران نے کہا اور جولیا نے اخبات میں سرملا دیا۔

نار فوک دور بین آنکھوں سے لگائے جزیرے کے ایک اونچ درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ درخت اس ٹاپو کے تقریباً درمیان میں تھا مرحب ن از میں بیٹھا تھا اس سے دہ عاروں طرف آسانی سے

ورسی پر میں ہوئی ہے۔ اور وہ جس انداز میں بیٹھا تھا اس سے وہ چاروں طرف آسانی سے \* گھوم کر دیکھ سکتا تھالیکن اس وقت اس کا رخ جزیرہ کوہوٹو کی طرف تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سرگشاکا جزیرہ کوہوٹو کی طرف سے ہی آئیں گے۔اس نے اپنے ساتھیوں کو ٹاپو کے چاروں طرف اس انداز آئیں گے۔اس نے اپنے ساتھیوں کو ٹاپو کے چاروں طرف اس انداز

میں چھپا دیا تھا کہ اگر سر گشاکا عہاں آنے کے لئے کسی آبدوز کا سہارا لینے ہوں تو وہ آسانی سے اسے چکی کر سکیں کیونکہ یہ بات انے معلوم تھی کہ سرگشاکا کی آفس سکرٹری یہاں آنے کے لئے باقاعدہ سرکاری آبدوز استعمال کرتی تھی۔ ظاہر ہے سرگشاکا کامرون کے

چیف سیکرٹری تھے اور اس وقت بھی وہ لینے عہدے پر تھے اور کامرون کا صدر بھی ان کا حمایتی تھا اس لئے وہ سرکاری آبدوز استعمال

سی جاتی ہے اور اگر اس وائرے کے اندر کوئی زندہ انسانی جسم موجود ہو تو اس آلے کے فریعے معلوم ہو جاتا ہے۔اس کا اپنا اندازہ بھی یہی تھا کہ سرگشاکا اس ٹائپ کا آلہ استعمال کرتے ہوں گے لیکن اس کے باوجو داس نے مہاں جو انتظام کیا تھا وہ اس آلے سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ریز کا بھی تو ٹر کر دیتا تھا اس لئے اسے معلوم تھا کہ ٹی ایم ہاک ان کی یہاں موجو وگ کے باوجو دان کی یہاں موجو وگ کا کاشن نہیں دے گااور پھروہی ہوا۔ جند کمحوں بعد لانچ حلانے والے نے آلہ بند کر کے واپس جیب میں ڈالا اور لانچ کو ٹاپو کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد لانچ ٹاپو کے ساتھ آگر رک گئ اور سر گشاکا حن کے ایک ہاتھ میں فائل تھی اٹھے اور ٹاپو پر آگئے اور اس ك ساتقى بى لا في فى موثر كانا اور كر كھوم كر واپس اسى طرف كو برصی چلی گئی جد حرسے آئی تھی۔ سرگشاکا کچھ دیر وہاں کھڑے رہے بھر آہستہ آہستہ آگے بوصنے گئے۔ان کارخ اس طرف تھا جدھر ساتھ ساتھ ود کمین موجود تھے۔ان کے آگے بیصتے ہی نارفوک تیزی سے ورخت سے نیچ اترااوراس نے اپناہاتھ سرسے اوپراٹھایا تو اس کے ساتھی جو ادهرادهر چھے ہوئے تھے اوٹوں سے نکل آئے۔ " سر گشاکا کوئی غلط حرکت ند کریں"...... اچانک نارفوک نے كہا تو سركشاكاس طرح الجل كر مزے جسے ان كے جسم كو لاكھوں ووليج كاكرنك لك كيابواور كرسامين موجود نارفوك اور سائيدون میں اس کے مسلح ساتھیوں کو دیکھ کر ان کا چہرہ بے اختیار تاریک

کر <u>سکتے تھے۔ نارفوک کو یہاں پہنچے ہوئے تقریباً</u> ایک گھنٹہ ہو چکا تھا۔ ابھی شام ہونے میں تو بہت دیر تھی اور اسے یہی بتایا گیا تھا کہ آفس سیرٹری شام کے قریب بہاں آتی ہے لیکن اسے بقین تھا کہ سرگشاکا بہر حال شام سے پہلے مہاں آتے ہوں گے اور مچروہ بے اختیار چونک برا جب اس نے دور سے ایک لانچ کو تری سے ٹاپو کی طرف برصت ہوئے ویکھا۔ لانچ اچانک منودار ہوئی تھی اور اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ وہ جس طرف سے آ رہی تھا اس طرف ہی جریرہ کوہوٹو تھا۔ نارفوک نے زور سے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی تاکہ اس کے ساتھی سنجل جائیں۔لانچ اب کافی قریب آ کھی تھی اور پھر نارفوک كا ول يه ويكهر كر فرط مسرت سے الچيلنے لكا كم لائج ميں درائيور كے علادہ سرگشاکا بذات خوو موجود تھے۔ ان کے جسم پر سوٹ تھا۔ نار فوک کو چونکہ ان کا قد وقامت اور حلیہ معلوم تھا اس لئے وہ انہیں دیکھتے ہی دور سے پہچان گیا تھا۔ دیسے بھی سر گشاکا کا بیٹھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ واقعی سرگشاکا ہیں۔ان کے ہاتھوں میں ایک فائل بھی موجو د تھی۔لانچ ٹاپو سے تقریباً آھ نو سو میٹر دور رک گئ اور پھر لانچ حلانے والے نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول جسیا آلہ نکالا اور اس کا رخ ٹایو کی طرف کر دیا اور پھر اس نے بٹن پریس كرنے شروع كر ديئے - نارفوك كے لبوں پر طنزيه مسكراہث الجرآئى كيونكه ده اس آلے كو د مكھتے ہى سجھ گياتھا كريد ٹي ايم ہاك ہے جس سے نکلنے والی ریز ایک مخصوص دائرے میں تھوم کر والی اس آلے

یز تا حلا گیا۔

الجرآئيهم

و تو جہارا کیا خیال ہے کہ مجھے ہلاک کر دینے سے تہارا مسلا

عل ہو جائے گا۔ میرے بعد میرے قبیلے کا دوسرا سردار ستخب کر لیا

جائے گااور پھروہ سردار وہی کام کردے گاجس سے روکنے کے لئے تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو جبکہ میں تمہیں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر تم جے سے معاہدہ کر او تو میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے ایکریمیا

کو نقصان کی سکتا ہے " ...... سر گشاکا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "لكن اس بات كى كما ضمانت ہو سكتى ہے كه تم واقعى الساكرو

گے است نار فوک نے کیا۔

" تم جس طرح کی چاہو ضمانت لے سکتے ہو "..... سر گشاکا نے

٠٠ جواب دينة بوئ كما-مکیاتم صرف این زندگی بچانے کے لئے یہ کام کرنے پر آمادہ ہو

ا گئے ہو " ..... نار نوک نے کہا۔

" بان-مین بهرحال مرنانهین چاہتا ایک بات اور دوسری بات بی ہے کہ اس کام میں محوی طور پر مسلم ممالک کا فائدہ ہے۔ کامرون کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے میں مجموعی مسلم ممالک کی خاطرا پی جان کیوں گنواؤں۔ جہاں اب تک ٹرین میں ایکریمین سريرستى ميں كام موتا رہا ہے وہاں اب بھى موتا رہے كا۔ اس سے مسلم ممالک پر قیامت تو نہ ٹوٹ پڑے گی ..... سرگشاکا نے جواب رياس

" تم - تم كون بو "..... سر گشاكا نے پتند لمحوں بعد لينے آپ كو سنجللتے ہوئے کہا۔

" مرا نام نارفوک ہے۔ تم نے سجھ لیا تھا کہ تم ایکر يميا ك مفادات کو نقصان بہنچا سکو کے لین تم نے دیکھ لیا کہ ایکر يميالين دشمنوں کو قبرتک نہیں چوڑ تا۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم ایکر يمين فوج کے جزیرے کو ہوٹو میں چھپ کر اپنے آپ کو بچالو گے لیکن تم این بے پناہ ذہانت کے باوجو داس وقت موت کے گھیرے میں آھیے ہو " ..... نار فوک نے سرو کھے میں کہا۔

" جہیں یہاں کے بارے میں کیے علم ہو گیا ہے " ...... مرگشاکا نے ہونٹ جباتے ہوئے یو تھا۔

" ہمارا تو کام بی ناممکن کو ممکن بنانا ہو تا ہے۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ تم انڈر گراؤنڈ رہنے کے سابھ سابھ آفس ورک بھی کرتے رہو گے اور اس کے باوجود کسی کو اس بارے میں علم ند ہوسکے گا۔ نار فوک نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔

" سنور كيا اليما بوسكة يه كم تم محج بلك مدكرو اور مين اس ے بدلے میں تہاری شرائط نسلیم کر لوں "..... سر گشاكانے كہا۔ " موری سر گشاکا۔ ایکر یمیا یہ رسک نہیں لے سکتا"۔ نادنوک نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پیٹل نکال کر است ہاتھ میں لے لیا۔اس کے جرے پر سفاکی کے تاثرات

" لیکن آج سے پہلے خمہیں یہ خیال کیوں یہ آیا تھا"...... نار فوک

ماصل ہوگا۔ بہرحال میں چیف سیر شری سے ٹرانسمیٹر پرآپ کی بات كرا ديتا ہوں اس سے بعد جو فيصلہ ہو گا وليے ہی عمل كر ديا جائے گا" ...... نارفوک نے کہااور پھروہ سرگشاکا کو لے کر ایک کمین میں آیا اور وہاں ایک طرف رکھے ہوئے تھیلے میں سے ایک لانگ ریج ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بنن آن کر کے اس نے اس پر فریکونسی ایڈ جسٹ کرناشروع کر دی۔ « ہیلو ہیلو۔ نار فوک کالنگ چیف سیکرٹری۔ اوور"۔ نار فوک نے بین آن کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ " بيں ۔ چيف سيکرٹري افتڈنگ يو۔ادور "...... کچھ وير بعد چيف سکرٹری کی قدرے حریت تھری آواز سنائی وی-" سراس وقت میں ایک چھوٹے سے ٹاپو پر موجو و ہوں۔ سرگشاکا يہاں خفيہ طور پرآتے رہتے تھے۔ میں نے ان کی آمدسے پہلے ہی یہاں ب ساتھیوں سمیت پکٹنگ کرلی تھی اور پھر سرگشاکا یہاں آئے اور اس وقت وہ ہمارے پاس موجو دہیں اور بے بس ہیں۔ہم جس وقت چاہیں انہیں بلاک کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کر وی ے کہ مجھے آپ سے رابطہ کرنا پڑا ہے۔اوور"۔ نارفوک نے کہا۔ " کون سی بات ۔ اوور " ...... دوسری طرف سے چیف سیکرٹری کی حریت تجری آواز سنائی دی -" انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایکر پمیا کا کام کرنے پر تیار ہیں۔ اگر انہیں ہلاک کر دیا گیا تو ایکریمیا کو کوئی فائدہ نہیں ہو گا کیونکہ قبیلے

\* آج ہے ﷺ مرا خیال تھا کہ تم لوگ مجھے کسی صورت بھی ٹریس نہ کر سکو گے " ..... سر گشاکا نے کہا۔ " تہاری بات واقعی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے سر گشاکا۔ لیکن اصل مسئلہ اس میں گارنٹ کا ہے۔اگر تم عین موقع پراین بات ہے مگر جاؤتو بھر"..... نارفوک نے کما۔ " تم ایکریمین چیف سیکرٹری سے میری بات کرا وو۔ وہ جسی گار نئ بھی کہیں گے میں دے دوں گا چاہے تحریری گارنٹی ہو چاہے انتخابات سے پہلے کسی قسم کا اعلان کرانا ہو "...... سر گشاکا نے کہا۔ " ہونہد۔ ٹھیک ہے آؤ کمین میں چلیں الیکن یہ خیال رکھنا کہ کی قسم کی غلط حرکت کرنے کی کوشش ندکرنا"..... نارفوک نے " مجھ میں بہرمال اتن مجھ ہے کہ غلط حرکت کرے میں این جان می گنواسکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ وسیے بھی میں ببرحال فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں اس لئے نہ حمہارا مقابلہ کر سکتا ہوں اور نہ سہاں مری کوئی مدد کر سکتا ہے "..... سر گشاکا نے جواب دیا۔ " میں اس لئے قدرے وصلا پر گیا ہوں سر گشاکا کہ میری آپ ہے كوئى ذاتى وشمى نبي ب- مسئله تو ايكريمين مفاوات كأب اگر وه آپ کے زندہ رہے سے فی سکتے ہیں تو مجھے آپ کو ہلاک کر کے کیا

والے نیا سروار جن لیں گے اور نیا سروار وہی کام کرے گا جس کے لئے انہیں ہلاک کیا جا رہا ہے جبکہ وہ ہر قسم کی گارنٹی وینے کے لئے عیار ہیں۔ عیار ہیں۔ ولیے اگر آپ چاہیں تو سر گشاکا سے خود بات کر لیں۔ اوور"۔نار فوک نے کہا۔

"ہاں۔ بات کراؤ۔ اوور "...... چیف سیکرٹری کی آواز سنائی وی۔ "ہمیلو۔ سرگشاکا بول رہا ہوں۔ او در "...... سرگشاکا نے سنجیدہ لیج میں کما۔

" سر گشاکا محجے آپ سے یہ امید نہ تھی آپ اس طرح ایکر یمیا کے مفاوات کے خلاف کام شروع کر ویں گے جبکہ اب تک ہم آپ کو ایکر یمیا کا خاص آدمی سیحجے رہے ہیں۔اوور "......پھیف سیکرٹری نے انتہائی طزیہ لیج میں کہا۔

"آپ کی بات ورست ہے۔ انسان بعض اوقات الیے فیصلے کر گررتا ہے جس پراسے بعد میں پھتانا پڑتا ہے۔ یہ بھی الیما ہی فیصلہ تھا اس وقت میرا خیال تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گالیکن اب جبکہ معاملات میرے ذہن سے برعکس ثابت ہوئے ہیں تو میں نے لین فیصلے پر نظر ثانی کر لی ہے۔ اگر میری زندگی ہی ندر ہی تو کیا مسلم مفاو اور کیا ایکر یمین مفاو۔ جبکہ میری اس طرح موت سے حقیقاً آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا جبکہ اب میں زندہ رہ کر ایکر یمیا کے مفاوات کو فائدہ بہنچ سکتا جبکہ اب میں زندہ رہ کر ایکر یمیا کے مفاوات کو فائدہ بہنچ سکتا ہوں۔ اوور "...... سرگشاکا نے کہا۔

"الك بات آپ سن لين - ہم كبھى الك سمت ميں كام نہيں كيا

كرتے اس لئے يہ بات آپ ذہن سے نكال ديں كه آپ كى موت كے بعد آپ کے قبیلے کا نیا بننے والا سردار ایکریمیا کے مفاوات کے خلاف فیصلہ کرے گا۔آپ کی موت کے احکامات جاری کرنے سے پہلے بی ان سارے پہلوؤں پر کام مکمل کر لیا گیا تھا اس کئے نہ صرف یہ کہ آپ کی جگہ یوشو قبلے کاجو سردار بنے گا وہ ایکریمیا کے مفاد میں کام كرے گا بلكة آپ كى كونسل كے باقى چاروں سرواروں كے سلسلے ميں بھی انتظامات کر لئے گئے ہیں۔وہ سب ہی ایکریمیا کے مفاوات میں کام کریں گے لیکن اس کے باوجود اگر آپ الیما کرنے پر حیار ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اصل بات اب یہ ہے کہ آپ پر ہمارااعتباد ختم ہو حکا ہے۔ادور "......چیف سیکرٹری نے کہا۔ \* میں آپ کی پوزیشن سمجھتا ہوں۔آپ کی جگہ میں ہو تا تو میں بھی

یہی بات کرتا لین اگر میں آپ کو آپ کی مرضی کی گار نی دے دوں تو۔اوور"...... سرگشاکا نے کہا۔ "کیا آپ ایسی تحریر دے سکتے ہیں کہ جس پر آپ کے وستخطوں

کے ساتھ ساتھ آپ کے قبیلے کے چاروں سرواروں کے بھی وستظ ہوں کہ آپ کا قبیلہ کامرون کے صدر کے قبیلے سے انتخابی اتحاد نہیں کرے گا۔اوور"...... چیف سکرٹری نے کہا۔

کرے گا۔اوور"...... چیف سیر ٹری نے کہا۔ " بالکل دے سکتا ہوں لیکن ایک باتِ آپ بھی من کیں کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس بھی یہاں کامرون میں کام کر رہی ہے اور وہ بھی کمی لحاظ سے کم نہیں ہے۔اگر اس تک یہ خبر پہنچ گئ تو پھر

ہے۔ بس آفس میں سرگشاکا کی طرف سے دستھ شدہ فائلیں پہنے جاتی تھیں۔اس اطلاع پر میں نے کام شروع کیا تو میں نے ان کی آفس سکرٹری کو ٹریس کر ایاجو شام کو آفسیرز کلب سے غائب ہو جاتی تھی۔ان کے آفس کے اندر ایک خفیہ راستے سے جاکر فائلیں لیتی اور پھر وہ خاص مقام پر پہنے کر سرکاری آبدوزے ذریعے سر گشاکا تک بهنجتی اور جب سرگشاکا فائل ورک مکمل کر لیتے تو وہ ان فائلوں کو اسی طرح والس لے آتی اور خفیہ راستے سے والس آفس میں چہنچا کر خود آفسير كلب بہنج جاتى - اس طرح كسى كو بھى علم يد ہو يا تھا ليكن میں نے معاملات کو اپنے انداز میں ڈیل کیا تو مجھے بتہ طلا کہ سر گشاکا مفتے میں وو روز جریرہ کوہوٹو کے قریب ایک ویران ٹاپو میں پہنے جاتے ہیں جبکہ آفس سیکرٹری بھی دہیں پہنچی تھی۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ سر گشاکا کو ہو تو جریرے پر چھپے ہوئے ہیں لیکن پھر محقیقات کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ جریرہ ایکر یمین فوج کے قبطے میں ہے اس لئے سر گشاکا کی دہاں موجو وگ ناممکن ہے اور ہم محقیقات کر ہی رہے تھے کہ سرگشاکا کہاں چھپے ہوئے ہیں کہ ہمیں اطلاع مل کی کہ آج سرگشاکا اس ناپو پرآئیں کے بچو نکہ ہمار ٹارگٹ سرگشاکا ہی تھے اس انہیں کے بہاں پکشک کرلی اور سرگشاکا جیبے بی بہاں بہنچ انہیں کور کر لیا گیا۔ اوور"..... نارفوک نے پوری تفصیل سے بتاتے

"ان کی آفس سیرٹری کا کیا ہوا۔ اوور "...... چیف سیرٹری نے

صورت حال تحریر کے بادجود تبدیل ہو سکتی ہے اس لئے میری ایک تجویز ہے وہ آپ س لیں۔ ماننا مد ماننا آپ کا اپنا کام ہے۔ ادور "۔ سر گشاکا نے کہا۔ " بنائي كيا تجويز ب آپ ك ذمن مين اوور" ...... چيف " سی اس طرح چیا رہا ہوں تاکہ آپ کے لوگ اس طرح کام كرتے رہيں اور ياكيشيا سكرث سروس مطمئن رہے لين افتحا بات كى تاریخ سے ایک روز قبل میں آپ کے سفارت خانے میں پہنے جاؤں گا اور دہاں سے آپ کی مرضی کا اعلان جاری مکر دوں گا۔اوور "-سرگشاکا " ليكن اكر آپ ايك روز قبل دہاں مديميني چر- ادور "...... چيف \* مرے ذمن میں تو یہی تجویز تھی اگر اس سے علاوہ آپ کے ذمن س جو بھی تجریز ہے میں اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوں باتی حالات کو آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں "...... سر گشاکا نے جواب دیتے " نار فوک سر گشاکا کوآپ نے کہاں سے ٹریس کیا ہے۔ اوور "۔ چیف سیرٹری نے اس بار نار نوک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ " سر ہمیں ان کے آفس سے اطلاع ملی کہ سرگشاکا باقاعدہ آفس ورک کرتے ہیں لین کسی کو معلوم مذتھا کہ یہ سب کچھ کسیے ہو رہا

یہ پہنچ جائیں۔ادور "..... سر گشاکا نے کہا۔

" سرگشاکا اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ایکریمیا سے مخلص ہیں. تو پھراس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ ٹرانسمیٹر پر اپنے آدمیوں کو كمد ويس كرآب ائي مرضى سے كسى خفيد مقام پر طي كتے ہيں اور اب جب تک انتخابات کا اعلان نہیں ہو جا آآپ اس خفیہ مقام سے منظرعام پر نہیں آئیں گے اور اپنے آومیوں سے آپ خود ٹرانسمیٹر پر

رابط کریں گے۔وہ آپ سے کسی طرح بھی دابطہ مذکر سکیں گے اس

طرح سب مطمئن رایں کے لیکن آپ نارفوک کے ساتھ ایکر یمیا پھنے جائیں اور پہاں ہماری تحویل میں رہیں اور جب انتخابات کا اعلان ہو

تو یہیں سے آپ ہماری مرضی کے اتحاد کا اعلان کر ویں تو پھر آپ کو مد صرف واليس كامزون بهنچا ديا جائے گا بلكه آپ كو الكريميا ك

مفاوات میں تعاون کرنے پر وہ کچھ مراعات بھی وی جائیں گی حن کا شاید آپ تصور بھی ند کر سکیں۔اگر آپ کو یہ صورت قبول ہو تو ٹھیکے سورنہ ووسری صورت میں آپ کو ہلاک کر دیا جائے گا اور آپ

ک جگہ ہم اپنا آدمی یوشو قبط کا سروار بنا دیں گے اور اپنا کام مکمل کر لي گے۔ اب آپ ہاں يا ند ميں جواب ويس اوور"..... چيف سیرٹری نے فیصلہ کن کیج میں کہا۔

" مجھے آپ کا یہ سیٹ اپ منظور ہے۔آپ لقین کریں کہ میں پورے خلوص کے ساتھ آپ سے تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ اوور "۔ . سرگشاکانے فوراً ہی جواب دیا۔ .

"اس کا بندوبست ہم نے کر لیا ہے۔اسے آفسیر کلب میں ہی گولی مار دی جائے گی اور شاید اب تک مار دی گئی ہو تاکہ کسی کو معلوم ی نہ ہوسکے کہ ہم نے سرگشاکا کا مراغ نگالیا ہے اور ان کے تبیلے میں کام مکمل ہونے کے بعد ان کی موت کا اعلان کیا جا سکے۔ اوور ۔ نارفوک نے جواب ویا۔

" سرگشاکا آپ کمان چھپ رہے ہیں ۔ اوور "..... چھف سکرٹری

" کوہو او سے شمال مشرق کی طرف ایک اور چھوٹا سا جزیرہ ہے جس پر برا ابی گروں کا قبضہ ہے اس کو ویمپینن جزیرہ کما جاتا ہے س وہاں تھا۔اوور "...... سر گشاکا نے جواب وینے ہوئے کہا۔ موہاں کتنے ماہی گر ہیں ۔اوور "..... چیف سیکرٹری نے پو چھا۔ " تقريباً بيس خاندان رجيع بيس اوور "..... سر كشاكا في جواب

" یا کیشیا سکرٹ سروس کا تو آپ سے رابطہ ہو گا۔ اوور "۔ چیف

سکرٹری نے پو چھا۔

" مجھ سے براہ راست نہیں ہے بلکہ میرے خاص آومیوں سے ہے جو اس ويمپئين جريرے پر مرے خاص آدمي بوتو كو كوؤ پيغام بہنيا دیتے ہیں اور مجربہ پیغام جھ تک جہنچا ہے۔ یہ سیٹ اب اس لئے کیا گیا تھا تاکہ یا کیٹیا سکرٹ سروس کے ذریعے کہیں آپ لوگ جھ تک م سیرٹ سروس کو الیی شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تھا جے شاید

دوران جریرے کوہوٹو کے انچارج سے بات کر لوں گا تھر باتی " نارفوک اوور " ..... چیف سیکرٹری نے نارفوک سے مخاطب بندوبست ہو جائے گا۔ اوور اینڈ آل"..... دوسری طرف سے کہا گیا

" لیں مرساوور " ...... نار فوک نے جواب دیا۔

ہو کر کما۔

« سرگشاکا جس فریکونسی پر بات کرنا چاہتے ہیں ان کی بات ان

ے آدمی سے کرا دیں اور پھر تھے کال کریں۔ میں کوہو اُو جریرے

ہے ہیلی کا پر بھجوا دوں گاآپ سرگشاکا سمیت اس پرسوار ہو کر کوہو تو

بہنج جائیں۔ وہاں سے آپ کو سرگشاکا سمیت خفیہ طور پر ایکریمیا لایا

جائے گا۔اس دوران مرے فیصلے کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے

جب سرگشا کا پہنا ہوئے جائیں گے تو پھر آپ واپس کامرون طلے جائیں

گے اور وہاں انتخابات کے اعلان تک بالکل ولیے ہی کام کریں گے

جسے اب كر رہے تھے ناكد ياكيشيا سكرث سروس وكو داج ديا جاسكے۔

" سر پیرالیها ہے کہ کوہوٹو کے ہیلی کاپٹریر کسی فوجی آفسیر کی

ڈیوٹی لگادیں وہ سر گشاکا کو ساتھ لے جائے گا جبکہ میں اپنے ساتھیوں

سمیت یہیں سے واپس اس انداز میں حلا جاؤں گا جسے مری پکٹنگ

ناکام ہو رہی ہے۔مرگشاکاجس لانج پرآئے ہیں اسے مرگشاکا دوبارہ آنے سے ٹرائسمیڑ کال کے ذریعے منع کر دیں گے اس طرح کسی کو

بھی معلوم نہ ہو گا کہ سر گشاکا کہاں طبے گئے ہیں۔اوور "۔ نار فوک

فصک ہے۔ تم تمام انتظامات کر کے مجھے کال کرنا۔ میں اس

اوور".....پھیے سیکرٹری نے کہا۔

دہ مدتوں فراموش مذکر سکیں گے۔

ایکریمیا کے مفادات کا بھی پورا پورا تعفظ کر نیا تھا اوریہ اس کے نقطہ

نظر سے بہت بری کامیابی تھی۔ اس طرح وہ عمران اور پاکشیا

نے لینے مشن میں نہ صرف شاندار کامیابی حاصل کر لی تھی بلکہ

چرے پر کامیابی کے تاثرات منایاں تھے کیونکہ ایک لحاظ سے اس

اور نارفوک نے بھی اوور اینڈ آل کہ کرٹرانسمیر آف کر دیا۔اس کے

عمران فريدى مرزمي ايك دلجيك درانتها أي منفر كهاني عران يريزس عالمي طح بربون والاس بده فبحبدكي دلجب ادرم فكا مرخر كهاني مصنف ومظرم ايم ا گرمن دسیقه به دنیا جری سلمانور کو بلاک کرنے کی انتہائی خونناک اور بهیایگ نیبودی سازش . • \_كيا ركشاكا واقعي اليحري صحومت سے ال كتے تقے اور الريثي ير اليحريميا كا كرين وسيم \_ ايك ايس ليبارش حصيم لحاظ سينا قابل سخر بنا دياكيا تقا . قبصنه برگرگیا \_\_\_\_ یا \_\_\_\_ به كرين وسي \_ ايكاليى ليبارثرى جيت تباه كرفيس على عسال ادر کیا عمران اور باکشیا سیرٹ سروس ٹرٹی کو ایمریبا کے قبضے سے کالنے کی كرنل فرريي دونوں برى طرح ناكام رہے۔ مدوحبدی ناکام رہے ۔۔۔ یا ۔۔۔۔ ہ •۔ دہ لحے۔ جب عمران نے حیرت انگیز انداز میں سرگٹا کا کو ایٹر بیا کی گرفت سے گرمین دمیتے \_\_ جس کی خاطر علی عمران اور کرنل فرمدی دونوں خود لیقینی موت کے پنجے میں مینس گئے. مكال لياسكن كياب وه سركت كا براعتما وكرسكما مقا ياسبس \_\_\_ به - دو لحد بحب كرنل فريدى اورعلى عمران دونون مى ايك دومر اى كى • كيا عمرك اور باكيشيا كيميث سروس جولودى دنيا كيسلم ملاك كي نمائندگي كررسي راهین رکا وط بن گئے۔ کیوں اور کیسے ۔ ؟ مقى ابنى يعظيم ومددارى نهاميمسكى \_\_ يا\_\_ ؟ وہ لمحہ بیس کوئل فریدی نے عمران کو اور عمران نے کمٹل فریدی کو • - أخرى فتح كسي علل بوتى ادركيسي --- ؟ لیبارٹری تناہ کرنے سے روک دیا ۔۔۔ میمرکیا ہوا۔۔ ؟ انتبان حرت أنجيز دلجسب ادنوناك مددجهد موكل • - تيزونار الكين بينه سپس ميتم اي لحب اور نفو انداز كى كهاني -\_\_\_ پس برده بین الا توامی سازشد س کی حرب انگیز کمانی سیم يوسف برادنه پاکير شملتان

## شهروا فاق مُصنّف بنا مخطه مركبيم ايم المه كالع مران سيرند

انونٹری گرر مكمل مکیل الحين كروا انجش گروا مکن بجل بکل . مکنل جيشل يلاك مكيل وُرْرِتُ كِمَا نِدُورِ \_\_\_\_ بَكِلِ تمل وو كذا دوم اول دوم رسط وكروي اول

و المراح مظهريم

والمعن برادرد الكيث التات

محترم قارئين - سلام مسنون - " ثريني " كا ووسرا اور آخرى حصه آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ نقیناً اسے پڑھنے کے لئے بے چین ہو رہے ہوں گے لیکن اس سے پہلے چند خطوط اور ان کے جواب ملاحظہ

كرليجة مي كسى لحاظ الم كم دلجب نهين بين-

لابورے محمد اعجاز لکھتے ہیں۔ "آپ کے ناول ہر لحاظ سے بحد پیند ہیں لیکن آپ مین الاقوامی سطح کی ساز منوں پر کم ناول لکھتے ہیں۔ اس لئے میری گزارش ہے کہ آپ ایک الیما ناول لکھیں جس میں

بین الاقوامی سطح کی ساز شوں کا پروہ چاک ہو سکے تاکہ ہمارے نوجو إنوں كو معلوم ہوسكے كديبودي اور نصاري عالم اسلام كے خلاف

کسی کسی سازشیں کرتے ہیں۔امید ہے آپ ضرور میری گزارش پر

محرّم محمد اعجاز صاحب۔ خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا پیحد شكريها الله حن اتفاق بي كماجا سكتاب كدآب في البي خط مين جو فرمائش کی ہے وہ اس ناول میں ہی پوری ہو رہی ہے جس میں آپ كايه خط شائع مورما ہے۔ مجھے بقين ہے كه آپ جو كچھ چاہتے تھے وہ اس ناول میں موجو دہو گا۔ائ رائے سے ضرور مطلع لیجئے گا۔ راولپنڈی سے احتشام الحق صاحب لکھتے ہیں۔" آپ کے ناول

أن مادل كي تام جم برتهام كردار، واقبالت ارم بشير روه بي كشز تطعي دمني بين كمن ظلم كي ترزدى يألى طالقت محض الغاقية موكى جرب كمياتي ينشرنه مصنف وطرز قطعى درداد نهيس موسط نا شران ----- اشرف قريشي ---- يوسف قريشي يرنتر---- محمد يونس تت-8-6 والدي

محرم نسیم عباس صاحب۔ خط لکھنے اور نادل پند کرنے کا پھد شکریہ۔ آپ تو سپیکنگ قاریوں میں شامل ہو گئے ہیں لیکن آپ نے اکندہ اپنے شہر کو ابھی تک خاموش صف میں رکھا ہوا ہے اس لئے آئندہ خط میں شہر کا نام ضرور لکھئے گا۔ جہاں تک مارشل آرٹ پر علیحدہ کتاب کلفنے کا تعلق ہے مارکیٹ میں اس موضوع پر اچی کتب کافی تعداد میں موجود ہیں اور مزید بھی کلفی جا رہی ہیں۔ اصل میں مارشل آرٹ کا تعلق تھیوری ہے کم ادر عمل سے زیادہ ہے ادر یہ کام عمران بہرحال کرتا ہی دہتا ہے۔

بہرطان مرنا ہی رہا ہے۔

ساہیوال سے عامر شہزاو صاحب لکھتے ہیں۔ "آپ چند باتوں یں صرف دہ خط شائع کرتے ہیں جن میں تعریف ہوتی ہے۔ تنقیدی خط شائع نہیں کرتے ورید آپ ہمارے خط ضردر شائع کرتے۔ویہ بھی جن قارئین کے خطوط شائع ہوتے ہیں ان کی فربائشیں آپ یحد صفائی سے گول کر جاتے ہیں۔ تنقیدی خط زیادہ شائع کریں کیونکہ تنقید ہی انسان کی ادبی صلاحیتوں کو اجا کر کرنے میں محادن ثابت ہوتی ہے "۔

محترم عامر شہزاد صاحب۔ خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا پیحد شکریہ۔ بہاں تک تحریفی خطوط شائع کرنے اور تنقیدی خطوط شائع کرنے اور تنقیدی خطوط شائع مذکرنے کی بات نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ تنقیدی خطوط کو زیادہ اہمیت دی ہے بلکہ میرے قارئین کو ہمیشہ یہ گھہ رہتا ہے کہ میں تحریفی خطوط کو گول کر جاتا ہوں۔ جہاں تک

کھے یحد پیند ہیں۔ میں نے آپ کے نادل لینے دالد صاحب کو پڑھائے تو انہوں نے بھی یحد پیند کیا۔ البتہ ان کی فرمائش ہے کہ آپ ابن صفی کے پرانے کر دار تحریبیا، سنگ ہی، ظفر الملک اور جمیسن وغیرہ پر بھی ضرور لکھیں۔ امید ہے آپ اس بارے میں ضرور کوجہ کریں گے "۔

توجہ کریں گے "۔

محرم احتشام الحق صاحب۔ خط لکھنے اور ناول پیند کرنے کے لئے

آپ کا ادر آپ کے والد صاحب کا پیحد مشکور ہوں۔ جہاں تک ابن صفی صاحب کے پرانے مجرم کر داروں کا تعلق ہے تو میں نے پہلے بھی کئی بار لکھا ہے کہ ابن صفی صاحب کے اس دور کے مجرم کر دار موجودہ دور میں شاید نہ چل سکیں کیونکہ اب عمران اور اس کے ساتھی بھی پہلے ہے بہت مختف ہو چکے ہیں اور دنیا بھی بہت آگے بڑھ چکی ہے اور اگر ان پرانے مجرم کر داروں کو موجودہ ددر کے مطابق لکھا گیا تو بھر دہ لوگ جن کے ذہنوں میں وہ پرانے کر دار مطابق لکھا گیا تو بھر دہ لوگ جن کے ذہنوں میں وہ پرانے کر دار

موجود ہیں انہیں ان کا تبدیل شدہ روپ پیند نہیں آئے گا۔اس لئے

ان پرند لکھنا ہی بہترہ۔ شہر کا نام لکھ بغیر نسیم عباس صاحب لکھتے ہیں۔ " بیں آپ کا طویل عرصے سے خاموش قاری تھا لین اب سپیکنگ قاریوں میں شامل ہو رہا ہوں۔ " روزی راسکل" نادل یحد پسند آیا۔ ایک درخواست ہے کہ اگر آپ بارشل آدٹ پر علیحدہ ایک کمآب لکھ دیں تواس موضوع پر بقیناً یہ بہترین تصنیف ہوگی "۔

فرائشیں گول کر جانے کا تعلق ہے تو آپ بہر حال جانتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں فرمائشوں کو مجوراً گول کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسید ہے آپ بات مجھ گئے ہوں گے اور آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ اب اجازت دیجئے والسلام آپ کا مخلص

مظبر کلیم ایم اے

کوسٹ گارڈز کی مخصوص لانج خاصی تیزرفتاری سے ٹاپو کی طرف
اڈی چلی جا رہی تھی۔ اس پر کامرون کا جھنڈا بھی ہرا رہا تھا۔ عمران
اپنے ساتھیوں سمیت لانچ کے اندر بینے ہوئے بڑے سے کیبن میں
موجود تھا۔ سوائے جولیا کے باتی سب کے جسموں پر کوسٹ گارڈز کی
مضوص یو نیفارم موجود تھیں جبکہ جولیا ایکر یمین میک اپ میں اور
ایکر یمین لباس میں ہی تھی۔ لانچ پر کوسٹ گارڈز کے دوآفیرز بھی
موجود تھے لیکن دہ کیبن سے باہرتھے۔
موجود تھے لیکن دہ کیبن سے باہرتھے۔
موجود تھے لیکن ماحب کہیں سرگشاکا تو دہاں نہ بہتے گئے ہوں گے ،

" نہیں۔ میں نے انہیں پیغام جمجوا دیا ہے وہ آج وہاں نہیں جا میں گے"...... عمران نے مطمئن لیج میں جواب ویا اور صفدر نے اثبات میں سربلا ویا۔

نار فوک کو معمولی سابھی شک پڑگیا تو پھر دہاں خاصا خون خرابہ ہو سکتا ہے ادر عمران اس خون خرابے سے بچنا چاہتا تھا۔ ددسری بات یہ تھی کہ نار فوک اور اس کے ساتھی بہرحال محفوظ جگہ پر تھے اس لئے اس صورت میں زیادہ نقصان کا احتمال عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہی تھا۔

" تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ وہاں اپی منائش کر رہے ہوں گے"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرس سے اکھ کھواہوا۔آفسیر بھی اس کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیا۔اس کے پہرے پر بکلی سی بشرمندگی کے تاثرات بہرحال ابحر آئے تھے۔ عمران کے اٹھتے ہی موائے جولیا کے باتی سب ساتھی بھی کھوے ہو گئے جبکہ جولیا چونکہ کوسٹ گارؤز کی یو نیفارم میں نہ تھی اس لئے اسے کیبن کے اندر ہی رہنا تھا۔ عمران باہر آیا تو واقعی چھوٹا سا ٹاپو کائی قریب آ چکا تھا۔ عمران نے وہاں موجو و ووسرے آفسیر سے وور بین قریب آ چکا تھا۔ عمران نے وہاں موجو و ووسرے آفسیر سے وور بین کے کر آنکھوں سے لگائی اور ٹاپو کو عور سے دیکھنے لگالیکن وہاں کس قسم کی کوئی نقل دح کمت نظر نہ آ رہی تھی۔

" پہلے ہم نے ٹاپو کے چاروں طرف حکر لگانا ہے کھر ادپر جانا ہے"۔ عمران نے وور بین ہٹاتے ہوئے آفسیرے کہا۔

" ایس سر" ...... آفسیر نے کہا اور مراکر انجن روم کی طرف برھ گیا۔ عمران نے دوبارہ دور بین آنکھوں سے نگائی۔ لانچ کی رفتار اب کافی آہستہ کر دی گئ تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد لانچ ٹاپو کے قریب پہنے

" اس وقت شام ہونے کے قریب ہے۔الیما نہ ہو کہ نار فوک لینے ساتھیوں سمیت انتظار کر کے ادر سرگشاکا کے دہاں نہ پہنچنے پر واپس چلا گیاہو"...... جولیانے کہا۔

"اس كا امكان تب بو گاجو سرگشاكا كى آفس سيكرٹرى دہاں پہنے جاتى اور سرگشاكا وہاں نہنچ جبكہ اب وہ سيكرٹرى بھى نہ بہنچ گا كيونكہ ظاہر ہے جب سرگشاكا وہاں نہيں جائيں گے تو وہ لا كالہ اپن سيكرٹرى كو بھى اطلاع كرويں گے اس طرح نار فوك لين ساتھيوں سيكرٹرى كو بھى اطلاع كرويں گے اس طرح نار فوك لين ساتھيوں سيكرٹرى كو بھى اطلاع كرويں گے اس طرح نار فوك لين ساتھيوں نے جواب ديا اور جوليا سيت وہاں انتظار كر رہا ہو گا"...... عمران نے جواب ديا اور جوليا نے اخبات ميں سرملا ديا۔ تھوڑى دير بعد كوسك گاروز آفسير كيبن ميں داخل ہوا۔

" سرناپو قریب آرہا ہے لیکن دہاں کوئی آدمی نظر نہیں آرہا۔ سی
نے خصوصی وور بین سے جیک کیا ہے "...... آفسر نے عمران سے
کناطب ہو کر کہا۔ عمران نے یہ ساری کارروائی کامرون کے اعلیٰ حکام
سے مل کر کی تھی۔وہ دراصل اس انداز میں ٹاپو پر نہیں جانا چاہا تھا
کہ نارفوک اور اس کے ساتھیوں کو یہ شک بھی نہ ہو سکے کہ آنے
والے اس کے مخالف ہیں۔ کو سٹ گارڈز تو بہرحال سمندر میں گشت
کرتے ہی رہتے ہیں اور نارفوک بڑی آسانی سے یہ کہ سکتا تھا کہ دہ
لینے ساتھیوں سمیت یہاں ٹاپو پر تفریح کرنے آیا ہوا ہے اور ظاہر ہے
کوسٹ گارڈز زیادہ سے زیادہ اس کی مگاشی لے کر دائیں علی جاتے
اس لئے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا ورنہ اسے معلوم تھا کہ اگر

زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اگر زیادہ وقت گزر جاتا تو یہ نشانات مدھم پڑ جاتے "...... عمران نے نشانات کو عور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ "اور یہ ہیلی کا پٹر فوجی ہے "...... کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران چونک پڑا۔

ے پر ۔ \* یہ اندازہ تم نے کسے لگایا "...... عمران نے کہا۔

" یہ دیکھیں یہ فوجی بوٹوں کے نشانات "...... کیپٹن شکیل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ان کے ساتھ عام بوٹوں کے نشانات بھی ہیں "۔ عمران زی

لها-۱۳۶۰ ته ایا ۱۰۰۰ آرویای فرد کر راه بهما

" عمران صاحب يہاں سے الك آدى الك فوجى كے ساتھ ہيلى كاپٹرس گيا ہے باقى لوگ يہيں رہے ہيں "..... كيپٹن شكيل نے كہا ادر عمران الك بار كوچونك يرا۔

"كيامزيدنشانات بين "..... عمران نے كما-

" ہاں یہ دیکھیں۔ یہ چار افراد کے قدموں کے نشانات۔ یہ درسرے کنارے کی طرف جارہ ہیں جبکہ دہاں چھ افراد کے قدموں کے نشانات ہیں جہاں ہیلی کا پڑموجود تھا"...... کیپٹن شکیل نے کہا اور عمران نے اخبات میں سربلا دیا اور عمر وہ سب ان نشانات کو کاش کرتے ہوئے آگے برنصتے علی گئے۔ آگے چونکہ جھاڑیاں تھیں اس لئے نشانات کہیں کہیں اس انداز میں نظر آرہے تھے کہ جھاڑیاں قدموں تلے آکر قدرے دب گئی تھیں اور بھر دہ کنارے پر پہنے گئے۔

گئی۔ عمران نے دور بین آنکھوں سے ہٹا دی کیونکہ اب ٹاپو بغیر در دبین کے بھی داضح طور پر نظر آرہا تھا۔ لانچ نے ٹاپو کے گر د چکر لگایا اور پھر مناسب جگہ پر لانچ کو روک دیا گیا۔

" آؤ"...... عمران نے لینے ساتھیوں سے کہا اور پھر دہ ٹاپو پر بہنے گئے۔ وہ پوری طرح چو کناتھے۔ عمران کے ہون یہ جھنچ ہوئے تھے کیونکہ اسے اوپر پہنچتے ہی احساس ہو گیا تھا کہ ٹاپو خالی ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب تک اچی طرح چیکنگ نہ کر لی جاتی اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔

" ادهر ادهر پھیل جاؤلین محاط رہنا۔ خاص طور پر درخوں کو بھی چنک کرنا ہے " ...... عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا ادر خودوہ ان دونوں کیبنوں کی طرف بڑھنے لگا جبکہ باتی ساتھی ادھر ادھر پھیل کر آگے بڑھنے گئے۔ خابی کر آگے بڑھنے گئے۔ خابی واقعی خالی پڑا ہوا تھا۔ وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ کیبن بھی خالی واقعی خالی پڑا ہوا تھا۔ وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ کیبن بھی خالی

" یہاں ایک جگہ ہیلی کاپٹر اترا ہے "...... صفد د نے کہا تو عمران چونک بڑا۔۔

یڑے ہو<u>ئے تھے</u>۔

" کہاں "...... عمران نے کہا تو صفدر نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا ادر پھر دہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں ہیلی کاپٹر کے پیڈز کے نشانات موجو دتھے۔

" یہ نشانات با رہے ہیں کہ سلی کا پٹر کو سہاں سے روانہ ہوئے

گئے۔ عمران نے آفسیر کو والسی کا کہہ دیا اور پھر لانج تیزی سے مڑ کر والس لینے ہیڈ کو ارٹر کی طرف بڑھنے لگی۔

یکیا ہوا ہے "..... جولیا نے عمران ادر لینے ساتھیوں سے پو چھا تو صفد رنے اسے تفصیل بہا دی۔

"اس کا مطلب ہے کہ سر گشاکا یہاں آئے تھے اور انہیں اعوا کر لیا گیا ہے"...... جولیا نے کہا اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس

ے ہم سے بر حرت کے باترات انجر آئے تھے۔ کے ہم سے پر حمرت کے باترات انجر آئے تھے۔

" کیا بات ہے۔ آج کل تم بڑے حتی انداز میں اندازے نگالیق ہو"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" صفدر نے جو کھے بتایا ہے فوجی ہمیلی کاپٹر کی آمد اور پھر فوجی اور امکی سول آدمی کا اس ہمیلی کاپٹر میں سوار ہو نا جبکہ ناز فوک اور اس کے ساتھیوں کی لانج سے واپسی ساس سے تو یہی معلوم ہو تا ہے ور نہ ہمیلی کاپٹروہاں کیوں لے جایاجا تا"۔جولیانے کہا۔

"مرگشاکا تو پیغام ملنے کے بعد ٹاپو جائی نہیں سکتے۔ یہ کوئی اور عکر چل گیا۔ بہر حال معلوم ہو جائے گا"...... عمران نے کہا اور چر کوسٹ گارڈ ہیڈ کو اورٹر پہنچ کر عمران اور اس کے ساتھیوں نے یو نیفارم آباد کر اپنے لباس پہنے اور اپنے جہروں پر موجو دیاسک میک اپ ختم کر کے دہ سب دہاں موجو دا پی کار میں سوار ہو کر ای رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ عمران کی پیشانی پر شکنیں موجو دیتھیں اور اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ این رہائش گاہ پر پہنچ کر

اچانک جولیا نے جھک کر ایک چٹان کے ساتھ بڑی ہوئی کوئی چیز اٹھائی۔۔

" کیا ہے" ...... حمران نے چونک کریو چھا۔

کوئی پرزہ ہے الیکڑانک مشین کا ۔.... جولیا نے ہاتھ س بکڑی ہوئی چرکو الٹ بلٹ کر دیکھتے ہوئے کما۔

" د کھاؤ تھے "...... عمران نے کہااور جولیا کے ہاتھ سے وہ چھوٹا سا یرزہ لے لیا۔

" اده- یہ 'تو سپر زوم مشین کا کلپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں نار فوک آیا ضرور تھا لیکن وہ والیں جلا گیا ہے "...... عمران نے ......

"سپرزوم کیابوتی ہے"..... صفدرنے پو چھا۔ قرر سر میں میں تا ادمال

" یہ ہر قسم کی ریز کو کلیر کرنے کی مشین ہوتی ہے۔ میرا مطلب چیانگ ریز سے ہے۔ میں طرح کر چیانگ ریز سے کسی طرح کر

گیا" ۔ عمران نے کہا اور اس نے پرزہ جیب میں ڈال لیا۔ بر

" پچراب کیا کرنا ہے "...... صفدر نے کہا۔ " کچھ نہیں۔ دالیں چلیں یہاں نار نوک لینے ساتھیوں سمیت آیا

چے ہیں۔ واپس جسی مہاں مارو ب سے سا یوں سیت ایا ضرور ہو کی اور پھر ضرور ہے لیکن مہاں کسی فوجی کا آنا اور ہملی کاپٹر کی موجودگی اور پھر ان کامہاں سے واپس جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ مہاں کوئی ضاص

کھیل کھیلا کیا ہے "..... عمران نے کہا اور اس طرف کو برصے دگا جد حر کوسٹ گار ڈز کی لانچ موجو دتھی۔ تعور ٹی دیر بعد دہ لانچ میں "پنچ

اس نے الماری میں موجو و لانگ رہنج ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر اسے میز پر رکھ کر اس نے فریکونسی ایڈ جسٹ کر ناشروع کر دی۔

" ہملو ہملو۔ پرنس آف ڈھمپ کالنگ۔ اوور "...... عمران نے فریکونسی ایڈ جسٹ کرنے سے بعد ٹرانسمیٹرآن کرکے بار بارکال دیتے ہوئے کہا۔

" يس بليو سكائى النترنگ يو اودر" ...... چند محول بعد الك مرداند آواز سنائى دى –

معلوم کر کے بناؤ کہ کیا ایس ہی تک میرا پیغام پہنچا تھا کہ وہ آج ٹاپو جریرے پر نہ جائیں۔اوور "...... عمران نے سرد لیج میں کہا۔
" جی نہیں۔آپ کا کوئی پیغام ایس ہی تک نہیں پہنچا۔ ورنہ تھے
لاز یا علم ہو تا۔آپ نے کیے پیغام دیا تھا۔اوور "۔ودسری طرف سے
کہا گیا تو عمران کے چرے پر حمرت کے تاثرات اعجرائے۔

" رابرٹ میکملن کے ذریعے میں نے فون پر اس کا سپیشل نمبرلیا تھا اور پھراسے پیغام دیا تھا۔اس وقت دوپہر تھی۔اودر "...... عمران نے کہا۔

"رابرث میکملن نے آپ کا پیغام نہیں پہنچایا۔آپ دس منٹ بعد دو بارہ کال کریں میں معلوم کرتا ہوں کہ اس نے کیوں پیغام نہیں پہنچایا۔ اوور اینڈ آل "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ٹرائسمیر آف کر دیا۔
"اس کا مطلب ہے کہ جو لیا کا اندازہ درست تھا۔ویری بیڈ۔لین

نار فوک انہیں لاز ما ہلاک کر دیتا بھر انہیں فوجی ہیلی کا پڑپر کسی فوجی کے ساتھ بھیجنے کا کیا مطلب ہوا "...... عمران نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔

" عمران صاحب میرا خیال ہے کہ سرگشاکا اپن جان بچانے کے لئے اور فوک کے ساتھ مل گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ دہاں اکیلے ہوں گئے اور وہ فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں اس لئے ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ مذہوگا کہ وہ انہیں لینے تعاون کا یقین دلا دیں "۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔

"لكن اب وه مر گفاكا ير كسي لقين كرسكته بين "...... عمران في

"ہو سکتا ہے کہ سرگشاکا کو دہ اس نے ساتھ نے گئے ہوں کہ ان سے اپنی مرضی کا اعلان کرادیں "..... اس بار صفدر نے کہا۔
"انتخابات کے اعلان سے پہلے سرگشاکا کسی اتحاد کا اعلان نہیں کر سکتے سہاں قبائلی نظام میں فیصلے آخری وقت پر ہوتے ہیں اور ان پر فوری عمل درآمد نہ ہو تو پھر فوری عمل درآمد نہ ہو تو پھر خالفین سازشیں شروع کر دیتے ہیں اور سردار کی سرداری خطرے میں پڑجاتی ہے "..... عمران نے جواب دیا۔

" یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سرگشاکا کو ایکریمیا نے اپنی تحویل میں لے لیا ہو تاکہ جب انتخابات کا اعلان ہو تو وہ ان سے اپنی مرضی کا اعلان کرادیں "...... جولیانے کہا۔

" ہاں السابو سكتا ہے۔ بہر حال ان كے آوميوں كے ليج سے تو جھی جائے اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ خود ٹرالسمیٹر پر رابط کرتے الیی کسی بات کا احساس نہیں ہوا بہرحال ابھی معلوم ہو جائے گا۔۔ رہیں گے۔ ہمارے یو چھنے پر کہ کیا ہم اس جگہ پر رہیں یا یہاں سے عمران نے کہا اور پھر دس منٹ گزرنے کے بعد عمران نے ٹرانسمیڑ کا والی علی جائیں تو انہوں نے کہا کہ متام سیٹ اپ ای طرح رہے گا اس لئے اب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ کماں ہیں ۔ اوور \* ۔ دوسری طرفء کہا گیا۔

" بغیر لا ﷺ کے وہ اس ٹاپو سے کہاں جا سکتے ہیں۔ اوور "۔ عمران نے کیا۔

" مرا خیال ہے پرنس کہ وہ این آفس سیکرٹری میتھی کے ساتھ آبدوز پر علے گئے ہیں ساوور مسسد دوسری طرف سے کہا گیا۔ " کیاآپ لینے خیال کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ادور "...... عمران نے

"آپ كا الجبر بنا رہا ہے كدايس في كسى خطرے سے دوچار ہو كئے ہیں اور شاید آپ نے اس خطرے کو روکنے کے لئے ایس حی کو وہاں جانے سے روکنے کا پیغام ویا تھا۔اگر ایسی بات ہے تو پلیز کھل کر بات کریں ۔اوور " ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

\* تجھے اطلاع ملی تھی کہ ایکر یمنین ایجنٹ نارفوک اور اس کے ساتھیوں کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ ایس جی آج ٹاپو پر جانے والے ہیں اس لئے میں نے انہیں ٹاپو پرجانے سے روکنے کا پیغام ویا تھااس کے بعد میں اپنے ساتھیوں سمیت وہاں گیا تو وہاں نہ نار فوک اور ند ہی اس کے ساتھی موجود تھے اور ند ہی ایس جی ۔ البتہ وہاں

بٹن دبایا اور کال دینا شروع کر دی۔ . " یس بلیو سکانی افتذنگ یو۔اوور \*...... تھوڑی دیر بعد ووسری طرف سے رابطہ ہو گیا۔

"كياريورث ملى ب-اوور"..... عمران نے يو چھا۔

" رابرك ميكملن كو بلاك كر ديا گيا ہے۔اے اس كے دفتر ميں گولی مار وی گئ ہے اور گولی مارفے والا اس کا منر تو ہے۔ اے بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ان کا اندرونی جھگڑا تھا۔ اوور "..... ووسری طرف سے کہا گیا۔

"اليس كى اب كمان بيس-اوور" ...... عمران في وحجا-" وہ کسی خفیہ مقام پر شفٹ ہو گئے ہیں۔ اوور " ..... ووسری طرف ہے کہا گیا۔

" خفيه مقام - كيا مطلب - كيا وه بهل خفيه مقام پر نهيس تھے۔ اوور "م عمران نے قدرے عصیلے کیج میں کہا۔

" خفيه سے مطلب ہے كه اب اس مقام كاكسي كو بھي علم نہيں ہے۔ایس جی ٹاپو پر گئے تھے پھران کی ٹرانسمیٹر کال آگئ کہ ان کے علم میں السیے حالات آئے ہیں کہ انہیں فوری طور پر انتہائی خفیہ مقام پر شفك مونا پررہا ہے اس ليے انہيں واپس لينے كے ليے لائج ن

اليے نشانات نظرآئے ہيں جن سے پتہ چلتا ہے كہ وہاں كوئى سلى كاپٹر اترا تھا اور الك فوجى بو ٹوں كے مخصوص نشانات بھى نظرآئے ہيں اور اليما كليو بھى ملا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے كہ نار فوك اور اس كے ساتھى بہر حال وہاں چہنے ضرور تھے۔ اوور "...... عمران نے كما۔

" اوہ ۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں کنفر میشن کر ناپڑے گی۔ ان کی کال تو آئی تھی اور وہ بات بھی خوو ہی کر رہے تھے اور ان کا لچبہ بھی ناد مل تھا اس لئے ہم مطمئن تھے لیکن اب آپ کی بات سننے کے بعد ہمیں واقعی خطرے کا احساس ہو رہا ہے۔ اوور "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" میں وس منٹ بعد پھر کال کروں گا۔آپ کنفرم کریں کہ الیں جی ٹاپو سے کہاں گئے ہیں اور کس کے ساتھ گئے ہیں۔ اوور اینڈ

آل "۔ عمران نے کیا اور ٹرانسمیر آف کر دیا۔ " کیپٹن شکیل کی بات درست ہے۔ سرگشاکانے اپنی جان بچانے کے لئے مسلم بلاک سے غداری کی ہے"...... عمران نے سرد لیج

" عمران صاحب اگر الیسا ہے بھی سہی تو اس کا توڑ کیا ہو گا"۔ غدرنے کہا۔

" پہلے کنفر مین ہو جائے پھراس بادے میں سوچین گے"۔ عمران نے جواب ویا اور سب ساتھیوں نے اثبات میں سربلا دیتے پھروس

منٹ بعد عمران نے ووبارہ ٹرانسمیر آن کمیا اور اپنے نام کی کال دی۔ " بیں بلیو سکائی ائنڈنگ یو پرنس۔ آپ کی بات ورست ثابت

ہوئی ہے۔ ایس جی کسی حکر میں پھنس گئے ہیں کیونکہ ان کی آفس سیرٹری جس نے ٹاپو پر پہنچا تھا اسے آفسیر کلب میں گولی مار دی گئ

ہے اور گولی مارنے والا ایکر پمین تھا اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ اسے وہاں جانے سے روکنے کے لئے الیما کیا گیا ہے اور اس کے نہ پہنچنے کی

وجہ سے آبدوز بھی ٹاپو پر نہیں گئ اس کے باوجو دیگ باس وہاں سے علے گئے ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی عکر میں چھنس

گئے ہیں۔ اوور "...... ووسری طرف سے کہا گیا۔ " تو پیر اب آپ لوگ کیا کریں گے۔ اوور ...... عمران نے

پر پات ۔ " ہم نے اپنے چیف کو اطلاع دے دی ہے۔ دہ جسے ہمیں حکم ویں گے ہم دلیے ہی کریں گے۔ فی الحال انہوں نے ہمیں اس سیٹ اپ کو قائم رکھنے کا حکم ویا ہے۔ اوور "...... ووسری طرف سے کہا گیا۔

" چیف کون ہے۔ اوور "..... عمران نے پو چھا۔

" موری پرنس سید بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ اوور اینڈ آل " دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر ویا اور پھر ہاتھ بڑھا کر سلمنے رکھے ہوئے ٹیلی فون کا رسیور اٹھا لیا اور تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع

e..... (

" سلطان بول رہا ہوں "...... ودسری طرف سے سرسلطان کی آواز سنائی دی۔

" عمران بول رہا ہوں کامرون کے دارالحکومت زوالا ہے"۔ عمران نے کہا اور اس کے سائل ہی اس نے مختفر طور پر سر گشاکا کی دفاداری بدلنے کے بارے میں بتا دیا۔

" ادہ ۔ دری سیڈ ۔ اس کا تو مطلب ہے کہ ٹریٹ پر پھر ایکر یمیا کا قبضہ ہو جائے گا اور مسلم بلاک کے مفاوات ختم ہو جائیں گے "۔

سرسلطان نے انتہائی تشویش بجرے لیج میں کہا۔ "آپ کامرون کے صدریاان کے خاص آدمی سے بات کر کے ان

ب فامرون سے صدریان سے حاس اول سے بات مرے ان کے نوٹس میں یہ بات لے آئیں اور ان سے پوچھیں کہ الیمی صورت میں کیا توڑ کیا جا سکتا ہے "...... عمران نے کہا۔

" تھیک ہے میں ان کے ملڑی سیکرٹری کے ذریعے ان سے بات کرتا ہوں۔ تم مجھے پندرہ منٹ بعد پھر کال کر لینا"...... سرسلطان

نے جواب دیا اور عمران نے او کے کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ "اس کا مطلب ہے کہ نار فوک نے ہمیں شکست فاش دے دی

ہے "-صفدرنے کہا۔

" ہاں اس دقت واقعی یہی پوزیش ہے لیکن اصل مسئلہ ہماری شکست کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ پوری دنیا کے مسلم ممالک کے مفادات کا ہے۔ سرگشاکا نے صرف اپن جان بچانے کے لئے پورے

مسلم بلاک کے مفاوات کا موواکر لیا ہے اور یہ ناقابل برواشت ہے "مران نے جواب دیا۔

' سی الیما نہیں ہو سکتا کہ ان کے قبیلے میں بغادت کرا دی جائے اور نیا سروار بنا دیا جائے "...... جولیانے کہانہ

" نہیں۔ اب اس کا وقت ہی نہیں رہا اوریہ بات اتنی آسان بھی نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیوں میں تو الیسا ہو جاتا ہے لیکن قبائلی مسلم میں الیسا نہیں ہوتا"...... همران نے جواب دیا۔

" یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سر گضاکا نے فداری نہ کی ہو بلکہ وقتی طور پراپی جان بچانے کے لئے چال کھیلی ہو اور عین موقع پر وہ بہت والا ہی اعلان کر دیں تو پھر ایکر یمیا کیا کرے گا"...... صفدر نے کہا۔
" ایکر یمیا کے عالمی مفاوات واؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ وہ اتنی آسانی سے مار نہیں کھا سکتے "...... عمران نے جواب دیا اور پھر پندرہ منٹ تک وہ ای موضوع پر بات چیت کرتے رہے لیکن کوئی ٹھوس بات تک وہ ای موضوع پر بات چیت کرتے رہے لیکن کوئی ٹھوس بات صلاحنے نہ آئی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" لاؤڈر کا بٹن آن کر دیں عمران صاحب"...... صفدر نے کہا تو عمران نے اثبات میں سربلاتے ہوئے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔

" عمران بول رہا ہوں سرسلطان سکیا کوئی رابطہ ہوا ہے " سعمران نے کہا۔

"ہاں براہ راست صدر سے بات ہوئی ہے۔ وہ بھی یہ سن کر بے حد پریشان ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرگشاکا کو ہر صورت میں انتخابات کے اعلان سے پہلے ایکر یمیا کی تحویل سے برآمد کیا جائے در نہ اگر ایکر یمیا کے دباؤپر انہوں نے ان کے قبیلے سے اتحاد کا اعلان نہ کیا تو بچر اتنخابات میں ایکر یمین گردپ برسراقتدار آ جائے گا ادر اس کے بعد سارا معاملہ ہی فنش ہو جائے گا"...... سرسلطان نے کہا۔
"اس کے علادہ ادر کوئی توڑ"...... عمران نے کہا۔

" سی نے اس پر بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علادہ ادر کوئی حل نہیں ہے " ...... سرسلطان نے جواب دیتے ہوئے

" کیا الیما ممکن ہے کہ سرگشاکا کو ہلاک کر دیا جائے ادر ان کی جگہ جو آدمی لے وہ مسلم ممالک کے مفادات میں کام کرے"۔ عمر ان نے کما۔

"اس پوائنٹ پر تو بات نہیں ہوئی ادر نہ ہو سکتی ہے۔ لین میرا خیال ہے کہ الیسا نہیں ہو گا کیونکہ ایکریمیا سر گشاکا کو ہلاک کرنے کے دریے تھا تو اس کا یہی مطلب ٹکلتا ہے کہ ایکریمیانے ان کی جگہ

میں ہے میں بیان کا بہی مطلب نکلتا ہے کہ ایکریمیا نے ان کی جگہ کے دریے تھا تو اس کا بہی مطلب نکلتا ہے کہ ایکریمیا نے ان کی جگہ لینے دالے کو پہلے ہی خرید رکھا ہوگا درنہ تو انہیں سرگشاکا کی ہلا کت سے کوئی فائدہ نہ ہوتا"..... سرسلطان نے کہا۔

کیاآپ ان کے قبلے کے کسی الیے آدمی سے میرا رابطہ کرا سکتے ہیں جس سے اس موضوع پر تفصیلی بات چیت ہوسکے یا مہاں کا

کوئی الیہا آدمی جو درمیانی را لطبے کا کام دے سکے "...... عمران نے کہا۔

. مجھے تو معلوم نہیں ہے البتہ یہاں پاکیشیا میں کامزون کا سفیر بھی سرگشاکا کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتا ہے میں اس سے بات کر کے

بھی سر نشباہ نے جیسے ہی مسی ر سہ ہے یں معلوم کر تا ہوں "..... سر سلطان نے کہا۔

"آپ ان سے بات کر کے معلوم کریں میں بھرآپ کو فون کر تا ہوں "۔عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔

" اس دقت وہاں پا کیشیا میں تو شاید دفتر کا دقت ہو گا"۔ صفدر پر کہا۔

"ہاں لیکن آج دہاں سرکاری چھٹی ہے۔ قومی شاعر ڈے کے سلسلے میں اس لئے میں نے ان کی رہائش گاہ پر ان کے خصوصی نمبر پر فون کیا تھا"...... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور صفدر نے اثبات

میں سرہلا دیا۔ " آپ کے ذہن میں کیا توڑآ رہا ہے عمران صاحب"...... کیپٹن شکیا زی

بنی الحال تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی '...... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" میرا خیال ہے کہ ہمیں سرگشاکا کو ٹریس کرنا چاہئے ان سے رابطے کے بعد پھر کسی دوسرے قسم کے بادے میں موچا جائے "۔ جوالیانے کہا۔

کہا گیا۔

' تنہیں۔ تم مرا نام ان تک بہنچا دو بھر دہ خود ہی بات کر لیں ۔ گے "۔عمران نے کہا۔

" ہولڈ آن کریں "...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ " ہیلولو گاش بول رہا ہوں پر نس "...... پیند کمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی ۔

"لیکن آپ نے تو خود کہر دیا تھا کہ نگرانی ختم کر دی جائے۔ شاید آپ دہاں ریڈ کرنا چاہتے تھے "...... لوگاش نے کہا۔

" ہاں۔ لیکن اب مجھے فوری طور پر نارفوک کو مگاش کر ناہے "۔ عمران نے کما۔

" میں معلوم کرتا ہوں لیکن ہے مشکل کیونکہ ایک بار اگر نگرانی کا سلسلہ ختم کر دیا جائے تو پھراس کا سرا مگاش کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ اپنا فون نمبر بنا دیں یا مچر مجھے پانچ منٹ بعد دوبارہ کال کر لیں "...... لوگاش نے کہا۔

\* تحصیک ہے۔ میں دوبارہ کال کر لوں گا"...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ بھر پانچ منٹ بعد اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دینے۔

" لو گاش کلب " ...... رابطه قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی دی۔

" نار نوک کو بقیناً علم ہو گا کہ سرگشاکا کہاں ہے اور نلونوک کی رہائش گاہ کا ہمیں علم ہے " ...... صفد رنے کہا۔

" دہ ہم سے بہلے دالی بہنچا ہوگا اور جب دہاں انہوں نے اپنے آدی کی فاش دیکھی ہوگی تو لا محالہ انہوں نے دہائش گاہ بدل لی ہوگی اور ولیے بھی ہو اور ولیے بھی ان کا یہاں اب کوئی کام نہیں ہے اس لئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دہ چارٹر ڈ طیارے سے ایکر یمیا روانہ بھی ہو چکے ہوں۔ بہر حال میں چکیک کر لیتا ہوں۔ اس کو ٹھی کا فون نمبر میں نے چکیک بہر حال میں چکیک کر لیتا ہوں۔ اس کو ٹھی کا فون نمبر میں نے چکیک کر لیا تھا ' ...... عمران نے کہا اور رسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کر نے شروع کر دیتے لیکن دوسری طرف مسلسل گھنٹی بجتی رہی لیکن کرنے شروع کر دیتے لیکن دوسری طرف مسلسل گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے رسیور دالیس رکھ دیا۔

" آپ نے بہلے اس کو تھی کا سراغ کس کے ذریعے نگایا تھا"۔ مغدر نے کہا۔

" ادہ ہاں۔ شاید اس ذریعے سے ددبارہ معلومات مل جائیں "۔ عمران نے چونک کر کہا ادر ہائھ بڑھا کر ایک بار پھر رسیور اٹھا لیا ادر منر ڈائل کرنے شردع کر دیتے۔

و الكاش كلب " ..... رابطه قائم موتى بى أيك نسوانى آواز سنائى

" پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں۔ لوگاش سے بات کراؤ"۔ عمران نے کہا۔

" کیا آپ کی باس سے ملاقات طے ہے" ...... ودسری طرف سے

ہے"۔ عمران نے کہا۔

"بال - س خوداس قبیلے کی ایک کونسل کارکن ہوں - سرگشاکا چیف سردار ہے جن کا نام شاباس ہے۔ شیف طور پر وہی سروار ہیں لیکن آخری اور حتی فیصلہ چیف سروار کا ہی ہوتا ہے اس کے بعد چار سردار ہیں جو سروار کونسل کملاتی ہے۔ یہ چاروں سردار اہم معاملات میں نائب سردار اور چیف سردار کو مبثورہ دیتے ہیں اس کے بعد علاقہ کونسلیں ہوتی ہیں جو چھوٹے علاقہ کو مبثورہ دیتے ہیں اس کے بعد علاقہ کونسلیں ہوتی ہیں جو چھوٹے علاقوں کا فیصلہ کرتی ہیں ۔ ایسی ہی ایک کونسل کارکن میں بھی ہوں لیکن مسئلہ کیا ہے آپ کیا معلوم کرنا چلہتے ہیں "۔ لوگاش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" کیا جہارا فون پوری طرح محفوظ ہے"...... عمران نے پو چھا۔ " ایک منٹ"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔

"بان اب كهيں ساب فون مكمل طور پر محفوظ ہے"..... لوگاش كى آواز ووباره سنائى وى س

\* جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ اقوام متحدہ کی اہم ترین ثریق کا طویل عرصے سے چیئر مین ایکریمیا چلا آ رہا تھا لین اس بار مسلم ممالک نے مل کر اس کمیٹی کی چیئر مین شپ حاصل کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس کمیٹی کی وجہ سے ایکریمیا کا اتحادی ملک سے درمیان اتحاد نہ ہونے دیتا تھا۔کامرون ایکریمیا کا اتحادی ملک سکھا " پرنس آف وهمپ بول رہا ہوں۔ لوگاش سے بات کراؤ"۔ عمران نے کہا۔

"ہولڈآن کریں "..... ووسری طرف سے کہا گیا۔

" ہمیلو۔ لو گاش بول رہا ہوں "...... چند کمحوں بعد لو گاش کی آواز سنائی دی۔

" کیا رپورٹ ہے لوگاش "...... عمران نے پو مجا۔

" نارفوک لینے چار ساتھیوں سمیت واپس ایکریمیا جلا گیا ہے برنس - جس کو شی میں وہ رہائش بذیر تھے دہاں آپ نے ریڈ کیا اور پحر جب آپ دہاں سے گئے تو ایک لاش آپ دہاں چھوٹگئے۔ نارفوک لین ساتھیوں سمیت واپس آیا اور پحر لاش ویکھتے ہی وہ فوری طور پر ایئر ورٹ چہنچ اور دہاں سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے ایکریمیا روانہ ہوگئے۔ اب اس کو شی میں پولیس موجود ہے "...... لوگاش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"ا جما ایک اہم بات معلوم کرنی ہے۔ تم نے بتایا تھا کہ تہمارا تعلق اس تبیلے سے ہم سے سرگشاکا کا تعلق ہے۔ کیا واقعی اسیا ہی ہے"...... عمران نے کہا۔

و ایس پرنس - بین آپ کیوں پوچھ رہے ہیں "..... لوگاش نے

حرت بحرے لیج میں یو جھا۔

"کیا تہیں معلوم ہے کہ جہارے قبیلے کاسیٹ آپ کیا ہے۔ مرا مطلب ہے کہ سروار تو سرگشاکا ہیں اس کے علاوہ عمیا سیٹ آپ کے قائد اور فوج کے سبہ سالار کے قبیلے قطعی ایکر یمیا کے حامی ہیں۔ جنانچه ایکریمیانے کوسش کی مرگشاکا کا قبیلہ جو کامرون میں سب سے زیادہ طاقتور اور بااثر قبیلہ ہے کو قاعد حرب اختلاف کے قبیلے سے اتحاد کرا کر حکومت بدل دی جائے اور ایکر یمیا کے مفاوات محفوظ کر لے جائیں۔ سرگشاکا نے الیا کرنے سے صاف الکار کر دیا۔ اتحاد کا اطلان چونکہ یہاں کے قانون کے مطابق اس وقت کیا جا سکتا ہے جب انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جائے اس لیے سر گشا کا اس وقت تک روبوش ہو گئے تاکہ ایکر پمیا ان پر دباؤنہ ڈال سکے لیکن ایکر پمین الجنسیاں جن میں نارفوک گروپ شامل ہے اس کے خلاف حرکت میں آگئیں۔وہ سرگشاکا کو انتخابات کے اعلان سے قبل ہلاک کرنا چلہے تھے۔ انہیں ایسا کرنے سے روکنے کے لئے سر گشاکا نے ہماری خدمات حاصل کیں لین نارفوک نے سرگشاکا کا سراغ لگا لیا۔ سر گشاکا کا ایک ویران جریرے میں آفس ورک کے لئے جاتے تھے۔ محج اس كاعلم مواتوس في سركشاكاتك بدينام بمجوا وياكه وه اس وران جريرے ميں مه جائيں۔ ميں مجھا كه ميرا پيغام پہنچ گيا ہو گا اس کے میں مطمئن ہو گیالین بعد میں پتہ چلا کہ میرا پیغام سر گشاکا تک نہیں بہنچا اور سر گشاکا وہاں کی گئے اور نار فوک اور اس کے گروپ ك بالق لك كئ - سركشاكاف اين جان بجاف ك لي ايكريميا ي اتحاد کر لیا اور اب تمهاری یه رپورٹ که نار فوک لینے کروپ کے ساتھ نار فوک واپس ایکریمیا حلا گیا ہے۔ ظاہر ہو تا ہے کہ سر گشاکا کو جاتا تھا چیانچہ جب مسلم ممالک کا وباؤ برحا تو ایکر مین حکام نے ا یک گیم کھیلی اور کامرون حکام سے یہ عندیہ مل گیا کہ اگر کامرون کے مناشدے کوٹریٹ کا صدر بناویا جائے تو مناشدہ وہی کچھ کرے گا جو ایکریمیا کے مفاد میں ہوگا اس طرح مسلم ممالک کا دباؤ بھی ختم ہو جائے گا اور ایکر يميا كے مفاوات بھى وسلے كى طرح محفوظ بى رہيں گے سبحتانی کامرون کے مناتندے کو خفیہ طور پرٹری کا صدر منتخب كرليا كميا ا ايكريميا اين جلَّه مطمئن تھا كه كو بظاہر صدر كامرون جو كه مسلم ملک کا نما تندہ صدر ہے لیکن دراصل صدارت مچر بھی اس کے ہا تھ میں بی ہے لیکن سر گشاکا اور کامرون کے صدر نے دربردہ دوسری گیم کھیل دی اور ایک اہم ترین معاہدے کی منظوری کامرون کے مناتندے نے ایکر يمياكى مرمنى كے خلاف دے دى جس سے ایكر يميا کو معلوم ہو گیا کہ اس کی بازی پلٹ گئی ہے۔چونکہ کامرون کے انتخابات قریب آگئے ہیں اس لئے انہوں نے ان انتخابات کو ہائی جیک کرنے کی سکیم بنائی تاکہ این مرضی کی طومت قائم کر کے ٹرین سے صدر کو اسے عق میں کراسکیں ادر اس طرح ٹریٹی پر دوبارہ اپنا قبضہ بحال کیا جاسے - کامرون میں چونکہ قبائلی سسم ہے اس لئے انتخابات کے دوران مختلف قبیلوں کے باہی اتحاد سے حکومتیں بنتی اور بگرتی ہیں اس وقت سرگشاکا کا قبیلہ اور ملک کے صدر کا قبیلہ متحد ہے۔ یہ دونوں حضرات مسلم ممالک کی برتری کے خواہاں ہیں جبکد ملکی فائدے کے لئے ایکر پمیا کے حلیف ہیں لیکن حرب اختلاف

بھی انہوں نے ایکریمیا منتقل کر لیا ہوگا اور اب جسے ہی انتخابات کا اعلان ہوگا ایکریمیا سر گشاکا ہے اپی مرضی کے اتحاد کا اعلان کرا دے گا اور اس طرح آئندہ حکومت ایکریمیا کی مرضی کی آجائے گی اور ٹریٹی کی صدارت ایک بار پھر بالو اسطہ طور پر ایکریمیا کے تحت چلی جائے گی اور مسلم ممالک کے مفاوات کو ایک بار پھر شدید نقصان چنچ گی اور مسلم ممالک کے مفاوات کو ایک بار پھر شدید نقصان چنچ گا۔ سی نے تم سے تفصیل اس لئے پوچھی تھی کہ سرگشاکا کو ہلاک کرنے کا مقصد تو یہی ہو سکتا تھا کہ سرگشاکا کے بعد جس نے اس قبیلے کا سردار بننا ہے وہ لا محالہ ایکریمیا کا اپنا خاص آدمی ہوگا ورند تو سرگشاکا کو ہلاک کرنے کا کوئی فائدہ ایکریمیا کو یہ ہوسکتا تھا"۔ مرگشاکا کو ہلاک کرنے کا کوئی فائدہ ایکریمیا کو یہ ہوسکتا تھا"۔ مرگشاکا کو ہلاک کرنے کا کوئی فائدہ ایکریمیا کو یہ ہو سکتا تھا"۔

"آپ نے مہربانی کی ہے پرنس کہ اس قدر تفصیل مجھے بتا دی
ہے۔ آپ کی بات داقعی درست ہے۔ سردار شاباس ایکر یمیا کے
زبردست عامی ہیں اور قبیلے کے اس طبقے کے بنا تندے ہیں جو ایکر یمیا
کا عامی ہے جبکہ کو نسل کے چاروں سردار اور سرگشاکا مسلم ممالک
کے عامی ہیں اور قبیلے ہیں الیے لوگوں کی تعداد بہرحال زیادہ ہے جو
ایکر یمیا کے مقاطح میں مسلم ممالک کی جمایت کرتے ہیں۔ قبیلے کی
دوایات کے مطابق چیف سردارجو فیصلہ کر دے اس کی پابندی قبیلے
کے ہر فرد پر لازمی ہوتی ہے چاہے دہ اس فیصلے کو ذاتی طور پر پند
کرے چاہے نہ کرے دہ اس سے بعادت نہیں کر سکتا۔ چیف سردار
کی موجودگی میں نائب سردار کو نسل کے سردار چیف سردار

خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہاں چیف سردار اگر دفات پاجائے یا ہلاک ہو جائے تو اس کی باقاعدہ رسومات ہوں گی ادر رسومات ہوں جب جب جب جب تک دہوں تب تک چیف سردار کو زندہ جمحاجاتا ہے ہجب ردار بن رسومات مکمل ہوجاتی ہیں تو پھر نائب سردار خود بخود چیف سردار بن جاتا ہے ادر کونسل کے چار ادکان میں سے کمی ایک کوانتجا باتی در لیے نائب سردار اور کونسل کے چوتھ رکن کا انتجاب باتی کونسلوں سے کیا جاتا ہے ".. ... لوگاش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" لیکن اگر چیف سردار ادر نائب سردار دونوں دفات پا جائیں کھر"..... عمران نے کہا۔

" پراس کی رسومات کے بعد پورے قبیلے میں سے نیا چیف سردار منتخب کیا جاتا ہے اور اس وقت کونسل کے چاروں ارکان باہی مثورے سے فیصلے کرتے ہیں اور ان کے فیصلے کو پورے قبیلے کا حتی اور آخری فیصلہ کچھاجاتا ہے "...... نوگاش نے جواب دیا۔
" نائب سردار شاماس کہاں دہتے ہیں "...... عمران نے پو چھا۔
" یوشو قبیلے کا مرکزی ہیڈ کوارٹر زوالا کے شمال مخرب میں ایک " یوشی قلعہ منا عمارت کے اندر ہے۔ نائب سردار کی رہائش بھی اس پرانی قلعہ منا عمارت کے اندر ہے۔ نائب سردار کی رہائش بھی اس قلعے کے اندر ہے۔ کونسل کے چاردں ارکان بھی ویس رہتے ہیں "۔

"اد کے سبے صر شکریہ " ...... عمران نے کہاادر رسیور رکھ دیا۔

"اس کا مطلب ہے کہ جب تک سرگشاکا زندہ ہے تب تک اس کا فیصلہ حتی ہوگا"..... صفدر نے کہا۔

" ہاں -اس لئے نائب سرداریا کونسل کے ارا کین کسی کو بھی کی ہاں اس لئے نائب سرداریا کونسل کے ارا کین کسی کو بھی کی ہنا فضول ہے اور اب ہر صورت میں سرگشاکا کو ملاش کرنا پڑے گا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ صرف اپنی جان بجانے کے لئے ایکر یمیا کی تحویل سے نکال نیا جائے تو کی ساتھ ملے ہیں۔ اگر انہیں ایکر یمیا کی تحویل سے نکال نیا جائے تو کی ساتھ ملے ہیں۔ اگر انہیں ایکر یمیا کی تحویل سے نکال نیا جائے تو کی دوہ نقیناً مسلم ممالک کے مفادات کی بات ہی کریں گے "۔ عمران نے کار

' کیکن انہیں کہاں اور کیسے مگاش کیا جائے۔..... صفدر نے ہا۔

" ہاں سیہ اصل بات ہے "...... عمران نے سربلاتے ہوئے کہا۔ " کیا میں ٹرائی کر دں "...... جونیا نے کہا تو عمران نے چونک کر جونیا کی طرف دیکھا۔

"اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم سب کی مشترکہ ا ذمہ داری ہے کہ مشن کو ہر صورت میں کامیاب کیا جائے۔ لیکن تم کیا کرنا چاہتی ہو "......عمران نے کہا۔

" پہلے میں ٹرائی کر لون پھر بتاتی ہوں"...... جولیا نے کہا اور ا رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " بون بون کلب"..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز

" بون بون علب "...... رابطہ قائم ہونے ہی ایک نسوانی اوا سنائی دی۔

" لیڈی گراہم سے بات کرائیں۔ میں جونیانا فٹر واٹر بول رہی ہوں "مجونیانے قدرے سخت کیج میں کہا۔

"ہولڈ آن کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "ہمیلو مس جونیانا۔ کیا آپ لائن پر ہیں "...... چند لمحوں بعد وہی نسوانی آواز سنائی دی۔

" نیں "..... جونیانے جواب دیا۔

"لیڈی صاحبہ سے بات کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہیلو جونیا نافٹر واٹر بول رہی ہوں "...... جونیا نے مسکراتے ئے کہا۔

" لیڈی کراہم بول رہی ہوں جونیانا۔ کہاں سے بول رہی ہو۔ بڑے طویل عرصے بعد تمہیں مری یاد آئی ہے"...... دوسری طرف سے انہائی بے تکلفانہ لیج میں کہا گیا۔

\* جہاری یادتو ہر دقت آتی رہتی ہے لیکن مفروفیت کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب بھی میں ایک افریقی ملک سے بول رہی ہوں۔ جہاری مرضی اور کام ہوں۔ جہاری مرضی اور کام میری مرضی کا ہوگا \* ...... جونیانے کہا۔

" تم معاوضے کی بات چھوڑو کام بناؤ۔ تہمیں معلوم تو ہے کہ میں صرف وہ کام کرتی ہوں جو میرے معیار کا ہو"...... لیڈی گراہم نے

" ایکریمیا کے چیف سیکرٹری نے ایک سرکاری ایجنسی سیگر کے

سابق چیف نارفوک کے ذریعے افریقی ملک کامرون کے چیف سیکرٹری سر گشاکا کو کامرون سے اغوا کرایا ہے وہ ان سے اپنی مرضی کا کوئی سایسی اعلان کرانا چاہتے ہیں مجھے سر گشاکا کا موجودہ پتہ

چاہئے "۔ جو لیانے کہا۔ " ہاں۔ بیہ کام واقعی میرے معیار کا ہے۔ معاوضہ پچاس لا کھ ڈالر ہوگا"...... لیڈی گراہم نے کہا۔

" صرف دس لا کھ ڈالر ۔اس سے ایک ڈالر زیادہ نہ کم "...... جو لیا نے جواب دیا تو عمران اور دوسرے ساتھی ہے اختیار مسکرا دیہئے۔

ہ جواب دیا تو حمران اور دو سرے ساسی ہے اصیار سرا دیہے۔ " بس یہی ایک عادت تم میں خراب ہے کہ تم مووے بازی پر

اتر آتی ہو۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ معاوضہ منری مرضی کا ہو گا اور اب جب میں نے معاوضہ بتایا ہے تو تم نے اسے بہت کم کر ویا "...... لیڈی گراہم نے کہا۔

" اس وقت تم نے خود یہ آفر قبول مذکی تھی اور کہا تھا کہ معادضے کو چھوڑو۔کام میرے معیار کا ہو تو کروں گی"...... جولیانے

ا اوکے ٹھیک ہے۔ پندرہ لاکھ ڈالر لوں گی اور بس۔ اگر منظور ہو تو بتا وہ ورنہ کام چھوڑو اور میری ذاتی وعوت قبول کر لو"۔ لیڈی

" حلوتم خوش رہولیڈی گراہم"...... جولیانے کہا۔ " او کے۔ تم الیہا کرو کہ ایک گھنٹے بعد مجھے فون کرنا۔ میں بتآ

دوں گی "...... نیڈی گراہم نے کہااوراس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گا۔

" گڈرلیڈی گراہم سے تہاری ووستی واقعی میرے لئے حیران کن بے کیونکہ لیڈی گراہم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹے دیتی"۔عمران نے

ہے پرمہر مسکراتے ہوئے کہار

تنویر نے جو اب تک خاموش بیٹھا عمران کے خلاف بولنے کا موقع ملتے ی بول پڑا اور اس کے اس خوبصورت فقرے پر کمرہ بے اختیار قبقہوں سے گونج اٹھا۔ عمران خود بھی بنس پڑا تھا کیونکہ تنویر کا فقرہ واقعی خوبصورت تھا۔

وہ می وہ روت ہے۔ "شہد کی مکھی تو گلاب کے پھول پر بیٹھتی ہی رہتی ہے تم اپنی بات کرو"......عمران نے جواب دیا۔

ب بس بس سیه علیظ باتیں بند کرواور تنویر تم بھی مکروہ چیزوں کے نام مت لیا کرو "...... جولیا نے عصیلے کھے میں کہا۔

" ولیے مس جولیا یہ نیڈی گراہم کون ہے۔اس کا صدود اربعہ کیا ہے اور آپ کی اس سے ہو گئی "۔ صفدر ہے اور آپ کی اس سے ہو گئی "۔ صفدر فی کہا تو جولیا ہنس پڑی۔

" یہ دوستی عمران کی دجہ سے ہوئی ہے۔کافی عرصہ پہلے عمران کو لیڈی گراہم سے معلومات حاصل کرنی تھیں لیکن وہ خو د سلمنے نہیں آنا چاہما تھا اس لئے اس نے مجھے اس کے پاس جھیجا اور بھر تب سے

میری اس سے دوستی ہو گئ۔اب اچانک مجھے اس کا خیال آگیا تو میں نے موچا کہ میں بھی عمران کی طرح پرانے تعلقات سے فائدہ المحادك "..... جولياني جواب دياس

وسي مس جوليا محجه آپ كى كاركروگى دىكھ كر حقيقى خوشى بوئى ہے۔اب آپ واقعی حذباتی خول سے نکل کر کام کرنے کے موڈ میں آ كَىٰ بِينِ "..... صفدر نے كمار

"اس کا سبرا بھی عمران کے سرہے۔اس نے مجھے انتائی سخیدگ سے کچھا دیا ہے کہ اگر میں نے کام نہ کیا تو چیف کسی بھی لمج مجھے وئی چیف کے عہدے سے تو ایک طرف سیرٹ سروس سے بھی علیدہ کرسکتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ عمران چیف کے بے حد قريب ہے اس لئے لا محالہ حيف في ايس كوئى بات كى ہوگى يا كوئى الیما اظہار کیا ہو گا اور میں نہیں چاہتی کہ آپ سب ساتھیوں سے نے مسکراتے ہوئے کہار

" عمران صاحب كياآپ واقعي چيف ك قريب بين "...... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

\* فی الحال تو ڈیٹ چیف کے قریب ہوں "...... عمران نے جواب

دیااور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ " عمران صاحب کیاآپ کے ذہن میں کبھی تجسس پیدا نہیں ہوا

كرآب يد معلوم كرسكين كريض كون ب "..... صفدرن كما تو

سب چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے ۔

" تجسس تواسے ہوجواسے نہ جانتا ہو۔ محجے تو معلوم ہے پر تجسس كبيها"..... عمران نے مسكراتے بوئے جواب ديا تو سب

یے اختیار چونک پڑے ۔

\* تم جانة بو - كميا مطلب - كمي جانة بو "..... جوليان حران · ہو کریو چھا۔

" بس طرح میں تمہیں جا نتا ہوں۔ تنویر کو جا نتا ہوں۔ صفدر کو جاداً ہوں اس طرح میں چیف کو بھی جانا ہوں "..... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" كياآپ نے اسے نقاب كے بغير بھى ديكھا ہوا ہے".. ... صفدر نے یو جمار

م سینکروں ہزاروں بار"..... عمران نے بڑے مطمئن کیج میں جواب دیا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ ان سب کے بجروں پر انتہائی حرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔

" كسيا ب چيف ملية تو بتاز " ..... جوليا في سرسرات بوف کیج میں یو چھا۔

" مند ہی یو چھو تو اچھا ہے۔ ای لئے تو نقاب ڈالے رکھتا ہے"۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" كيا مطلب - وه بدصورت ب- نهين اليها نهين بهو سكتا" - جوليا نے غصیلے کھے میں کہا۔

"ارے میں نے کب کہا ہے کہ وہ بدصورت ہے۔ تم نے خواہ مخواہ محقی پر آنکھیں نکالنا شروع کر دیں۔ جھے سے مد سہی بہرحال تنویر سے تو زیادہ خوبصورت ہے "...... عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار پنس پڑے۔

" یہ ولیے ہی گپ مار رہا ہے اپن اہمیت جنانے کے لئے " سنور نے مند بناتے ہوئے کہا۔

"کیا حلیہ ہے پھیف کا" ...... جو لیانے بے چین ہو کر پو تھا۔
" طوطے جسی ناک۔ بینڈک کی طرح باہر کو نگلی ہوئی بڑی بڑی بڑی آنکھیں۔ منکے جسیا سرام کور کی طرح سو کھا ہوا چہرہ ۔ ڈریکولاکی طرح نو کھا ہوا چہرہ ۔ ڈریکولاکی طرح نو کھا ہوا داڑھی مو پچھیں تو ایک نو کدار اور مڑے ہوئے دائت ۔ سرسے گنجا۔ داڑھی مو پچھیں تو ایک طرف بھنوں اور پلکوں کے بال بھی غائب۔ آگے کو نکلی ہوئی چو پنج دار ٹھوڑی۔ دھاگے کی طرح پتلی گرون۔ دبلا پہلا جسم جسے انسان نہ ہو بلکہ بانس پر کمڑے چڑھا وینے گئے ہوں " ...... عمران نے فوراً ہی حلیہ بنانا شروع کر دیا۔

" بس بس ب بگواس مت کرو تنویر درست که رہا ہے تم خواه خواه اپنی اہمیت جانے کے لئے بکواس کر رہے ہو "...... جولیا نے کاٹ کھانے دالے لیج میں کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے ۔

کاٹ کھانے دالے لیج میں کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے ۔

" کیا مطلب کیا میں غلط کہ رہا ہوں ۔ چو اٹھاؤ رسیور اور کرو لیے چیف کو فون اور پوچھواس ہے "...... عمران نے بھی غصیلے لیج ایس کہا۔

" تہماری طرح میرا دباغ خراب نہیں ہے۔خواہ مخواہ وقت ضائع کر دیا۔ نانسنس "..... جولیا نے بھنکارتے ہوئے لیج میں کہا۔
" چلو اگر تہمیں یہ حلیہ بہند نہیں ہے تو تنویر کا حلیہ بنا دینا ہوں۔ دیلی بنتلی شاعرانہ طرز کی ناک۔ کرچی آنکھیں۔ مینڈک کی طرح چوڑے اور پھولتے میجکتے نقطے "..... عمران کی زبان ایک بار بھر رواں ہوگئ اور کمرہ بے اختیار قبقہوں ہے گونج اٹھا۔

" اب مجھے بقین آگیا ہے کہ تم مو فیصد جموث بول رہے ہو۔ جب تنویر سلمنے موجود ہے تو تم اس کا صلیہ یہ بتا رہے ہو تو چیف کا علیہ تم صحح بتا ہی نہیں سکتے" ...... جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔

طلیہ تم یے بہا ہی ہیں سے ہے۔ ..... بولیا ہے ہے ، وے ہوے ہو۔ "ارے میں تو اصل حلیہ بنا رہا تھا اگر منہیں علیے چاہئیں جو بظاہر نظر آتے ہیں تو وہ بھی بنا دیتا ہوں "...... عمران نے کہا تو جو لیا ہے اختیار چونک بڑی ۔

" کیا مطلب - بظاہر نظر آنے کا کیا مطلب "..... جولیا نے حران ہو کر کہا۔

" تنویر اور چیف وونوں نے بلاسٹک سرجری کرا رکھی ہے۔ یقین شد آئے تو ہنویر سے پوچھ لو محجے یقین ہے یہ متہارے سلمنے جموث نہیں بولے گا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "کیا واقعی شویر"...... جولیا نے چو تکتے ہوئے کہا۔

" تتہیں کیسے معلوم ہوا ہے کہ میں نے بلاسٹک سرجری کرائی ہوئی ہے "...... تبویر نے انتہائی سنجیدہ لیج میں عمران سے مخاطب ہو

حرت کے تاثرات منایاں تھے کیونکہ انہیں بھی معلوم نه تھا جبکہ

كركها توسب ساتھى بے اختيار چونك يوے ان سب كے چروں پر ہوا تھا اس پر چیف نے بتایا تھا کہ تنویر جب کا لج میں تھا تو الک ایکسیڈنٹ میں اس کی ناک کٹ گئی تھی جبے سرجنوں نے جوڑ تو دیا تھا لیکن وہ بے حد محدی لگتی تھی اس لئے تنویر کے والد نے باقاعدہ یلاسٹک سرجری کرائی تھی \*..... عمران نے سنجیدہ کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

ید بات حمیس کب معلوم ہوئی تھی "..... تنویرنے پو چھا۔ " کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ کیوں " ...... عمران نے چونک کر جواب

" تو تم في اب تك يه بات كيون جهيائي " ...... تنوير كالجه بناربا تھا کہ عمران کے جواب کے باوجو واس کا شک دور نہیں ہوا۔ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ادر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ " تم نے بھی تو آج تک نہیں بایا۔ کیا واقعی الیا ہواتھا "۔جوایا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ہاں کا لچ کے زمانے میں گریٹ لینڈ میں میری ناک کی بلاسک مرجری ہوئی تھی "..... تنویر نے اثبات میں سربلاتے ہوئے کہا۔ "كياچيف نے جى داقتى بلاسك سرجرى كرائى بوئى ب " جوليا نے اس بار عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

"اس نے لینے مزاج کی پلاسک مرجری کرار کھی ہے۔ چرے کا تو محصے علم نہیں ہے "...... عمران نے جواب ویا۔ تنویر کا فقرہ بنا رہاتھا کہ اس نے واقعی ملاسٹک سرجری کر ارکھی ہے۔ " مج كسي معلوم نه بو - آخرتم مرك رقيب روسياه اوه مورى روسفيد ہو " ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " كياتم نے واقعي بلاسك مرجري كرائي موئى ہے " ...... جوليا نے انتہائی حرت بجرے لیج میں کہا۔وہ اس طرح تنویر کو ویکھدری تھی جیے زندگی میں پہلی باراے ویکھ رہی ہو۔

" یہ بات مری پرسنل فائل میں ورج ہے اور پرسنل فائل چیف ک تحیل میں ہوتی ہے۔ پر عمران کو کیے اس بات کا پتہ چلا۔ تنویر نے کہاتو سب ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ ظاہر ہے ان سب کے ذمن میں بھی وی شک انجرا تھا جو تنویر کے ذمن میں انجرا تھا کہ کمیں عمران خووہی تو چیف نہیں ہے۔

" يه بات تج چيف نے بنائی تمی داگر يقين نے آئے تو بے شک چیف سے یو چھ لو - میں نے اسے منورہ دیا تھا کہ وہ نقاب پہننے کی بجائے پلاسٹک مرجری کرالے جس پر اس نے جواب ویا کہ بلاسكك سرجرى تو ده پہلے ہى كرا چكا ہے جس طرح تنوير كى ہوئى ہے ليكن نقاب وہ اس كے نہيں پہنتا كه وہ اپنا چرہ چھيانا چاہا ہے بلكه اس لئے پہنتا ہے کہ یہ سیکرٹ مروس کے قانون میں شامل ہے۔ تہاری طرح میں بھی تنویر کی پلاسٹک سرجری کی بلت س کر حیران

" مزاج کی بلاسک سرجری سکیا مطلب "...... جولیائے حمران ہو مرجی

کر پو چھا۔ " سنا ہے چیف پہلے بے حد فیاض تھا۔ معمولی باتوں پر بڑے ۔

" سنا ہے چیف وہلے بے حد قیاص تھا۔ سمون بانوں پر برے ا بڑے چیک دے ویتا تھا بھر اس نے لینے مزاج کی پلاسٹک سرجری کا کرالی ادر اس سے وہ اس قدر کنجوس ہو گیا کہ بڑے بڑے کارناموں

پر معمولی ساچک دیتے ہوئے بھی اس کی جان نگلتی ہے "......عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ادر سب بے اختیار ہنس پڑے۔

ے وقال سے عمران صاحب آپ نے کہی کو شش بھی نہیں کی چیف کا ا

چرہ دیکھنے کی "..... صفدرنے کہا۔ " ایک بی جرہ دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی۔ دوسرا کسے دیکھ

"اليك إلى بهره ويك ك طرف ويكهة بوئ كها تو سب سما بهون"..... عمران نے جواليا كى طرف ويكهة بهوئ كها تو سب ساتھى بے اختيار بنس بڑے۔ وہ عمران كا اشارہ الحي طرح سجھ گئے

تھے۔ جولیا کے چہرے پر ایک کمچے کے لئے شرم کے ناثرات ابجرے لیکن دوسرے کمچے اس کا چہرہ نار مل ہو گیا۔ " اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں اپنی تصویر دے دیتی ہوں تم

ئے ترکی بہ ترکی جواب دیا تو کرہ ایک بار پھر قبقہوں سے گونج اٹھا۔ اس کے ترکی بہ ترکی جواب دیا تو کرہ ایک بار پھر قبقہوں سے گونج اٹھا۔

" مرا خیال ہے کہ ایک گھنٹہ گزر چکا ہے۔اب لیڈی گراہم سے بات کر لی جائے "...... جو لیا نے کہا اور پھر رسیور اٹھا کر اس نے

ایک بار پر منبر ڈائل کرنے نٹروع کر دیئے۔ کا میں میں کا میں کا میں اور جائی ہے۔

" بون بون کلب " ..... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آداز

سنائي دي ۔

" لیڈی گراہم سے بات کراؤ۔مرا نام جولیانا فرواٹر ہے"۔جولیا

، کہا۔

"ہولڈ آن کریں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "ہمیلو"..... چند لمحق بعد لیڈی گراہم کی آواز سنائی دی۔

می کیا رپورٹ ہے لیڈی گراہم ' ...... جولیانے کہا۔ معند میں مطالب میں گاہیں۔ انگار کی

" حمبارا مطلوب آدمی سر گشاکا اس وقت ولنگنن کی واروک روڈکی مریث بلڈنگ میں موجود ہے۔ یہ بلڈنگ براہ راست نارفوک کی تحویل میں ہے"...... لیڈی گراہم نے جواب دیا۔

و کیا اس سے فون پر رابطہ ہوسکتا ہے یا ٹرانسمیر پر "..... جوایا

ے ہا۔ "ٹرانسمیڑ کا تو تھے علم نہیں ہو سکتا البتہ اس بلڈنگ کا فون نمبر میں بناتی ہوں لیکن ظاہر ہے نار فوک کی اجازت کے بغیر مہادے

سی بناتی ہوں لیکن ظاہر ہے نارفوک کی اجازت کے بغیر تہادے آدمی سے رابطہ نہیں ہوسکے گا ..... لیڈی گراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تم نمبر بناؤ باتی کام میں کر لوں گی"..... جولیا نے کہا اور لیڈی گراہم نے نمبر بنا دیئے۔

" اوك- اب أينا بنك اكاؤنث نمر اور بنك كا نام بنا دو تاكد

حق میں بیان ولواسکتے ہیں مسسد تنویرنے کہا تو عمران چونک پڑا۔ \* اده- درى گذ- داقعى يه الحى تجويز ب- اگر ايكريمياي كام كر

سكتاب توجم كيون نهيس كرسكة اس طرح واقعي ايكريميا كوشكست

دى جاسكتى ہے " ...... عمران نے كماتو تنوير كا چره يكفت كهل الله الله " تم یہ کام مرے ذے لگا وو میں خود بی اے وہاں سے نکال

لاون گا"..... تنویرنے کہا۔

" نہیں۔ ہم سب کو دہاں جانا ہو گا ہم انہیں افتا بات کے اعلان

تک وہیں ایکریمیا میں بی رکھیں گے سمباں آنے کی ضرورت نہیں

ہے "..... عمران نے کہاتو سب نے اثبات میں سربلا دیے۔

تهادا معاوضه وہاں جمع كرا ديا جائے "...... جوليانے كما-" مرے نام کا گارینٹڈ چنک مرے کلب کے پتے پر جھجوا وو"۔

لیڈی گراہم نے کہا تو جوالیا نے اوے کمہ کر رسیور رکھ دیا۔ "اب كياكرنا ب-كياس بنذنگ يرريذكرنا بوگا ..... جولا

نے رسیور رکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کما۔ " مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح سرگشاکا سے اصل صورت حال معلوم ہو جائے تو اس کے مطابق ہی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ اگر

سر گشاکا واقعی ایکریمیا سے تعاون نہیں کر ناچاہتے تو پھر تو لاز ما انہیں وہاں سے نکان ہو گالیکن اگر وہ واقعی اس سے تعادن کرتے ہیں تو پھر

ان کی بلاکت بھی بے سو دہو گی اور رہائی بھی۔ کیونکہ بلاکت کے بعد ان کا نائب سردار چیف سردار بن کر ایکریمیا کے حق میں ووٹ دے

گا"..... عمران نے کہا۔ " پيركس طرح معلوم كياجا سكتا ہے ...... جوليانے كما-"عران صاحب-آب حیف سیکرٹری کے لیج میں ان سے بات

نہیں کر سکتے "..... اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ و و تو کر سکتا ہوں لین سرگشاکا ظاہر ہے چیف سیرٹری کو اصل بات تو نہیں بتائیں گے اور نہی وہ نارفوک کو بتائیں گے "-

عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے انہیں دہاں سے رہائی ولائی چاہے

اس کے بعد انہیں اپن تویل میں رکھ کر ہم زبردستی بھی ان سے لینے

کامیاب ہو گیا ہے " ...... چیف سیکر ٹمری نے کہا۔

" کس طرح سر مجھے تفصیل تو بنائیں " ...... بردک نے کہا۔

" ہاں جہیں تفصیل بنانی ضروری ہے کیونکہ بہرحال اس کیس کا

تنام تر کریڈٹ جہاری ایجنسی سیگر کے حساب میں لیا جائے گا"۔

چیف سیکرٹری نے کہا اور پھرانہوں نے مختر انداز میں نارفوک کے

اس ٹاپو جریرے پر ہمنی وہاں سے سرگشاکا کو پکڑنے سے لے کر

سرگشاکا ہے ہونے والی تنام بات چیت بنا وی۔

" کیا سرگشاکا واقعی دل سے رضامند ہوئے ہیں یا انہوں نے صرف جان بچانے کے لئے دقت کا لینے کی کوشش کی ہے "- بروک

ے ہما۔

" یہ بات میرے اور نارفوک دونوں کے ذہن میں تھی اس لئے میں نے مرگشاکا کو دہاں سے فوری طور پر پہاں ایکر یمیا متعل کر دیا . ہے اور اب سرگشاکا حکومت ایکر یمیا کی تحویل میں ہیں اور صبے ہی کامرون میں انتخابات کا اعلان ہوا سرگشاکا کامرون ریڈیو اور فیلی ویژن سے ہماری مرضی کا اعلان کر دیں گے اور ایک بار اعلان کرنے

ہما۔ "سرگشاکا اس وقت کہاں ہیں "...... بردک نے پو جھا۔ " بنایا تو ہے حکومت ایکر یمیا کی تحویل میں ہیں۔ میں نے اس

ك بعد ده ظاہر ب اے تبديل نہيں كر سكت "..... چيف سيكرثرى

لئے مہیں کال کیا ہے کہ اب اس سلسلے میں مزید مہیں کھ کرنے

بروک اینے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالع میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی نج اٹھی اور بروک نے چونک کر رسیور اٹھالیا۔ "یں"..... بروک نے مخصوص لیج میں کہا۔ "باس۔ چین سیرٹری صاحب سے بات کیجئے"..... ووسری طرف سے اس کے پی اے کی آواز سنائی وی اور بروک بے اختیار

چونک ہڑا۔ "کراؤ بات"..... بردک نے کہا اور مچرلائن کٹکٹ کرنے کا مخصوص آواز سن کر اس نے ہملو کہہ ویا۔ " بردک تہارے لئے خوشخبری ہے"...... ووسری طرف نے

چیف سیکرٹری کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ " تھینک یو سر" ...... بروک نے مسرت بھرے کیج میں کہا۔ " ہمارا سرگشاکا والا مشن ہماری توقع سے بھی زیادہ بہتر انداز میں

کی ضرورت نہیں ہے "سرحیف سیکرٹری نے کہا۔ " یس سر"..... بروک نے کہا۔

" او ے " ...... دوسری طرف سے چیف سیکرٹری نے کما اور اس

کے سابقے می رابطہ ختم ہو گیا۔ بردک نے رسپور رکھا اور پھر سابھ پڑے ہوئے انٹرکام کا رسیور اٹھایا اور اس پر دو بٹن پریس کر دیہے ۔

" اس" ..... دوسرى طرف ے مؤدبان الج میں كما كيا۔ " نارفوک جہاں بھی ہو اسے تلاش کر کے میری اس سے بات

كراة" - بروك نے كما اور رسيور ركھ ويا - تھوڑى وير بعد فون كى كھنٹى

نج اتھی اور بروک نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " لیں "..... بردک نے کہا۔

" نارفوک صاحب سے بات کیجے " ..... دوسری طرف سے بی

اے کی مؤوبانہ آواز سنائی دی۔ " ہمیلو" ..... بروک نے کہا۔

" ميلو بروك من نارفوك بول ربا بون مين ابهى تمهين كال

کرنے بی والا تھا کہ حمہارے نی اے کی کال آ گئی میں ووسری طرف سے نار نوک کی بے تکلفانہ آواز سنائی وی۔

" مبارک ہو۔ تم نے ایک بار پھر کارنامہ سرانجام دے ویا ہے"۔ بردک نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" یہ مرانہیں تمہارا کارنامہ ہے بروک ۔ تم نے بی یہ مش تھے

ویا تھا ورند ظاہر ہے میں ازخو د تو اس مشن پر کام نہیں کر سکتا تھا اور

وسے بھی یہ مشن ایگریمیا کے ہرشہری کا تھا۔اس مشن سے ایگریمیا مے محوعی اور بین الاقوامی مفاوات وابستہ تھے۔ تہیں کس نے بتایا

ے \* ..... نار فوک نے کہا۔

و ایمی چیف سیرٹری صاحب کا فون آیا تھا"..... بردک نے

جواب ويا۔

" پر تہیں تفصیل بھی انہوں نے بنا وی ہو گی"..... نارنوک نے کہا۔

" ہاں ۔ لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا " ..... بردک نے یو جھا۔

" بهم بال بال في كئ ورند اكر جميس ذراسي بهي ويربو جاتي تويه مثن کامیاب نہ ہو سکتا تھا"..... نارٹوک نے کہا اور بروک بے اختيار چونک يزار

م كيا مطلب \_ كيابواتها" ..... بروك نے كمار

گئ تھی کہ سرگشاکا ضروری سرکاری کام نمٹانے کے لئے ایک ویران ٹاپو پر مخصوص ٹائم پر اکیلے جاتے تھے ہمیں جسے ہی یہ معلوم ہواہم ف ان تك يمين والے افراد كو حم كر ديا اور خود وہاں ان سے وسل النائے کے مراکشا کا وہاں ایکنے اور ہم نے انہیں کور کر لیا۔ انہوں نے

" تہيں چيف سيرررى صاحب في بايا ہو گاكہ بمين اطلاع بل

ایکریمیا کے حق میں کام کرنے کا کہا تو میں نے ٹرانسمیٹر پران کی بات براہ راست چیف سیرٹری صاحب سے کرا دی۔ پھرید طے ہوا کہ

جب تك كامرون مين انتخابات كااعلان نهين بوتا تب تك مركشاكا

حار ٹرڈ طیارے سے کامرون سے ایکریمیا بہنے گئے ..... نار فوک نے تفصیل بناتے ہوئے کہا۔

میل بتاتے ہوئے کہا۔ " لنکن اب وہ لامحالہ یہاں آئے گا۔وہ آسانی سے پیچیا چھوڑنے والا نصد یہ " میک نیک

یں مبروں عبدہ ہن میں اسے الاو تو نہیں ہے "...... بردک نے کہا۔

" یہاں کی فکر مت کردسہاں تو دہ سرگشاکا کو ٹریس ہی نہیں کر سکتا اور اگر ٹریس بھی کر لے تو دہ ان تک پہنے ہی نہیں سکتا اور اگر ٹریس بھی کر لے تو دہ ان تک پہنے ہی نہیں سکتا اور الکیشن کی تاریخ بھی اب تیزی سے قریب آتی جا رہی ہے اس لئے بہرحال دہ اس باد شکست کھا ہی گیا ہے " ....... ناد فوک نے کہا۔

" اس کا مطلب ہے کہ سرگشاکا کی سہاں بھی تم ہی حفاظت کر رہے ہو "...... بروک نے کہا۔

ہ ہو ...... بروں سے ہوا۔ \* ہاں سرچیف سیکرٹری نے یہی حکم ویا ہے اور تم جانتے ہو کہ سلسان سیک کر میں در در ا

اس سلسلے میں مرا کسیا ریکارڈ ہے " ...... نار نوک نے کہا۔
" لیکن عمران کا ریکارڈ بھی کم نہیں ہے نار نوک وہ بھی بعض
اوقات ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے اس لئے تم نے ہر صورت میں
انتہائی چو کنا رہنا ہے " ...... بروک نے کہا۔

انتهائی چو کنا رہنا ہے "...... بروک نے کہا۔
" تم اس کی فکر مت کرو" ...... نار فوک نے جواب دیا۔
" او کے سببرطال یہ مشن سگر کے لحاظ سے تو ختم ہو گیا ہے اب
تو چھیف سکرٹری نے صرف سرگشاکا کی حفاظت جہارے ذمہ لگائی
ہے لیکن یہ بناؤ کہ کیا واقعی سرگشاکا دل سے ایکریمیا کی جمایت میں
ہو گئے ہیں یا انہوں نے یہ کام صرف اپن جان بچانے کے لئے کیا

کو ایکر یمیا میں حکومت کی تحویل میں رکھا جائے۔ چتانچہ سرگشاکا کو ایکر یمین فرجی ہلی کا پٹر پر وہیں جزیرے سے ہی فوجی افسروں کی تحویل میں ہزیرے سے ہی فوجی افسروں کی تحویل میں ہمیلی کا پٹر کے ذریعے بحریہ کے اڈے پر پہنچایا گیا اور وہاں سے آبدوز کے ذریعے ایکر یمیا پہنچا دیا گیا۔ اس وقت تک ہمارا پروگرام یہی تھا کہ ہم وہیں کامرون میں ہی رہیں گے تاکہ عمران کو یہ معلوم نہ ہوسکے کہ سرگشاکا کو ایکر یمیا شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ یہی

تجھتا رہے کہ ہم اسے تکاش کر رہے ہیں اور سرگشاکا کے ذریعے ایسا سیٹ اپ بھی کر دیا تھا کہ عمران تک یہ اطلاع بھی مد آئنچ کہ سرگشاکا کو ہم نے کور کر لیا ہے لیکن سرگشاکا کی روانگی کے بعد جب ہم جزیرے سے واپس اپن رہائش گاہ پر آئنچ تو وہاں ہمارا آوی ہلاک ہو چکا تھا اور اس پر انتہائی بہیمانہ تضدو کیا گیا تھا اور جس انداز میں تضدد کیا گیا تھا وہ ظاہر کر تا تھا کہ یہ تضدد عمران نے کیا ہے۔ اس

ے صاف ظاہر تھا کہ عمران سہاں تک پہنے گیا ہے اور ہمارے آوی سے اس فے لاز ما معلوم کر لیا ہو گا کہ ہم جریرے پرگئے ہیں۔ اس آوی کی موت کا وقت بتا رہا تھا کہ بی ساراکام اس وقت ہوا ہے جب ہم اس جریرے پرموجو دقعے۔اس کا مطلب تھا کہ عمران کو بہرطال یہ معلوم ہو ہی جائے گا کہ مرگشاکا کو ایکریمیا منتقل کر ویا گیا ہے اور پھراس نے لاز ما ہمیں تلاش کرنا ہے تا کہ ہمارے ورلیے وہ مرگشاکا

تک پہنے جائے اس لیے ہم نے فوری طور پر والسی کا پروگرام بنایا اور

"جو کچھ بھی ہے بہر حال وہ ہماری تحویل میں ہیں اور ہماری مرضی

سے اعلان کرنے کے پابند ہیں۔اس کے بعد ظاہرہے وہ کچھ بھی مذکر

\* ٹھسکے ہے۔ بہرحال ایک بار پھر مبارک باو قبول کرو۔ گڈ

" جیف سیکرٹری اور نارفوک نے آپس میں مل کر مجھے زیرو کر ویا

ہے۔ انہوں نے مجھے اہمیت ہی نہیں دی حالانکہ نار فوک کو بک میں

نے ی کیا تھا" ..... بروک نے بربراتے ہوئے کہا اور پھر پحند کموں

تک وہ ای طرح بزبراتا رہا بھراس نے ہاتھ بڑھا کر فون کارسیور اٹھایا

اور فون پیں کے نیچ نگا ہوا بٹن پریس کر کے اس نے فون کو

"اينجل كلب" ...... رابطه قائم بهوتے بي ايك نسواني آواز سنائي

" بروك بول رہا ہوں۔ ایڈورڈے بات كراؤ"..... بروك نے

" بميلو - ايدور د بول ربابون " ..... چند لحول بعد ايك بهاري سي

" يس سر- بولد آن كريس " ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔

واريك كيااور بحرتيري سے ممروائل كرنے شروع كر ديہے -

بائی " - بروک نے کہا اور رسیور رکھ دیا لیکن اس کی پیشانی پر شکنیں

ہے"..... بروک نے کہا۔

ممودار ہو گئی تھیں۔

آواز سنائی دی۔

سکیں گے "..... نارفوک نے جواب دیا۔

ب اور چیف سیکرٹری نے اسے اس کی تحویل میں وے ویا ہے جبکہ

یا کیشیا سیرسٹ سروس اس کے پیچھے لکی ہوئی ہے اور لامحالہ انہوں

نے نارفوک کو ٹریس کر سے اس سے معلوم کرنا ہے کہ سرگشاکا

کہاں ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سرگشاکا کو اس طرح نارفوک

ک تحویل سے نکال لیا جائے کہ نارفوک کو بھی اس کا علم نہ ہو سک

اور پھر میں چیف سیکرٹری کو سر گشاکا کے بارے میں اس انداز میں

ر پورٹ دوں گا کہ سر گشاکا کو یا کیشیا سیکرٹ سروس والے لیے گئے

تھے لیکن میرے آدمیوں کی وجہ سے وہ پچ گئے ہیں اس طرح سیگر اور

میری اہمیت چیف سیرٹری پر واضح ہو جائے گی ..... بروک نے

" میں مجھ گیا۔ نارفوک کی یہ پرانی عاوت ہے کہ وہ کام دینے

والے کو زیرد کر کے خو و براہ راست اوپر تعلقات بنالیتا ہے۔وہ چو نکہ

سيگر كا چيف ره چكا ہے اس ليئے وہ اب بھی صرف اپنى ہى اہميت قائم

" جہاری بات درست ہے اس بار بھی الیما ہی ہوا ہے۔ میں نے

اسے مشن ویا ہے اور اب اس نے براہ راست چیف سیر شری سے

ر کھنا ہے " ...... ایڈور ڈنے جواب ویتے ہوئے کہا۔

\* بروک بول رہا ہوں ایڈورڈ ایک کام کرنا ہے تم نے "۔

یروک نے کہا۔

« کون سا"..... ووسری طرف سے کہا گیا۔

" نارفوک کامرون کے چیف سیکرٹری سرگشاکا کو ایکریمیا لے آیا

رابط کر لیا ہے ادر مجھے ددوھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا ہے"۔ بردک منے جواب دیا۔

آپ اب چاہتے ہیں کہ سرگشاکا کو نارفوک کی تحویل سے نکال سے آپ کے حوالے کر دوں یا کچھ اور بھی چاہتے ہیں "...... ایڈورڈ کے کمایہ

"لیکن یه کام اس طرح ہونا چاہئے کہ جھے پر کوئی حرف نہ آئے"۔ جروک سے کہا۔

"آسپ بے فکر رہیں الیما ہی ہو گا۔ تھے معلوم ہے کہ نار نوک نے انفریت سے آنے والے آدمی کو کہاں رکھا ہوا ہے"...... ایڈ در ڈنے کہا تجد بردک چونک برا۔

" اچھا۔ کہاں رکھاہوا ہے "...... بردک نے چونک پر پو چھا۔ " میرٹ بلڈنگ میں لینے ہیڈ کوارٹر کے نیچ خصوصی تہہ خانے مہیں "...... ایڈ در ڈنے جواب دیا۔

" تم میں کیے علم ہو گیا" ...... بردک نے حران ہو کر کہا۔
"آپ بوانے تو ہیں کہ نار فوک ادر میرے درمیان شروع سے ہی
مخالفت چلی آ رہی ہے اس لیے تھے بہرطال اس کی سرگرمیوں سے
یا خبر رہنا پوتا ہے۔ افریقی آدمی کے بارے میں تھے رپورٹ ملی تھی

لیکون چونکہ میرااس سے کوئی تعلق نہ تھااس لئے میں نے بھی پرداہ نہ کی تھی اب، آپ نے بات کی ہے تو میں نے بھی بات کر دی ہے "۔ ایڈورڈنے کہا۔

" كياتم سر كشاكا كووبان سے نكال سكتے ہو"...... بروك نے كما۔

" اس مخصوص تہد خانے کے کرد انتہائی سخت حفاظتی انتظامات اس اور دہاں داقعی نارفوک کی اجازت کے بغیر کھی بھی داخل نہیں

ہو سکتی اور مذ اندر سے کوئی باہر آسکتا ہے لیکن نار نوک کو یہ علم نہیں ہے کہ اس خصوصی تہد خانے کے خفید راستہ سے اس کا ایک

ادر آدمی بھی دافف ہے اور دہ میراآدمی ہے اس سے سرگشاکا اس تہد خانے سے اس طرح غائب ہو جائیں گے کہ نار فوک سرپیٹا رہ جائے گا"...... ایڈورڈنے جو اب دیا۔

" گد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دہاں سے اسے پاکیشیا سیرٹ سروس کو کور سروس کو کور کر کے سرگشاکا کو ان سے چھڑوا لیا ہے۔ یہ کام کب ہو سکے گا۔

بروک نے کہا۔ "آپ حکم کریں تو آج رات ہی ہو سکتا ہے"...... ایڈورڈ نے کما۔

" کہاں پہنچاؤ کے سرگشاکا کو "...... بردک نے پو چھا۔ "جہاں آپ کہیں "...... ایڈورڈ نے جواب ویا۔

معاد ضه کیا ہو گا کیونکہ یہ تھے ذاتی طور پراواکر ناہوگا"۔ بردک

نے کہا۔

" میں مجھتا ہوں جو آپ دے دیں نیکن یہ کسر پھر کسی سرکاری کام میں نکال دینا"...... ایڈور ڈنے کہا۔ گاتم نے اسے اس وقت تک مسلسل بے ہوش رکھنا ہے جب تک میں مزید احکامات منه دوں لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ انتہائی معزز تخصیت ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی جسمانی تکلیف نہیں چہنچنی چاہتے

اور کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہو نا چاہئے کہ یہ تخصیت برج اسکوائر میں موجو و ہیں کیونکہ بد انتہائی ٹاپ سیکرٹ حکومتی معاملات ہیں <sup>،</sup>۔

بروک نے کہا۔ " حكم كى تعميل ہوگى باس " ..... ووسرى طرف سے كما كيا۔

"آج رات كام بو گااس الى پورى طرح بوشيار ربانا اور جي بى یہ تخصیت تم تک چہنچ تم نے فوری طور پر کھے اطلاع دین ہے

سپیشل ٹرانسمیٹریر "..... بروک نے کہا۔ " يس باس "...... ووسرى طرف سے كما كيا اور بروك في او ك

که کر رسیور رکھ ویا۔

" اب ویکھوں گا کہ چیف سیکرٹری اور نارفوک بروک کو کس طرح زرو كرت إس " ..... بوك في بوبرات بوك كما اب اس کے چہرے پراطمینان کے تاثرات تنایاں تھے اور پھروہ کرس سے اٹھا اور پھر میز کے پیچھے سے لکل کر کرے کے اندرونی حصے میں موجوو دروازے کی طرف بڑھ گیا۔اس طرف اس کے پینے بلانے کا خصوصی كره تحااور اب وه اين اجميت اور كاميابي كالصحح معنوں ميں حيثن منانا جابرآ تھا۔

" اس کی تم فکر مذ کرو۔ وہ ہو جائے گا۔ کام تو نکلتے ہی رہتے ہیں "..... ہروک نے کہا۔ " او ك - آب اس كام ك صرف الك الكه والروي اوروس الكه کا سرکاری کام پھر کھے وے ویں میں خوش ہوں "..... ایڈورڈ نے

" ٹھیک ہے طے ہو گیا۔ تم سرگشاکا کو بے ہوشی کے عالم س وہاں سے نکالو گے اور مچرانہیں مرج اسکوائر پہنیا دینا میں وہاں کے انچارج باب وؤكوكم دينا بون "..... بروك في كما

رابطه ختم ہو گیا تو بروک نے کریڈل دبایا اور پھر ہائھ اٹھا کر جب اون آن کی تو اس نے تیزی سے منبر وائل کرنے شروع کر دیہے ۔ " برج اسكوائر "..... رابط قائم بوت بى الك نسوانى آواز سائى

" تھیک ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی

نے تحکمانہ کیج میں کہا۔ " يس سر" ...... ووسرى طرف سے اس بارا تماني مؤوباند ليج ميں " ہملو باس۔ میں باب وڈ بول رہا ہوں"...... چتند محوں بعد ایک

" باب وڈسے بات کراؤ میں بروک بول رہا ہوں"...... بروک

مروانہ آواز سنائی وی جس کا لہر بے حد مؤوبانہ تھا۔ " باب وؤ ايد ورد الك ب بوش افريقي كو برج اسكوار بهنائ

" کیا اس میرٹ بلڈنگ میں ہی نارفوک کا ہیڈ کوارٹر ہے"۔جولیا کما۔

، لیڈی گراہم نے تو یہی کہا تھا کہ پوری بلڈنگ نار فوک کی

خویل میں ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہی اس کے گردپ کاہیڈ کوارٹر ہوگا"...... عمران نے جواب ویا۔

ورب ما ہم براہ راست جا کر نارفوک سے بات چیت کریں

ین میں ہا ہرہ رہ ہے بہ رہ روت ہے ، گے"...... جو لیانے حمرت بھرے کچے میں کہا۔

" ہم فی الحال تو میرٹ بلڈنگ نہیں جا رہے ہیں"...... عمران

نے کہا تو جو لیا بے اختیار چو نک پڑی۔ " پھر کہاں جا رہے ہو"...... جو لیا نے حیران ہو کر کہا۔

سے نکل آئیں گے اور مض مکمل ہو جائے گا"..... عمران نے اسکراتے ہوئے کہا۔

" تم دوسروں کو احمق نہ سجھا کرو۔ اتن عقل بھے ہیں بھی ہے کہ اس طرح مثن مکمل نہیں ہوتے۔ لیکن تم نے یہ بھی تو نہیں بتایا کہ تم نے مثن مکمل کرنے کے لئے کیا بلان بنایا ہے اور اب کہاں ما رہے ہو۔ تمہیں بتانا چاہئے ہم کڑھ پتلیاں تو نہیں ہیں کہ بس مہارے مارے بھرتے رہیں "……جولیا نے بھاڑ کھانے کہارے ساتھ بارے بارے بھرتے رہیں "……جولیا نے بھاڑ کھانے

سیاہ رنگ کی جدید ماڈل کی کار خاصی تیزر فناری سے دوڑاتی ہوئی
ولنگٹن کی انہائی معروف سڑک پر بردھی چلی جا رہی تھی۔ سڑک پر
کاروں کا اس قدر رش تھا کہ یوں لگنا تھا جسے کاروں کا وریا بہہ رہا
ہو۔کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور
عقبی سیٹ پر صفدر، تنویراور کیپٹن شکیل موجو دقے۔جولیا سمیت وہ
سب ایکریمین میک اپ میں تھے۔ انہیں ایکریمیا بہنچ ہوئے بعند ہی
گھنٹے گزرے تھے۔ وہ چارٹرڈ طیارے کے ذریعے کامرون سے ولنگٹن
گورے تھے۔ وہ چارٹرڈ طیارے کے ذریعے کامرون سے ولنگٹن
گاوں کا بندوبست کیا تھا اس کے بعد لباس تبدیل کر کے اور نیا
کاروں کا بندوبست کیا تھا اس کے بعد لباس تبدیل کر کے اور نیا

میک اپ کر کے وہ این رہائش گاہ سے باہر آئے تھے۔چونکہ عمران

خود ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اس لئے کسی کویہ معلوم یہ تھا کہ عمران

کی منزل مقصو و کمیاہے۔

\* يهان الك ميرج بيوروموجود ب جس كي سجاوك بي سنا ب اس قدر طاندار ہے کہ بڑے بڑے ضدی بھی دہاں پہنے کر ضد چھوڑ دیتے ہیں "...'... عمران نے کہا تو عقب میں بیٹھا ہوا صفدر بے اختیار

" ضد چھوڑ کر جوتے مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ فقرہ تو مکمل

کرو\*۔ تنویرنے کیا۔

" اس لئے تو وہاں جا رہا ہوں تاکہ ویکھ سکوں کہ تم س کتنی قوت برداشت ہے "..... عمران نے ترکی بدتری جواب دیتے ہوئے

" جب تم كوئى بات بتانا نهيں چاہتے تو صاف كمه وياكرواس كى جگه فضول بکواس کیوں شردع کر دیتے ہو"...... جولیائے مسکراتے

" آج تک مری سمجھ میں نہیں آیا کہ بکواس ادر فضول بکواس میں کیا فرق ہے ۔۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

" بكواس تو بكواس بوتى ب لين جو كي تم كسة بو اس ير بكواس بھی شرما جاتی ہوگ اس لئے اسے فضول بکواس کہا جاتا ہے "۔ جوالیا نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کمح عمران نے کار کے مزنے کا اشاره دینا شروع کر دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کار ایک تین منزلہ

بلڈنگ کے کمیاؤنڈ میں داخل ہو گئے۔ یہ کوئی کرشل بلازہ تھا جس میں مختلف کمپنیوں کے بورڈاور نیون سائن لگے ہوئے تھے اور آنے

والے نیج میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ م تم نے خو د بی تو لیڈی گراہم ہے اس بلڈنگ کا فون نمبر معلور كياتها من بناؤاس وقت تهارك ومن مين كياتها "...... عمران بن

مسکراتے ہوئے کہا۔ \* میرا خیال تھا کہ تم اس فون نئیر پر چیف سیکرٹری کی آواز میرا نارفوک سے بات کرو گے ادر بچراہے حکر وے کر سرگشاکا کو وہار

سے نکلوالو گے "..... جولیانے جواب ویا۔ \* نارفوك انتهائي جديد ترين سائنسي آلات استعمال كرنے كا كمااوراس بارجوليا بھي بنس پڑي-

· عادی ہے اس ٹایو جریرے پر جو پرزہ تمہیں ملاتھا وہ بھی انتہائی جدیا ترین مشین کا حصہ تھا۔ ایسی مشین جس سے ہر قسم کی چیکنگ ریز کو کلیئر کیا جا سکتا ہے اور اس پرزے کو دیکھ کر ہی تو مخجے یقین آیا تھا کہ نارفوک وہاں پہنچا ہے اس لئے اب نارفوک کے جوتے کے

سائزدں کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ میں قدموں کے نشانات ناپتا پھر آ اس لئے لامحالہ اس نے ہیڈ کوارٹر میں فون کال چیکنگ کا باقاعدا جدید ترین سسٹم نصب کیاہوا ہو گاایسی صورت میں چیف سیکرٹری بن کراس سے اگر بات کی جاتی تو الٹاوہ ہمارے فون کو ٹریس کر لینا

ادراس کے بعد ہم نے اس پر کیاریڈ کرناتھا بلکہ اس نے ہم پر ریڈ کے دیناتھا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " تو پھر لہب تم کہاں جا رہے ہو"...... جونما نے جھلائے ہوئے لجيح ميں کہا۔

گا"...... عمران نے لفٹ میں واخل ہوتے ہوئے کہا اور پھراس کے سارے ساتھی بھی لفٹ میں داخل ہو گئے اور چند کموں بعد وہ دوسری مزل پر پہنچ چکے تھے۔ اس پوری مزل پر جینفر کیمونیکیشن کارپوریشن کے دفاتر تھے۔ عمران آگے بڑھتا ہوا ایک دروازے کے سامنے پہنے گیا

جس کی سائیڈ پر مینجر کی نیم پلیٹ موجو دتھی۔ دروازے کے باہر کوئی دربان موجو دینہ تھا۔عمران نے دروازے کو دبایا تو وہ کھلتا حلا گیا اور عمران اندر واخل ہو گیا۔اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی کمرے میں

داخل ہوگئے سید الیک کافی بڑا ہال منا کرہ تھا جس کے الیک کونے میں اندھے شیشے کا دروازہ تھا جس پر مینجر کی پلیٹ موجود تھی۔اس کے سلمنے ایک بیضوی کاؤنٹر تھا جس کے پیچے دو مقامی لاکیاں بیٹی

ہوئی تھیں۔ان میں سے ایک کے سامنے فون موجود تھا جبکہ دوسری لڑکی کے سلصنے الک کمپیوٹر رکھا ہوا تھا۔ بال میں دیواروں کے سابق صوفے اور ان کے سلمنے میزیں پڑی ہوئی تھیں جن پر مرد اور عورتیں موجود تھیں ۔ وہ سب بزنس کلاس سے ہی متعلق لگتے تھے۔

" صرف جولیا اور تنویر مرے ساتھ جائیں گے۔ صفدر اور کیپن شکیل باہر موجود رہیں گے تاکہ کسی بھی ایر جنسی کی صورت میں حر کت میں آسکیں "...... عمران نے کہا اور پھر تیزی سے کاؤنٹر کی

طرف بزهماً حلاً گيا۔ " جي فرمائي " ...... كميور ك سلصن موجو دالركي في ان كي طرف

جانے والوں کے انداز اور نباس بتارہے تھے کہ ان سب کا تعلق ہج خالصةً بزنس كلاس سے ہے۔ كار ياركنگ ميں روك كر عمران سب کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور خو د بھی دروازہ کھول کر نیچے اتراً ہا کار لاک کر کے عمران نے یار کنگ بوائے سے یار کنگ کارڈ لیا

بچراہے ساتھیوں سمیت بلذنگ کی طرف بڑھ گیا۔ \* نارفوک کا ذاتی بزنس کا ادارہ بھی موجود ہے۔اس ادارے نام جینفر کیمونیکیش کارپوریش ہے۔ یہ ادارہ پورے ایکر بمیا م كيونيكيين ك سلسلے ميں كام آنے والے آلات سلائى كر تا ہے۔ ا

کا مینجر ریان بظاہر خالصہًا بزنس مین ہے اور اس کا کوئی تعلق نار فو کا کے دوسرے بزنس سے نہیں ہے لیکن اصل میں ریان نار فوک کا نہ ٹو ہے "...... عمران نے بلڈنگ کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ساتھیوا ہے کہا تو سب نے اثبات میں سرملا دیئے۔

" تو اب آپ اس ریان سے ملنے جا رہے ہیں "...... صفدر .

" ہاں۔ اس سے سر گشا کا کے بارے میں صحیح صورت حال سانم آئے گی "..... عمران نے جواب دیا۔ " كيا وہ آپ كو مجمح صورت حال معلوم كر وے گا" .....

"مرے پاس ایک خصوصی نب موجو دے اور یہ نب الیں -کہ ریان مذچلہتے ہوئے بھی وہی کچھ کرنے پر مجبور ہو گاجو میں کہوا

دیکھتے ہوئے کہا۔

مینجر اور اس کے سلمنے بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں نے چونک کر ان

کی طرف دیکھا۔ مینجر ریان کے چرے پر حرت کے ساتھ ساتھ غصے ے تاثرات ابھرآئے تھے جبکہ ان دونوں کے بجروں پر بھی حربت کے

باثرا*ت تھے۔* 

"آب دونوں حضرات باہر تشریف لے جائیں۔ بعد میں برئس ٹاک کر لیجئے گا۔ ہمارا تعلق سپیشل فورس سے ہے "..... عمران نے

مزے قریب جا کر ان دونوں سے سرو کیجے میں کہا۔

" کیا مطلب ۔ کسی سپیشل فورس "..... مینجر نے حران ہو کر

" الجمي آپ سے تفصيلي تعارف ہوجا يا ہے مسرر ريان - ورية آپ کو گرفتار کر سے بہاں سے ہیڈ کوارٹر لے جاکر بھی تعارف کرایا جا سكتا ہے " ...... عمران كا لجبہ اور بھى سرد ہو گيا اور دونوں آدى تيرى

ے اٹھے اور انہوں نے لینے کاغذات اکٹھے کئے اور پھر تیزی سے مر کر وروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ، مسٹر ریان فون کا رسیور اٹھلیے اور لارڈ پیرنگٹن سے بات

لیجے "..... عمران نے مینجر سے مخاطب ہو کر کہا تو مینجر بے اختیار ا پھل پڑا۔ اس کے جہرے پر ملکے سے خوف کے تاثرات ا بھر آئے تھے۔ "لاردْ پيرنگڻن - مگروه تو"..... ريان کچه کهية کهية ره گيا-" اطمینان سے بیٹھیں - لارڈ پیرنگٹن نے آپ کی موت کا پرواند ری نہیں کیا لیکن یہ پروانہ ابھی ہماری کال کے بعد جاری ہو سکتا

" " مینجر صاحب موجود ہیں "...... عمران نے سرد کیجے میں کہا۔ " حی ہاں۔ لیکن آپ کی ان سے ملاقات طے ہے "...... لڑکی نے

" طے تو نہیں ہے لین اب طے کر لیتے ہیں۔اس میں کتنی ربر گگتی ہے \*...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بی

وہ وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ " ارے ارے ایک منٹ" ..... لاکی نے بو کھلائے ہوئے لیج " خاموش بیٹھی رہو لڑکی ورید دوسرا سانس ید لے سکو گی"۔ تنویر

نے عزاتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ " يد بمارا ساتمى بهت غصيلا بآپ اطمينان سے بيشي - بمارا تعلق حکومت کی امک خفیہ ایجنس سے ہے "..... جولیا نے آہستہ

سے کہا۔اس دوران عمران وروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو جکا تھا۔ جولیا اور تنویر بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک برا آفس منا كمره تھا حيب انتهائي شِاندار انداز ميں سجايا گيا تھا۔ ايب بري ی دفتری میز کے پیچھے آکی گنج سروالا ادھیر عمر آدمی جس کی آنکھوں

یر سیاہ رنگ کے موٹے فریم کا چشمہ تھا اور اس کے جسم پر انتہائی قیمتی ادر جدید تراش خراش کا سوٹ تھا بیٹھا ہوا تھا۔ منزکی دوسری طرف دوآدمی بیٹے ہوئے تھے اور مزیر کئ کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے اس طرح اندر داخل ہونے پر

ہے اور آپ اچی طرح جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہو گا۔آپ آ

آپ کے بیوی بھوں سمیت گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا اور پورز

\* کیالارڈ پیرنگٹن کا حوالہ کافی نہیں ہے۔ دیکھیے مسٹر ریان آپ کی زندگی لارڈ پیرنگٹن کی مٹی سی ہے اور اس کی وجہ بھی آپ اچی طرح جانع بين البته جميل جو معلومات چامس وه بري معمولي سي ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سرگشاکا میرث بلڈنگ میں ہے اور میرث بلڈنگ پر نارفوک کا کنٹرول ہے اور وہاں سے ہم سر گشاکا کو باہر نہیں نکالنا چلہتے حالانکہ یہ ہمارے لئے کوئی مستلہ ند تھا۔ ہم صرف ان سے فون پر اس انداز میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فون كال درميان سے كوئى مذسن سكے اور نارفوك كو بھى اس كاعلم مذہو سك اوريه كام آب انتهائي آساني سے كرسكتے ايس ورند مجم بار بار وهمكى دوہرانے کی عادت نہیں ہے "..... عمران نے سرد لجے میں کہا۔ "آپ کو مچراصل حالات کا علم ہی نہیں ہے۔ سرگشاکا گذشتہ رات میرث بلانگ سے انتہائی پراسرار انداز میں غائب ہوگتے ہیں یا كر دينے گئے ہيں اور نار فوك اس پر تقريباً نيم ياكل ہو جا ہے كيونك جس کرے میں سرگشاکا کو رکھا گیا تھا اس میں ایسے زبردست حفاظتی اقتظامات ہیں کہ سرگشاکا کی روح بھی چیکنگ کے بغیر باہر نہیں جا سکتی تھی لیکن سر گشاکا ان تمام حفاظتی انتظامات کے باوجو د غائب ہو گئے ہیں "...... ریان نے کما تو عمران کے پجرے پر حیرت کے تاثرات الجرآئے کیونکہ اس نے اندازہ نگالیا تھا کہ ریان کے بول رہاہے۔ " كياآپ اس بات كو كنفرم كراسكتے ہيں " ...... عمران نے كہا۔

" آپ جس طرح چاہیں تسلی کر لیں۔ چاہیں تو میں آپ کے

ونیا میں آپ کو کہیں بھی کوئی جائے پناہ نہ طے گی"...... عمران س ای طرح سرد کیج س کہا تو ریان ۔ بے اختیار اثبات میں سر دیا۔ اس کے چہرے پراب خوف کے کاٹرات واضح طور پر نظر آ رہا " آپ کو تو معلوم ہے کہ نارفوک بھی آپ کو لارڈ پیرنگٹن کے ہاتھوں نہیں بچا سکتا حالانکہ نار فوک اور چیف سیکرٹری کے درمیا آج کل بڑی گہری تھن رہی ہے اور جب سے نار فوک نے کامرو سے کامرون کے چیف سیکرٹری سرگشاکا کو اغوا کر کے ایکریمیا مثنہ کیا ہے ان کی دوستی بہت بڑھ گئی ہے اور چیف سیکرٹری ا نارنوک پر اس حد تک احتماد کرنے لگ گیا ہے کہ اس نے سرگشر جسے اہم آدمی کو نارفوک کی تحریل میں میرٹ بلڈنگ میں رکھا ہے"..... عمران نے میزی دوسری طرف رکھی ہوئی کری پر بیگ ہوئے کہا جبکہ جو لیا ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئ البتہ تنویر سائیڈ : ہو کر ضاموشی سے کھوا ہو گیالیکن اس کے چہرے پر موجو و سرد م اور سفاکی کے تاثرات اس طرح موجود تھے جسے کسی بھی کمح رہ کی کنجی کھوپڑی میں ریوالورکی گولی ایار دے گا۔ " آپ کون ہیں۔ پہلے آپ اپنا تفصیلی تعارف تو کرائیں "۔ ریان نے کہا۔ وہ اب کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال حیکا تھا۔

سلمنے نارفوک سے بات کر سکتا ہوں چیف سیرٹری سے بات کر سكا موں اس كے علاوہ آپ جس طرح جابيں تسلى كرا سكا موں "۔

\* یہ کارروائی بقیناً مرث بلانگ کے کسی آومی کی شمولیت کے بغیر نہیں ہو سکتی جبکہ سر گشاکا کا ظاہر ہے وہاں کوئی آدمی نہیں ہو ست مران عرابیا کس نے کیا ہوگا۔ نار فوک کا کیا خیال ہے "..... عمران

" نارفوک کا خیال ہے کہ یہ کارروائی سیکر کی ہے " ...... ریان نے کہا تو عمران چونک بڑا۔

" یہ اندازہ اس نے کسے لگالیا جبکہ سیگر نے ہی تو اسے یہ مشن ویا تھا ور مداس کی این تو کوئی سرکاری حیثیت اب نہیں رہی اس لئے یہ كسيے ہو سكتا ہے كہ بروك و الله خود بى نار فوك كويد مض وے اور

پر خود ہی اس کے خلاف کام کرے "...... عمران نے کہا تو ریان کے چرے پرانہائی حربت کے تاثرات الجرآئے۔ "آب كون بيس -آب كو تو ان انتهائي كبرك طالات كا بهي علم

ہے "..... ریان نے حربت بجرے کھے میں کما۔ \* جو سي يو چه رہا ہوں اس كا جواب دير آپ جتنا ہمارے بارے میں کم سے کم جانبی گے اتنا بی فائدے میں رہیں گے۔مری یہاں آمد کا موائے لارڈ پیرنگٹن کے اور کسی کو علم نہیں ہے اور لارڈ پرنگٹن کو تم جانتے ہو کہ وہ کتنے گہرے آدمی ہیں "...... عمران نے

مند بناتے ہوئے کہا توریان نے ایک طویل سانس لیا۔ " نار فوک کا خیال ہے کہ اس کے مشن مکمل کر لینے سے بروک نے این حیثیت زرو می ہے اس لئے اس نے یہ کارروائی کرائی ہے

تاكه انن اہميت حكومت سے منواسكے "...... ريان نے كما-"كيايه مض اندازه بي ياس كي پاس كوئى دليل مجى ب"

عمران نے پو چھا۔ « ابھی تو اندازہ ہی ہے ابھی تک تو کوئی معمولی ساکلیو بھی نہیں

ملا مریان نے جواب دیا۔

ا اوے شکریداب یہ مہاری مرضی ہے کہ تم ہماری آمد کا ذکر نار نوک سے کرو یا نہ کرو بہرحال ہماری طرف سے کوئی ذکر نہ ہو گا"...... عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہونے کہا تو ریان بھی اٹھ

" پلیزآپ ذکرید کریں ورند نار فوک میرے لئے لارڈ پیرنگٹن سے

بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے" ...... ریان نے بھی اللہ کر كورے ہوتے ہونے كما۔

" او کے ۔ وعدہ رہا " ...... عمران نے کہا اور والی وروازے کی طرف مڑ گیا۔جولیا اور تنویر بھی اس کے پیچھے کرے سے باہر آگئے اور

پر تھوڑی دیر بعد وہ یار کنگ میں پہنچ <del>عکی تھے۔</del> " کیا تم نے اس کی بات پر لقین کر لیا ہے"..... جولیا نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔

"بال - وہ درست كهر رہا ہے اور نار فوك كا اندازہ بھى ورست ہے ۔ یہ رہا ہے اور نار فوك كا اندازہ بھى ورست ہے ۔ یہ كام لا محالہ بروك كا بوگا میں جانتا ہوں اسے وہ انتہائی مستم مزاج آو می ہے اس نے لازیا كسى گروپ كے ذريع یہ كام كرایا ہوگا اور تجھے يقين ہے كہ وہ اب سرگشاكا كو حكومت كے حوالے یہ كهر كرك گاكہ پاكيشيا سيكرٹ سروس اسے نار فوك كے قبضے سے ثكال كرك گاكہ پاكيشيا سيكرٹ سروس اسے نار فوك كے قبضے سے ثكال كرك گئى تھى ليكن اس نے اپنى كوسش سے سرگشاكا كو برآمد كرايا

ہے"..... مران نے کار کو بلڈنگ کے گیٹ سے باہر تکالتے ہوئے کہا۔ کہا۔ " تو کیراب کیا کرنا ہے "..... جوالانے کہا۔

"اب بروک کو فوری طور پر کور کرنا ضروری ہے۔ میں اس کی رہائش گاہ جانتا ہوں۔ ہم نے وہاں ریڈ کرنا ہے "...... عمران نے کہا اور سب ساتھیوں نے اشیات میں سربلا دیئے۔

فیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی بروک نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ " یس"...... بروک نے سرو لیج میں کہا۔ " چیف سیکرٹری صاحب سے بات کیجئے باس"...... دوسری طرف

ے اس کے پی اے نے کہا تو بروک کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بھر گئ کیونکہ باب وڈکی طرف سے رپورٹ اے مل چی تھی کہ ۔ سرگشاکااس کے پاس پہنے چکے ہیں۔ " نیں سر۔ میں بروک بول رہا ہوں"...... بروک نے مؤوبانہ لیجے

میں کہا۔ " بردک جہاری نارفوک سے بات ہوئی ہے:..... چیف سیرٹری نے کہا۔

" نار فوک ہے۔جی ہاں کل رات ہوئی تھی۔ میں نے اسے مشن مکمل کرنے پر مبارک باد دی تھی اس نے واقعی ایکر یمیا کے لئے " یہ انتہائی غلط بات ہے جناب۔ نار فوک کو ایسی احمقانہ بات کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر وہ خود سرگشاکا کی حفاظت نہیں کر سکاتو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب دوسروں پر الزام تراشی شروع کر دے "...... بروک نے عصیلے کہج میں کہا۔

اور تو کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوہی صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ کامرون کے سرکاری ایجنٹوں نے الیبا کیا ہے یا بھر یا کیشیا

یہ کہ کامرون نے سرکاری ہبسوں نے اسا کیا ہے یا چر پا سیسیا سیرٹ سروس الیما کر سکتی ہے اور کسی کا تو اس معاملے میں وخل بھی نہیں ہو سکتا"...... بروک نے کہا۔

تم ایسا کرو کہ اپن پوری ایجنسی کو سر گشاکا کی ملاش پرنگا دو۔ اگر تہاری ایجنسی کسی بھی طرح سر گشاکا کو ملاش کر لیتی ہے تو پھر

اگر تمہاری ایجنسی کسی بھی طرح سر نشاکا تو ملاش کر سی ہے تو پھر خمہر میں ایکر میں ایکر میں کاری سطح پر منارش کی جا سکتی ہے "......پریف سیکرٹری نے کہا۔

" آپ نے اب بتایا ہے ادر اب میں ہر ممکن کو حشش کروں گا کہ سرگشاکا کو زندہ یا طردہ ثلاث کروں "...... بروک نے کہا۔

ساع و رسده یا سرده ساس سردن ..... بردت به-" تم ف زنده یا مرده کی بات درست کی ب-زنده یا مرده دونون "جو کارنامہ سرانجام دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ نارنوک نے سرگشاکا کو اپنی تحویل میں رکھا ہوا تھا لیکن گذشتہ رات سرگشاکا

كارنامه سرانجام ديا ب "..... بروك نے كما\_

انتهائی خفیہ حفاظی انتظامات کے باوجود غائب ہو گئے ہیں "بجیف سیکرٹری نے تا لیج میں کہا۔ سیکرٹری نے تا لیج میں کہا۔ "کیا۔ کیا کہ رہے ہیں آپ۔ سرگشاکا غائب ہوگئے ہیں۔ یہ کسے

ہو سکتا ہے "..... بروک نے جان بوجھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ بو سکتا ہے "..... بروک نے جان بوجھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

" اور نارفوک کا خیال ہے کہ اس کارروائی میں تہارا ہائے ہے اس کارروائی میں تہارا ہائے ہے اس کے اس کے اس کے تو میں نے تم سے آج بات ہوئی ہے"...... چیف سیکرٹری نے کہا۔

" مرا ہا تھ کیا مطلب کیا نار فوک پاگل ہو گیا ہے۔ سی نے تو اسے یہ مشن دیا تھا اور اب میں خود ہی سرگشاکا کو کیوں غائب کروں گا۔ کیا میں ایکر یمیا کا غدار ہوں۔ اس نے کس برتے پر یہ

احمقاند بات کی ہے "..... بروک نے خصے کا اظہمار کرتے ہوئے کہا۔
" وہ شبوت کی مگاش میں ہے۔ ابھی اس کے پاس کوئی شبوت

نہیں ہے لیکن اس کا کہنا یہی ہے کہ اس کے خیال کے مطابق نارفوک کے اس مشن کو مکمل کرنے اور جھے سے براہ راست رابطہ

کرنے سے تم نے اسے اپن توہین سکھاہے"...... چیف سیکرٹری نے کما۔

صورتوں میں سرگشاکا کی برآمدگی ایکریمیا کے حق میں ہی جائے گی "۔

چیف سیکرٹری نے کہااور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

" یہ برا ہوا۔ نارفوک نے براہ راست مجھ پر شک کر کے سارا

کھیل بگاڑ دیا ہے۔اب اگر میں نے سرگشاکا کو حکومت کے حوالے کر

ویا تو پھریہ شک یقین میں بدل جائے گا"..... بروک نے رسیور رکھ

كر بربرات ہوئے كہا اور كير چند لمح خاموش بيضنے كے بعد اس نے

انٹر کام کا رسیوراٹھا یا اور دو نمبر پرلیں کر دیئے ۔

" يس باس "...... ووسرى طرف سے اس كے يى اے كى آواز

سنانی وی ۔ " نار فوک کو تلاش کرو بہاں بھی ہو میری اس سے بات کراؤ"۔

بروک نے کہااور رسیور رکھ کراس نے فون کارسیور اٹھانے کے لے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پھرہاتھ والیں تھی لیا۔

" نہیں ۔ اب یہاں سے باب وؤکو فون کرنا غلط ہو گا۔ نارفوک

کو شک اگر جھے پر ہے تو اس نے لامحالہ فون میپ کرنے کا بندوبست

كر ركينا بو گا اسس بروك نے بربراتے ہوئے كبا- تھورى دير بعد فون کی کھنٹی بج اٹھی تو بردک نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

« يس "..... بروك نے كبار

" جناب نارفوک صاحب سے بات کریں باس "..... ووسری

طرف سے کما گیا۔

" ہملو۔ بروک بول رہا ہوں "..... بروک نے انتہائی سخبیرہ کھج

· نار فوک بول رہا ہوں بروک میں نار فوک کی سروسی آواز

سنائی دی۔

منار فوك ١ اجمى جيف سيكر شرى صاحب كافون آيا تها م تحج ان کی یہ بات س کر ولی صدمہ پہنچا ہے کہ تم نے سرگشاکا کے غاتب

ارنے کا الزام براہ راست بھے پر نگایا ہے حالانکہ تم بھی کھے اتھی

طرح جانتے ہو اور چیف سیرٹری بھی۔ مجھے کیا ضرورت تھی یہ کام کرنے کی " ...... بروک نے شکوہ کرنے والے انداز میں کہا۔

و دیکھو بروک صورت حال کا جس طرح بھی تجزیه کیا جائے بات تم پر ی آتی ہے۔ یا کیشیا سیرٹ سروس کسی طرح بھی مرث

بلڈنگ تک نہیں پہنے سکتی اور جس کرے میں سرگشاکا تھے دہاں سے انہیں سوائے اس سے کہ میرے کسی آدمی کو سابھ شامل کیا جائے نہیں نکالا جا سکتا۔ رات کو میں نے سرگشاکا سے ملاقات کی اور اس کے بعد حفاظتی انتظامات میں نے خو و آن کئے تھے۔ دوسرے روز جب

میں دہاں گیا تو حفاظتی نظام ولیے ہی آن تھا لیکن سر گشاکا پراسرار طور ر غائب تھے اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کسے غائب ہوئے میں "سازنوک نے کہا۔

"تواس سے یہ کیے ثابت ہو گیا کہ یہ کام میں نے کرایا ہے"۔ اروک نے کہا۔

\* ویکھو بردک اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس الیی اطلاعات

م ٹھیک ہے۔ میں آرہا ہوں "..... بروک نے کہا اور رسیور رکھ

" کیا ہو گیا ہے ٹریسی کو" ..... بروک نے ہون چہاتے ہوئے

اس کی کار تیزی ہے این رہائش گاہ کی طرف بڑھی جلی جارہی تھی۔

" کیا ہوا ہے اسے ۔ صبح تو اچھی جھلی تھی"...... بروک نے حربت

" ہونہہ۔ کرتے رہیں تلاش اسے "...... بروک نے بربرات کہا اور پھروہ تیز تیز قدم اٹھا یا وروازے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد

معلوم نہیں۔بس آپ آ جائیں۔فوراً "..... بی نے کہا۔

تو پھر تہماری اور میری ہمیشہ کے لئے ووستی ختم ہو جائے گی کیونک

سر گشاکا کی اس طرح میری تحویل سے گشدگی نے مجھے زبردست ذکر

اور معاشی و چکاہ بہنیایا ہے " ...... نار فوک نے کہا اور اس کے ساتھ کر وہ اتھ کھوا ہوا۔

ہوئے کہا اور اِس نے رسپور رکھ دیالیکن ابھی اس نے رسپور رکھا ہی

" باس آپ کی بچی مار گریٹ کا فون ہے "...... ووسری طرف <del>س</del>ے

" مار گریٹ کا۔ کیا مطلب۔اس نے کیوں فون کیا ہے۔ کرا

\* ہمیلو ڈیڈی۔ میں مار گریٹ بول رہی ہوں آپ فوراً گھر آ جائیں

می کی طبیعت بے حد خراب ہے لیکن وہ ہسپتال بھی فون نہیں

تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور بروک نے رسیور اٹھالیا۔

" يس " ..... بروك نے كبا-

کما گما تو بروک بے اختیار چونک پڑا۔

. بات "- بروک نے حریت بھرے کیج میں کہا-

مانگ لوں گا اور اگر مجھے ثبوت مل گیا کہ واقعی تم نے یہ کام کیا ہے جرے لیج میں کہا۔

بقین آگیا کہ مرا اندازہ غلط تھا تو میں کھلے ول سے تم سے معال

ے یہ کام کرایا جا سکتا ہے۔ بہرطال میں کام کر رہا ہوں۔ اگر نج طرف سے بارگریٹ کی گھرائی ہوئی آواز سنائی وی۔

مرے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں الیے راز موجو وہیں کہ جن کی مر نے ویتیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیڈی کو بلاؤ فوراً"..... ووسری

حہارے خاصے گہرے تعلقات ہیں اور ایڈورڈ کے پاس میرے او

موجود ہیں کہ میرے سب سے بڑے حریف گروپ ایڈورڈ سے

رابطه ختم ہو گیا۔

جھیٹ پڑے لیکن اس کی بے چسنی اپنی جگہ مگر ابھی تک کوئی اہم کلیو ہاتھ نہ لگ رہاتھا۔ ابھی نارفوک ٹہل ہی رہاتھا کہ اچانک فون کی - یہ ٹرانسمیڑ کال کی بجائے فون کس کا آگیا ہے "..... نارفوک

نے بربراتے ہوئے کہا اور جلدی سے آگے برھ کر اس نے رسیور اٹھا

« يس " ..... نار فوك نے تيز ليج ميں كما -

" جيب بول رہا ہوں باس - سي نے سرگشاكا كا سراغ لگا ليا ہے "۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی وی تو نارفوک بے اختیار

" كيے \_ كماں ہيں وه \_ كس كے پاس ہيں "..... نارفوك نے

انتائی بے چین سے لیج میں کہا۔

ا باس مر گشاکا سیر کے انہائی خفیہ پوائنٹ برج اسکوائر میں موجود ہیں۔ انہیں بے ہوش رکھا جا ر نے۔ اس برج اسکوائر کا انچارج باب وڈ ہے۔ برج اسکوائر تمیل روڈ پر سرخ رنگ کی عمارت ے اور باس یہ کام ایڈورڈ نے کیا ہے"...... دوسری طرف سے

" كسي مُعْلَوم بوا بي ـ تفصيل بناة "..... نارفوك في بونث

چباتے ہوئے کہا۔ " باس سیگر ہیڈ کوارٹر میں کالوں گا ریکارڈ ایک ماہ تک ر کھا جاتا

نار فوک اپنے آفس میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ وہ بار بار سزپر رکھے ہوئے سپیشل ٹرانسمیڑ کی طرف ویکھتا اور ج

مہلنا شروع کر دیا۔ بروک سے اس کی ایک گھنٹہ پہلے بات ہوئی تم

اور اس نے بروک کے احتجاج کے باوجود اسے کہد دیا تھا کہ اس کا

شک اس پر ہے اور واقعی اسے منہ صرف شک تھا بلکہ مکمل بقین تھا کہ سر گشاکا کے غائب ہونے کی کارروائی کے پیچے بروک کا بی ہاتھ ہے۔

اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر سرگشاکا کو ٹریس کر ک واپس حاصل کرے گا چاہے اس کے لئے اسے کوئی بھی اقدام کیور

نه کرنا پڑے اور اس نے کام شروع کر رکھاتھا۔اس کے آومی بروک اور ایڈورڈ وونوں کے خلاف کام کر رہے تھے اور اسے ان کی طرف

ہے ی انتہائی بے چینی ہے کسی اہم کلیو کا استظار تھا۔وہ چاہتا تھا ک اسے معمولی سابھی کلیو مل جائے تو وہ بھوکے عقاب کی طرح اس؛

ہے لیکن گذشتہ روز چیف نے حکم دیا کہ کالوں کا متام ریکارڈواش کر دیا جائے جنانچہ ان کے حکم پر سابقہ متام ریکارڈ واش کر دیا گیا۔ان کے آفس میں ریکارڈنگ انچارج مارش ہے جو میرا گہرا دوست ہے۔ آج اچانک باتوں باتوں میں مارش نے اس بات کا ذکر کیا تو میں چونک بڑا کیونکہ مارش کے مطابق یہ حکم اس کے لئے بھی حربت انگیر تھا۔ میں نے وجد پو تھی تو مارش نے بتایا کہ وجد کا تو اسے بھی علم بنہیں ہے البتہ اس نے ایک اندازہ نگایا ہے کہ بروک نے اینجل کلب سے ایڈورڈ کو کال کی تھی اور پھر فوراً ہی برج اسکوائرے انچارج باب وڈ کو کال کیا اور اس کے فوراً بعد اس نے کالوں کا ریکار ڈواش كرنے كا مذ صرف حكم ديا بلكه باقاعدہ جيكنگ بھي كى كه كہيں كوئى میب باقی مدرہ گیا ہو۔اس پر میں نے اس سے پو چھا کہ برج اسکوائر میں تو کالوں کا ریکارڈر کھا جا تا ہو گا اس نے ہاں میں جواب دیا تو میں نے اسے بھاری رقم کی آفر کر دی کہ کسی طرح وہ باب وڈ کو کی جانے والى بروك كى كال كى ميپ لا دے - مجع معلوم تھا كه مارش ان دنوں جوئے کے ایک سنڈیکیٹ کے ہاتھوں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ میں نے اسے بھاری رقم کی آفر کر دی تھی تاکہ بارش کو ہر صورت میں یہ کام کرنا پڑے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کھیے وہ ٹیپ دے کر رقم لے گیا ہے۔ میں نے وہ میپ سی ہے۔اس میپ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مرگشاکا برج اسکوائر میں موجود ہیں "..... جیکب نے تفصیل

"كياده ميپ تهمارك پاس موجود ب" ...... نار نوك نے تيز ليج

میں پوچھا۔ " بیں باس۔ میں نے اس لئے اپنی زندگی کی سب سے بھاری رقم سر ساں الکی بلا " دوری طرف سے کہا گیا۔

خرچ کی ہے۔ ایک لاکھ ڈالر "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " تہمیں پانچ لاکھ ڈالر میں دوں گا۔ یہ ٹیپ تھے سنواؤ۔ فون پر ہی

سنواؤ" ..... نارفوک نے کہا۔

" یں ہاں " ...... دوسری طرف سے جیکب کے لیج میں بے پناہ مسرت تھی اور کار فوک مسرت تھی اور کار فوک کے بناہ کے بناہ کو پر پتند لموق بعد بیپ سے آواز سنائی دی اور نار فوک کے بے اختیار ہونے بھیخ گئے کیونکہ وہ بروک کی آواز اتھی طرح بہچانا تھا۔ بروک باب وڈ سے بات کر رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ ایڈور ڈسر گشاکا کو بے ہوشی کے عالم میں اس کے پاس پہنچائے گا اور اس نے اسے بہوش رکھنا ہے اور کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہونے دینا۔

"آپ نے بیپ سن لی باس"...... جیکب کی آواز سنائی دی۔
" ہاں۔ تم یہ بیپ فوراً میرے ہیڈ کوارٹر پہنچا دد ادرا پی رقم لے
جاؤ۔ جلدی کرومیں متہاراا نتظار کر رہا ہوں"...... نارفوک نے کہا۔
" یس باس"..... دوسری طرف سے کہا گیا اور نارفوک نے
جلدی سے کریڈل پرہائق مارااور پچرٹون آنے پراس نے تیزی سے نمبر
پریس کرنے شروع کر دیہے۔

" انتقونی بول رہا ہوں" ...... رابطہ ہوتے ہی ایک مؤدبانه آواز

سنائی وی ۔

" انتھونی۔ ٹرانس کلب کا جیکب ایک ٹیپ لے کر آنے والا ہے اس سے ٹیپ لے کر اسے فوری طور پر پانچ لا کھ ڈالر کا چیک دے رینا اور لیپ میرے آفس میں پہنچا رینا۔ فوراً "...... نارفوک نے کما۔

" ایس باس "..... ووسری طرف سے کہا گیا اور نارفوک نے رسیور رکھ ویا۔

" یہ لیپ حمہارے گے میں پھانسی کا پھندہ بن جائے گا بردک۔
پھانسی کا بھندہ " ...... نار فوک نے بربراتے ہوئے کہا۔ اس کا ول تو
چاہ رہاتھا کہ دہ اپنے ساتھیوں کو سابھ لے کر ابھی برج اسکوائر جائے
لیکن دہ پہلے اس لیپ کو اپنے قبضے میں کر لینا چاہتا تھا۔ اسے معلوم
تھا کہ بردک مطمئن ہو گا کہ اس کے خلاف کسی کو کوئی ثبوت نہیں
مل سکتا اس لئے فوری طور پر دہ دہاں ریڈ کرنے کی بھی ضرورت نہ
تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ بردک سرگشاکا کو ہلاک
کرنے کا حکم دے دے لیکن اس سے بھی نار فوک کو کوئی فرق نہ پوتا

کرنے کا حکم دے دے لیکن اس سے بھی نار فوک کو کوئی فرق مذیر تا تھا۔ سرگشاکا کی زندگی ادر موت دونوں ہی ایکر یمیا کے لئے فائدہ مند تھیں اسے بہرحال سرگشاکا کا جسم برآمد کر ناتھا اور اب اسے بقین تھا کہ دہ الیما کر لے گا۔ بھر تقریباً ایک گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد آخرکار ور دازہ کھلا اور ایک نوجو ان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مائیکرد لیب موجود تھا۔

" یہ جنیب دے گیا ہے باس"...... نوجوان نے فیپ نارفوک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

" اسے بہاں تک آتے آتے ایک گھنٹہ لگ گیا ہے۔ نانسنس"۔ نار نوک نے بیپ لینے ہوئے کہا۔

" اس کا کہنا ہے کہ دہ ٹریفک لاک میں پھنس گیا تھا"۔ نوجوان نے جواب دیا۔

" ٹھیک ہے۔ جاؤ" ...... نارفوک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی
اس نے میر کی سب سے نجلی وراز کھولی اس میں سے ایک جدید
ائیکر و بیپ ریکار ڈر نکالا اور بیپ اس میں ایڈ جسٹ کر کے اس نے
اسے آن کر دیا۔ بیپ سے دہی گفتگو شروع ہو گئ جو اس سے پہلے وہ
فون پر سن چکا تھا اور نارفوک کے چہرے پر مسرت کے تاثرات
پھیلتے جل گئے۔ اس نے بیپ کو ریوائنڈ کیا اور پھر بیپ ریکارڈر آف
کر کے اس نے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے ہمر پریس کرنے
شردع کر دیئے۔

" یس پی اے ٹو چیف سیکرٹری "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ۔۔

" نار فوک بول رہا ہوں۔ چیف سیکرٹری صاحب سے کہواٹ از ایر جنسی۔ میں فوری ان سے بات کرنا چاہتا ہوں "...... نار فوک نے تیز کیج میں کہا۔

" وہ ا تہائی ضروری میٹنگ میں مصروف ہیں اور ان کا حکم ہے کہ

لجيح ميں کہا۔

و كيا بوا - كيا كه بته حلا يوري حكومت اس دقت اس معامل میں پریشان ہے۔ابھی میں نے میٹنگ ختم کی ہے اس میں بھی اس

المجند عور موتا رہا کہ اگر سرگشاکا نہیں ملتے تو پھر کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے "..... چیف سیکرٹری نے تیر لیج میں کما۔

ا بیں سر۔ میں نے سرگشاکا کا حتی سراغ نگایا ہے اور جس نے یہ کام کیا ہے اس کے خلاف ایک حتی بہوت بھی حاصل کر لیا ہے۔

س چاہا ہوں کہ آپ کی موجودگی سی سرگشاکا کو اس جگہ سے برآمد کیا جائے جہاں وہ موجود ہیں کیونکہ بہرحال وہ آبک سرکاری عمارت ہے اسس نارفوک نے کہا۔

"كياكم رب بو - كمال بي سركشاكا - جلدى بتاد "..... چيف سیرٹری نے تیز کھے میں کہا۔

" مرا اندازہ درست ثابت ہوا ہے جناب۔ یہ کارروائی بردک نے کردائی ہے۔اس نے میرے مخالف کردپ ایڈورڈ کو ہائر کیا ہے ادر اس وقت سركشاكا سير ك اكب خفيه يواسن پر موجود ہيں -میرے یاس وہ لیب موجود ہے جس میں بروک اور اس پوائنٹ کے انچارج باب وڈ کے درمیان گفتگو میپ شدہ ہے اور اس میں ساری باتیں کھل کر سلمنے آگئ ہیں " ...... نارفوک نے جواب دیتے ہوئے

" اوہ سویری بیڈ اگر الیہا ہوا ہے تو بردک کے خلاف کورث

میٹنگ کے دوران انہیں کسی قیمت پر بھی ڈسٹرب مذ کیا جائے۔ ا مک گھنٹے بعد میٹنگ ختم ہو گی تو میں بات کرا دوں گی "۔ دوسری طرف سے کہا گیاادراس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیاتو نار فوک نے ہونت چہاتے ہوئے رسیور کریڈل پر پنے دیا۔اے احساس ہو رہا تھا کہ چونکہ اب اس کی سرکاری حیثیت نہیں ری اس لئے اس کی بات ا میر جنسی کہنے کے باوجود بھی نہیں کرائی گئی ورنہ جب وہ سیگر کا چیف تھا تو اے ائتمائی اہمیت دی جاتی تھی بہرحال اے ایک گھند گزارنا تھااور پراس نے جس طرح گھڑی دیکھ کریہ گھنٹہ گزارا تھا دہ اس کا دل جانبا تھا۔ ایک گھنٹے بعد اس نے ایک بار بچر رسیور اٹھا

" نی اے ٹو چیف سیکرٹری " ...... وہی نسوانی آداز سنائی دی ۔ " نارفوك بول رہا ہوں۔ كيا ميٹنگ ختم ہوئى ہے يا نہيں "۔ نارفوک نے تلخ لیجے میں کہا۔

" اس سر- ابھی خم ہوئی ہے۔ آپ ہولڈ آن کریں میں بات كراتى بهو " ...... دوسرى طرف سے كما كيا اور نار فوك نے اطمينان كا

سانس ليا۔ " ہملو" ...... چند لمحول بعد بی اے کی آداز سنائی دی۔

" کیں "..... نار فوک نے کہا۔

" بات لیجے " ..... ووسری طرف سے کہا گیا۔

کر شرپریس کر دسیئے۔

" ہملوسر۔ میں نارفوک بول رہا ہوں "...... نارفوک نے مؤدبانہ

" تمیل روڈ ٹھیک ہے تم مرے آفس آ جاؤ پیرا کھے چلیں گے۔

میں خود چاہتا ہوں کہ یہ کام مری موجودگی میں ہو "..... چیف

رسیور رکھ کر وہ تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

" تھینک یو سر" ..... نار فوک نے مسرت بھرے کیج میں کہا اور

عمران بروک کی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں موجو و تھا۔ اس رہائش گاہ میں بروک کی بیوی ٹریسی اور اکلوتی بنٹی مارگریٹ جس کی عمر صرف گیاره سال تھی رہائش پذیر تھیں۔ دو ملازم بھی تھے۔ عمران

لیے ساتھیوں سمیت ریان کے آفس سے نکل کر سدھا ٹائم مری کالونی پہنچا تھا جہاں بروک کی رہائش گاہ تھی۔ دونوں ملازموں کو بے ہوش کر کے باندھ دیا گیا تھا جبکہ ٹرلیبی اور مار گریٹ وونوں کو بھی ب ہوش کر کے ان کے بیڈروم میں لٹا دیا گیا تھا اور جولیا اس کے بیڈروم کی نگرانی کر رہی تھی۔عمران نے مار گریث اور ٹریسی کو بے

ہوش کرنے سے وہلے ان سے بروک کے بارے میں تقصیلی بات چیت کی تھی اور عمران کو معلوم ہو گیا تھا کہ بروک این اکلوتی بیٹی مار کرید سے بہت پیار کر تا ہے چنانچہ اس نے انہیں بے ہوش کر کے بیڈروم میں لٹانے کے بعد فون پر بردک کے آفس رابطہ قائم کیا

یہ حرکت کرے قومی جرم کیاہے "..... چیف سیکرٹری نے کہا۔ \* جناب آپ میرے ساتھ چلیں اور پہلے سر گشاکا کو وہاں سے برآمد

"كهال بي يوائنث" ..... چيف سير ٹري نے كها۔ " تمیل روڈ پر ایک عمارت ہے برج اسکوائر۔ اس پر ریڈ کرنا ہے۔سر گشاکا وہاں موجو دہیں "...... نار فوک نے کہا۔

كرائيس -آپ كى موجو دگى ائتمائى ضرورى ب ورند وباس ائتمائى قتل و غارت ہو سکتی ہے۔ چونکہ دہ سرکاری یواننٹ ہے اس لئے آپ کی موجود گی ضروری سجھا ہوں "..... نار فوک نے کہا۔

مارشل کیا جائے گا۔اے اتہائی عربناک سزادی جائے گ اس نے

سیر ٹری نے کہا۔

اور بھر مار کرید کی آواز اور لیج میں اس نے ٹرلین کی اچانک پراسرار بیماری کا بہانہ بنا کراہے فوری طور پر رہائش گاہ پرآنے کے لئے مجبور كر دياتها اور اب وه اس كى آمد ك انتظار مين تھے۔ صفدر بيروني بھائک کے قریب موجو و تھا تاکہ بروک کی آمدیر پھاٹک کھول سکے۔ ٹریسی نے بتایا تھا کہ بروک پھاٹک پرآ کر مخصوص انداز میں تبین بار ہارن بجا یا تھا اور پھاٹک کھولا جا یا تھا جبکہ تنویر پورچ کے قریب ایک چوڑے ستون کی اوٹ میں چھیا ہوا تھا کہ بروک جیسے بی کارے باہر آئے اے بے ہوش کیا جاسکے۔ کیپٹن شکیل بھی تنویر کے ساتھ دوسرے چوڑے ستون کی اوٹ میں چھیا ہوا تھا ماکہ اگر بروک فرائیور کے ہمراہ آئے تو بردک کے ساتھ ساتھ ڈرائیور کو بھی کور کیا جاسکے جبکہ عمران رہائش گاہ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ عباں فون بھی موجود تھا۔ وہ یہاں اس لئے موجود تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بردک دفترے روامہ ہونے سے پہلے یا درمیان میں فون پر رابطہ قائم كرے تواسے مطمئن كيا جاسكے ليكن جب پھائك كے باہر كار ركنے اور بچر مخصوص انداز میں تین باربارن يجنے کی آواز سنائی دی تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔اس کا مطلب تھا کہ بروک وفتر سے اکث کر سیدھا بہاں کہنے گیا ہے اور اس سے بھی اس کے مار گریٹ اور ٹرلیس سے گہرے تعلق کا پتہ چلتا تھا۔ عمران اٹھ کر کھو کی کی طرف برها اس نے بردہ ہٹایا تو اس وقت ایک کار بورچ میں رک رې تھي۔ کار ميں ڈرا ئيونگ سيث پر اکيلا بروک موجو و تھا پھر وہ کار

ے اتر کر برآمدے کی طرف بڑھنے ہی نگاتھا کہ تنبیداس پر جھپٹ پڑا۔

بروک کے حلق ہے ایک چیخ می نگلی اور ووسرے کمح وہ ہوا میں

اچھل کر ایک دھماکے سے نیچ گرااور پہند کمجے تڑپنے کے بعد ساکت

ہو گیا۔ عمران والیس مڑ کر کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ پہند کمحوں بعد تنویر

اور کیپٹن شکیل اندر واخل ہوئے۔ بروک کو بے ہوشی کے عالم میں

تنویر نے لینے کاندھے پر اٹھا یا ہوا تھا۔ اسی کمحے صفدر بھی اندر آگیا

چونکہ رسی کا بنڈل سٹورے لا کر پہلے ہی یہاں رکھ ویا گیا تھا اس لئے

بروک کو اس کمرے میں موجوو کرسی پر بھا کر رسی ہے اچھی طرح حکولی بروک کو اس کمرے میں موجوو کرسی پر بھا کر رسی ہے اچھی طرح حکولی بروک کو اس کمرے میں موجوو کرسی پر بھا کر رسی ہے اچھی طرح حکولیا گیا۔

"اب اے ہوش میں لے آؤ"...... عمران نے کہا تو صفدر نے اس کی ناک اور منہ وونوں ہاتھوں ہے بند کر دینے سہتد لمحوں بعد جب بردک کے جسم میں حرکت کے تاثرات ہمووار ہونے لگ تو صفدر نے ہاتھ بہنائے اور چھے ہمٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بردک کی آنگھیں کھل گئیں اور اس کے منہ سے بے اختیار کراہ سی نکل گئے۔بردک کی آنگھوں میں وھندس چھائی ہوئی تھی لیکن آہستہ آہستہ آئی کردک کی آنگھوں میں شعور کی چمک ابھر آئی اور پھر اس نے لاشعوری اس کی آنگھوں میں شعور کی چمک ابھر آئی اور پھر اس نے لاشعوری طور پر انگھنے کی کو سشش کی لیکن ظاہر ہے دسی سے بندھے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمساکر ہی رہ گیا۔اس کے جہزے پر لیکٹ انہائی حجرت پر لیکٹ انہائی

و کون ہو تم اور یہ تم نے مجھے میرے ہی گھر میں کیوں باندہ

ر کھا ہے "...... بردک نے ہونٹ چباتے ہوئے کما۔وہ اب عور سے سلمنے کر سیوں پر بیٹے ہوئے عمران ادر اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔

" بردک تم ایک سرکاری ایجنسی کے جیف ہو لیکن اس کے بادجود تم نے ایکریمیا سے غدادی کرتے ہوئے سرگشاکا کو سرکاری تحویل سے نکالا ہے "...... عمران نے خالصاً ایکریمین لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔اس کا لیجہ بے حد سرد تھا۔

" یہ غلط ہے۔ یہ نارفوک کا جھ پر الزام ہے کیا جہارا تعلق نارفوک سے ہے ۔.... بردک نے چونک کر تر لیج میں کہا۔

"ہمارا تعلق ایکریمین حکومت سے ہے بروک اور تمہیں معلوم ہوتا ہونا چلہے کہ حکومت کو السے بنبوت مل حکے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرگشاکا کی پراسرار گشدگی میں تمہارا ہاتھ ہے اور تم جانتے ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا کیونکہ سرگشاکا کو غائب کر کے ایکریمیا کا مستقبل تباہ کرنے کی کوشش کی گئے ہے اس لئے تمہارے حق میں مستقبل تباہ کرنے کی کوشش کی گئے ہے اس لئے تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم ہمیں بنا دو کہ سرگشاکا اس وقت کماں ہے۔اس

عمران نے اس طرح سرواور سخبیدہ لیج میں کہا۔ " تم لوگوں کو غلط فہی ہوئی ہے۔ میرا سر گشاکا سے کیا تعلق۔ یہ بات تم نارفوک سے پوچھو۔ سر گشاکا اس کی تحیل میں تھا \*۔ بروک نے پہلے سے زیادہ سرد لیج میں کہا۔

صورت میں منہاری اس حرکت سے چٹم یوشی کی جا سکتی ہے"۔

" میں نے کو شش کی ہے بروک تہمیں کوئی تکلیف نہ بہنچ لیکن مجھے افسوس کہ تم نے یہ موقع گنوا دیا"...... عمران نے پہلے سے زیادہ سرد کیج میں کہا۔ '

" میں ورست کمہ رہا ہوں۔ میں سے کمہ رہا ہوں۔ جھ پر تقین کرد"..... بروک نے کہا۔

" اس کی بیٹی ماد کریٹ کو اٹھا لاؤیہاں"...... عمران نے پاس بیٹھے ہوئے صفد رہے کہا۔

" کیا۔ کیا کہر رہے ہو۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم"...... بروک اپن بیٹ کا نام س کر یکھت ہو کھلاسا گیا تھا۔

" تہمادے سامنے اس کی گرون کا ٹیس گے۔اس کی آنگھیں تکالیں گے۔اس کے جسم کی ہڈیاں توڑیں گے "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"بیسیہ ظلم ہے۔ وہ تو معصوم ہے۔ یہ کیا کر دہے ہو"۔ بردک نے بری طررآ پر بیٹان ہوتے ہوئے کہا۔

" جہاں ایکریمیا کا مستقبل داؤپر لگا ہوا ہو دہاں معصومیت اور عبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی بروک "...... عمران نے سفاک لیج میں کہا۔

" میں کی کہر رہاہوں۔ تم یقین کرومیں کی کہر رہا ہوں"۔ بروک نے چیختے ہوئے کہا۔

" ابھی سب کچھ سلمنے آجائے گا " ...... عمران نے جواب دیا۔ اس

لے صفدر مار گریٹ کو کاند ھے پر اٹھائے اندر داخل ہوا۔ جولیانے آگے بڑھ کر ٹرلین سے یہی کارروائی کی اور پھر جب دونوں " یہ ۔ یہ اے کیا ہو گیا ہے ' ...... بروک نے مار گریٹ کو ب

" یہ سیا کیا ہو گیا ہے " ...... بول نے مار مریث و ب حس دم کت دیکھ کر چیخے ہوئے کہا۔ جو لیا دونوں مڑ کر چیچے ہٹ گئے۔

" ابھی یہ صرف بے ہوش ہے" ...... عمران نے جواب دیا اور پھر " تم خنجر نکالو لارس اور اس لڑکی کے قریب کھڑے ہو جاؤ"۔ اس کے کہنے پر ماگریٹ کو ایک کرسی پر بٹھا کر رسی سے باندھ دیا

عمران نے صفدرے مخاطب ہو کر کہا۔

" یس باس" ...... صفدر نے بڑے مؤدبانہ لیج میں کہا۔ اس کا لیجہ بھی خالصاً ایکر بی تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیزوهار خنجر نکال میا۔ اس لیح مار گریٹ اور پھر چند کموں بعد ٹریسی بھی ہوش میں آگئ۔مار گریٹ نے بے اختیار چینا اور رونا شروع کر دیا جبکہ ٹریسی کے پہرے پر حیرت اور خوف کے تاثرات ابجر آئے ہے۔

" تم - تم نے تو کہا تھا کہ بردک کے آدمی ہو اور دشمنوں سے بماری جفاظت کے لئے مہاں آئے ہو۔ پھرید کیا ہے "...... ٹریسی نے خوفزدہ اور گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔

" تہادے شوہر بردک نے ایکر یمیاسے غداری کی ہے۔ میں نے اسے موقع دیا کہ یدن جائے لیکن اس نے موقع گزا دیا ہے اب

دیکھنا حہاری بیٹی مار گریٹ کے جسم کا ایک ایک ریشر اس خنجر سے علیحدہ کیا جاتا ہے "...... عمران نے سرد کچے میں کہا تو مار گریٹ نے خوف سے چیخنا شروع کر دیا جبکہ ٹرلیسی کا جسم کانپنے لگ گیا تھا۔

"اب اس کی بیوی ٹرنیی کو بھی لے آؤ تاکہ یہ دونوں میاں بیوی ایکر یمیا سے غداری کا نتیجہ دیکھ سکیں "...... عمران نے سرد لیج میں کہا تو صفد راکیک بار پھر سربلا تا ہوا دالیں حلا گیا۔

\* بھے سے قسم لے لو۔ حلف لے لو میں کے کہد رہا ہوں۔ تم بھے پر جو تشدد کرنا چاہو کر لو ان معصوموں کو کچھ نہ کہو '..... بردک نے حلق کے بل جھینتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ بردک کی آواز اور اچھ ہی بتا رہا تھا کہ اس کی انتہائی قوت برداشت

آہستہ آہستہ جواب دیتی جا رہی ہے۔اس بار عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر بے ہوش ٹرلیسی کو کاندھے پر اٹھائے اندر داخل ہوا اس کے ساتھ جولیا بھی تھی جس کے ہاتھ

میں رسی کا ایک بڑا سا بنڈل تھا۔ \* اے بھی کرسی پر بٹھا کر رسی ہے باندھ دو"...... عمران نے کہا تو ٹرلیسی کو بھی کرسی پر بٹھا کر رسی ہے اچھی طرح باندھ دیا گیا۔ \* اب ان دونوں کو ہوش میں لے آؤ"...... عمران نے کہا تو

" رک جاؤ۔ کھ مت کو میں سے کمد رہا ہوں میں نے کھ نہیں كيا" ـ بروك نے علق كے بل چيخة ، بوئے كما-

" لارس تم تیار ہو"..... عمران نے صفدرے مخاطب ہو کر سرد اور سفاك ليج ميں كما-

" لیں باس " ...... صفدر نے جواب دیا۔

" اس لڑک کا سراکی ہاتھ ہے بکرد لو اور دوسرے ہاتھ میں موجود خنجراس کی دائیں آنکھ کے اوپر رکھ دو۔ میں صرف پانچ تک گنوں گا

جب میں پانچ پر بہنچوں تو تم نے اس کی دائیں آنگھ خنجرے نکال دین ہے " ...... عران نے سرد لیج میں کہاتو صفدر نے بڑے سفاکانہ

انداز میں لڑکی کے بال مٹی میں حکر کتے اور خنجر اس کی آنکھ کے سلمنے کر دیا۔ ٹرلیس نے بے اختیار جی چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ عمران نے کنتی شروع کر دی اور بروک کی حالت کھے بہ کھے غربوتی

جاری تھی۔اس کے چہرے پر نسِسنیہ چھوٹ بڑا تھا۔ " رک جاؤ۔ فار گاڈ سکٹ رک جاؤ۔ میں بتآتا ہوں۔ رک جاؤ۔

تھے گو لی مار دولیکن ان کو کچھ نہ کہو<sup>ہ</sup>...... ابھی عمران تبین تک پہنچا تھا کہ بروک حلق کے بل جے پڑا۔

" بولتے جاؤور نہ میں گنتی جاری رکھوں گا'...... عمران نے پہلے سے زیادہ سفاک کچے میں کہا۔

" وہ وہ برج اسکوائر میں ہے۔ برج اسکوائر میں مملی روڈ پر سکبر کے خفیہ پوائنٹ برج اسکوائر میں ہے ° ...... بردک بے اختیار پھٹ

· کون انچارج ہے وہاں کا "..... عمران نے پو چھا۔

\* باب و دُانچارج ہے۔ باب وؤ " ...... بروک نے جو اب ویا۔

"سر گشاکا زنده ہیں یا مردہ "...... عمران نے پو تھا۔

" وہ زندہ ہیں میں نے انہیں بے ہوش رکھنے کا کہا تھا۔ وہ ب

ہوش ہیں تم انہیں لے جاؤلین مار کریٹ اور ٹریسی کو کھے مذ کہو میں تہارا مجرم ہوں مجھے گولی ار دو .... بروک نے ہوند چباتے

ہوئے کیا۔

" فارس بث جاؤ" ..... عمران نے صفدرے مخاطب ہو کر کہا تو

مفدرنے مار کریٹ کے بال چھوڑویئے اور بچھے ہٹ گیا۔ م سنوبروک اب بھی وقت ہے کہ تم این جان بچالو اور اپنا عہدہ

بھی۔ میں تمہارے ساتھ یہ رعایت کرسکتا ہوں کہ اگر تم اپنے آومی باب وڈ کو کمہ وو کہ وہ سرگشاکا کو مرے آومیوں کے ساتھ بھیج وے

اور کسی کو یہ مذبائے کہ سرگشاکا وہاں آئے بھی ہیں یا نہیں تو میں سر گشاکا کی کسی ووسری جگہ سے برآمدگ کی ریورٹ دے دوں گا۔ مر گشاکا ولیے بھی بے ہوش ہیں اس لئے انہیں بھی معلوم نہ ہوسکے

گا کہ انہیں کہاں رکھا گیاتھا اس لئے تہارا نام سلمنے نہ آئے گا لیکن اس کے بدلے جہیں مجھے بھاری معاوضہ دینا ہو گا ورید ووسری

صورت میں تم جلنتے ہو کہ خمہارا کیا حشر ہو گا"...... عمران نے اس

باريزم ليج س كبا\_

" س تیارہوں۔فارگاؤسک محجے بچالو۔مراہرگز مقصد غداری نه تھا س تو صرف نارفوک کے مقاطع س اپن اہمیت ثابت کرنا چاہتا تھا تم جو معاوضہ کہوگے میں تمہیں وے دوں گا"..... بردک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" کیا خمر ہے جہارے آدمی باب وڈکا"...... عمران نے ایک طرف رکھے ہوئے فون کارسیور اٹھاتے ہوئے کہا تو بروک نے خمر بتا دیئے۔

" عمران نے وہ نمبر پریس کئے اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن آن کر کے اس نے رسیور صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ صفدر نے آگے بڑھ کر رسیور اور فون اٹھایا اور پھر رسیور بروک کے کانوں سے لگا دیا۔ ووسری طرف گھنٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔

" برج اسكوارً " ..... رابطه قائم بوتے بى اكب مردانة آداز سنائى

ی ہردک بول رہا ہوں باب وڈ۔ سرگشاکا کی کیا پوزیش ہے"۔ بردک نے کہا۔

" وہ آپ کے حکم کے مطابق بے ہوش ہیں "..... ووسری طرف سے کما گیا۔

"اچھا سنو۔ حکومت کو علم ہو گیا ہے کہ ہم نے سرگشاکا کو یہاں رکھا ہوا ہے اس لئے سی چاہتا ہوں کہ سرگشاکا کو فوری طور پر یہاں سے شفٹ کرا دوں اور اگر کوئی بھی تم سے پوچھے تو تم نے ان کی

یہاں آمد اور موجو وگ سے قطعی انکار کر دینا ہے ".... بروک نے کا۔ کما۔

" یس باس جیسے آپ کا حکم "..... باب وڈنے جواب دیتے

" تم الیا کرو که سرگشاکا کو اس بے ہوشی کے عالم میں قریبی کرین ہلز کالونی کی کوشی منر ایک سو ایک میں بہنچا وو۔ وہاں میرا خاص آدمی پیٹر موجو وہو گا تم سرگشاکا کو اس کے حوالے کر کے والی علج جانا ابھی اور اس وقت یہ کام کر دواس کے بعد تم نے ہر معاطے سے انگاد کر دیناہے "...... بروک نے کہا۔

یں باس حکم کی تعمیل ہوگی "...... باب وڈ نے جواب دیا اور بروک کے سر کے اشارے پر صفدر نے رسیور ہٹایا اور کریڈل دبا دیا۔

اب دوسرائمبر ڈائل کرو تاکہ میں پیٹر کو ہدایات دے دوں تم جاکر پیٹر سے سر گفتواکا کو وصول کر لینا "...... بردک نے کہا۔ پیٹر سے کوئی کو ڈمقرد کر لینا "...... عمران نے کہا تو بروک نے اثبات میں سربلا دیا اور ساتھ ہی اس نے ایک اور نمبر بتا دیا۔ صفدر نے فون پیس کو کری پر رکھا اور پھر بروک کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ ووسری طرف سے گھنٹی بچنے کی آواز سنائی دی۔ صفدر نے کری اٹھاکر بروک کی کری کے قریب رکھی اور پھر فون پیس کو وہیں کری پری رہنے ویا اور رسیور بروک کے کان سے نگا ویا۔ اس کمے دوسری

طرف سے رسیور اٹھانے کی آواز سنائی دی۔

" بهيلو بيير بول ربا بهون " ...... ايك مردانه أواز سنائي دي .. " پیٹر میں بروک بول رہاہوں "..... بروک نے کا۔

\* اوه يس باس "...... دوسرى طرف سے بوے والے كا لجيه

یکخت مؤد باینه ہو گیا تھا۔

" بيٹر برج اسكوائر كا جيف باب د الك افاقي بے بوش آدمي كو

تہارے پاس چھوڑنے کے لئے لارہا ہے یہ ایک معزز تخصیت ہیں تم نے کہاتو صفدرنے اخبات میں سربلا دیا۔ نے ان کا خیال رکھنا ہے اس کے بعد مرے خاص آدی تمہارے یاس بہنجیں کے اور وہ اس شخصیت کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کو ڈ ذہن میں بھالو۔آنے والے ریڈ اسیاٹ کہیں گے جبکہ تم نے جواب میں ڈارک آئی کمنا ہے تھرآنے والے برائٹ من کمیں گے اور کوڈ مکمل ہو جائے گا۔ پھرتم نے اس افریقی تخصیت کو ان کے حوالے کر

> رینا ہے ادر اس کے بعدتم نے یہ یوائنٹ لاک کر کے خور اپنے پرانے یواننٹ پر علے جانا ہے۔ بھے گئے ہو " ..... بردک نے کہا۔ " لیں باس مجھ گیا ہوں " ...... پیٹر نے جواب دیا ادر بردک نے اوے کہ دیاتو صفدر نے رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔

" ميرے ساتھ آؤلارس " ...... عمران نے كرسى سے اٹھتے ہوئے

كنا اور بجروه مركر كرے سے باہر آگيا۔ صفد اس كے سجع تھا۔ باہر برآمدے میں بھنے کر عمران رک گیا۔

" تم تنویر کو ساتھ لے جاؤاور پیٹرے سرگشاکا کو دصول کر کے

گولان اسکوائر کی کو تھی منبر تھرٹی سیون بلاک اے لے پرجانا وہاں ورگس موجود ہو گااس نے وہاں ایک پرائیویٹ کلب بنایا ہوا ہے اے تم نے پرنس آف ڈھمپ کا نام لینا ہے۔ س اے یہاں سے نون پر ہدایات دے دوں گاوہ سرگشاکا کو اپنے پاس رکھ لے گاتم نے بی وہیں رہنا ہے اور بھر فون پر مجھے اطلاع دین ہے میں تہاری طرف سے اطلاع طع بی جولیا سمیت وہاں پہنے جاؤں گا"..... عمران

"اندر سے فون سیٹ لے آؤاور کمرے میں رکھ دو تاکہ میں اولڈ ڈر کس سے بات کر لوں ".... .. عمران نے کہا تو صفدر سربلا تا ہوا مڑا اور اس کرے کی طرف بڑھ گیا جہاں سب لوگ موجو دتھے۔ صفدر جب وہاں سے فون پیس اٹھائے باہر آیا تو تنویر اس کے پیچے باہر آ

" تم دونوں جاؤ تمام کام انتہائی احتیاط سے کرنا \*...... عمران نے کہا اور صفدر نے اثبات میں سربلا دیا اور پھراس نے تنویر کو است بیچے آنے کا اشارہ کیا اور پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے فون بیس اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ بھر کونے والے کرے میں پہنے کر عمران نے فون کو مخصوص بوائنٹ پر فکس کیا اور رسیور اٹھا کر ٹون چکک کی۔ ٹون موجو د تھی اس نے تیزی سے سردائل کرنے شروع

" يس- ڈر كلس بول رہا ہوں "..... رابطہ قائم ہوتے ہى الك

تحر تحراتی سی آواز سنائی دی۔ بولنے والے کی آواز بتا رہی تھی کہ 🚜

فاصا بوڑھا آدمی ہے۔

بندھے ہوئے بیٹے تھے۔

\* ابھی تھوڑی دیر بعد تم تینوں ہی آزاد ہو جاؤ گے۔ فکر مت كرو - عمران نے كرسى پر بيشے ہوئے كما اور بردك خاموش ہو گيا۔

عمران نے ککشن ساکٹ ہے جوڑ دیا تھا بھر تقریباً ایک گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی ادر عمران نے ہاتھ بڑھا کر

> رسيور المحاليات \* لیں \* ..... عمران نے کہا۔

\* لارس بول رہا ہوں "..... دوسری طرف سے جواب ملا اور عمران مجھ گیا کہ صفد ربول رہاہے۔

" کیا یو زیشن ہے "...... عمران نے پو چھا۔ "آل ازاد کے "..... صفدر نے جواب دیا۔

" تصليب عم النيخ رب إين " ...... عمران في كما اور رسيور ركه

اوے بردک اب یہ تم پر مخصرے کہ تم اپنے آپ کو کس حد تک محوظ رکھتے ہو اگر تم یا حہارے آدمیوں نے زبان کھول دی تو پر تہاداجو انجام ہو گاوہ تم خود بہتر سمجھ سکتے ہو"..... عمران نے کہا

نے رسیور رکھا اور پیر فون پیس کی تار کو ساکٹ سے علیحرہ کیا ادا اور کرس سے اٹھ کھوا ہوا۔اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا بک پوری قوت سے بروک کی کنیٹی پر بڑا اور بردک کے حلق سے چنے نکلی اور اس کی گرون سائیڈ میں ڈھلک گئ-اد کرید اور ٹریسی نے ایک بار پھر چیخنا شروع کر دیا۔

" خاموش ہو جاد ورنہ"..... عمران نے مرد کھیج میں کہا تو وہ

\* اولڈ ڈر کلس میں پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں "...... عمران نے اینے اصل کیج میں کہا۔

" اوہ پرنس تم۔ کہاں سے بول رہے ہو"..... ووسری طرف ہے چونک کر ہو تھا گیا۔

\* میں یہاں و لنگٹن سے ہی بول رہا ہوں۔ ایک اہم امانت تہارے یاس رکھواناہے ".... ، عمران نے کہا۔

" الك كيا الك لاكه اماتني ركه ك لئ تيار بول برنس . ڈر گلس کی بے حد تکفایہ آواز سنائی دی۔

\* میرے دو آدمی ایک افریقی تخصیت کو لے کر مہارے یار بہنچیں گے۔ وہ مرا نام لیں گے تم نے اس افریقی شخصیت کو انتہااً

عرت سے رکھنا ہے۔ پھر میرے آدمیوں کو فون کال کرنے دینا ای کے بعد میں خو د دہاں پہنچ جاؤں گا \*...... عمران نے کہا۔ " ٹھیک ہے"...... ووسری طرف سے ڈر مکس نے کہا تو عمران

فون پسیں اٹھائے وہ ددبارہ اس کرے میں بھنے گیا جہاں کیپٹن شکیر ادر جولیا موجو د تھے جبکہ بردک ٹریسی ادر مار گریٹ تینوں اس طرر

"ان دونوں کو آزاد کر دو" ...... بردک نے عمران سے کہا۔

دونوں سہم کر خاموش ہو گئیں۔ " اسے کھول وو" ...... عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو ک بروک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل خاموثی ہے

آگے بڑھا اور اس نے بروک کی رسیاں کھولنا شروع کر دیں۔ \* ابھی یہ ہوش میں آجائے گا اور پیریہ خو دی فتہیں کھول دے <sup>ب</sup>

لیکن اگر تم نے چنخ و پکار کی تو پھر بروک کا مد صرف عہدہ بلکہ اس کر زندگی بھی ختم ہو جائے گی "...... عمران نے سرد کیج میں کہا اور تیز ک

سے دروازے کی طرف مر گیا۔جولیا بھی اس کے ساتھ بی مری اور کرے سے باہرآ گئ۔تھوڑی ویربعد کمیٹن شکیل بھی باہرآ گیا۔

" آؤاب ہمیں فیکسی استعمال کرنا ہو گی "...... عمران نے کہااہ تنزی سے پھانک کی طرف بڑھ گیا۔اس کے پہرے پر گرے اطمینان

ے تاثرات منایاں تھے کیونکہ ببرحال وہ سر گشاکا کو اپن تحویل میں لين ميں كامياب ہو گيا تھا۔

برج اسکوائر ایک منزلہ عمارت تھی لیکن خاصے وسیع ایریے میں نی ہوئی تھی۔ اس کے باہر ایک جہازی سائز کا نیون سائن بھی

موجود تھا جس پربرج اسکوائر کلب کے الفاظ جل بھے رہے تھے۔ جیف سکرٹری این سرکاری کار میں تھے ان کے ساتھ سپیشل فورس کی دو کاریں بھی تھیں۔ وہ عقی سیٹ پر بیٹے ہوئے تھے جبکہ نارفوک ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر موجود تھا۔ چیف سیرٹری نے لین آفس میں پہلے وہ لیب سنا جو نار فوک ساتھ لے کر گیا تھا اور پیر انہوں نے دہاں جانے کی حامی بحرلی تھی۔

" کار اندر لے جاؤ" ...... نار فوک نے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے کار برج اسکوائر کے کماؤنڈ گیٹ سے اندر موڑ دی اور میراسے کلب کے مین دروازے کے سامنے لے جاکر روک ویا۔ان کی کار کے یجھے سپیٹل فورس کی دونوں کاریں بھی رک گئیں ادر پھران کے

یجھے نار فوک کے آدمیوں کی ایک کار بھی رک گئ ادر پھر دہ سے

فیچ اترآئے۔

سکرڑی نے کہا۔

سیر سری ہے ہا۔ میں میں معدد ا

" میں سر۔ میں ان کے زمانے میں بھی سیگر میں کام کر ما تھا"۔ \*

باب وڈنے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" او کے آؤ ہمارے ساتھ "..... چیف سیکرٹری نے کہا اور مین

گیٹ کی طرف بڑھگئے۔ " یس سر"...... باب وڈ نے کہا ادر اس نے تیزی سے آ گے بڑھ کر

یں سر میں باب وڈ نے لہاادراس نے تیزی سے اسے بڑھ ر خود ہی اندھے شیشے کا گیٹ کھول دیا۔ پھر چیف سیکرٹری اور اس کے

بعد نارفوک اندر داخل ہوئے تو ان کے پیچے باب دؤ بھی اندر آگیا۔ تحوڑی دیر بعد دہ ایک دفتر کے انداز میں سیج ہوئے وسیع کرے میں

ہے۔ " تشریف ر کھیں جناب اور حکم فرمائیں کہ آپ کیا پینیا پسند کریں

گے "..... باب وڈ نے انہائی مؤ دبات نجے س کہا۔
" دیکھو باب وڈ تم سرکاری طازم ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ جہارا
چیف بردک ہے لیکن بہرحال دہ بھی سرکاری طازم ہے۔ بردک نے
کامردن کے چیف سیکرٹری سرگشاکا کو یہاں بھجوایا ہے ہم اسے لینے
آئے ہیں اور اس کی اہمیت تم اس بات سے بھے سکتے ہو کہ انہیں
لینے کے لئے ہمیں خو دیہاں آنا پڑا ہے۔ کہاں ہیں دہ "..... چیف

سیکرٹری نے سرد کیج میں کہا۔ \* کون سر۔ کس کی بات کر رہے ہیں سر"...... باب وڈ نے چونک کر حمرت بھرے کیج میں کہا۔ ... "اس عمارت میں کیا ہو تا ہے"..... چیف سیکرٹری نے حیرت سے عمارت کو دیکھتے ہوئے کہا۔

" بظاہر اسے کلب کی شکل دی گئ ہے لیکن نیچ تہد خانے سیگر کے استعمال میں رہتے ہیں "...... نارفوک نے جواب دیا۔

" کیا یہ جہارے زمانے میں بھی تھی"...... چیف سکرٹری نے گئیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔
گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

" نہیں سرے بروک کا اپنا انتظام ہے" ...... نار نوک نے جواب دیا اور چیف سیکرٹری نے اشبات میں سربلا دیا۔ اس لیح پھاٹک کھلا اور ایک لیم تھری ہیں اور ایک لیم تھری ہیں

موٹ تھا باہر آگیا۔ "سر میرانام باب وڈ ہے سی سہاں کا انچارج ہوں۔آپ نے کیے سہاں آنے کی تکلیف کی"..... اس آدمی نے آگے بڑھ کر بڑے مؤدبانہ لیج میں چیف سیرٹری سے مخاطب ہو کر کہا۔

" کیا تم محجے بہچانتے ہو" ...... چیف سیکرٹری نے کہا۔
" لیں سر۔آپ انتہائی اہم ترین شخصیت ہیں اور ہم تو بہرحال آپ
کے ماتحت ہی ہیں۔میرا تعلق سیگر سے ہے جناب "..... باب وڈنے
اس طرح مؤد بانہ لیج میں کہا۔

" ہونہد یہ نارفوک ہے سکر کے سابقہ چیف '..... چیف

ہے ..... باب وڈنے جواب دیا۔

. تم میرے ساتھ آؤ ..... نارفوک نے عصیلے لیج میں باب وڈ سے کہا۔

ہواآفس سے باہر آگیا۔ چیف سیکرٹری ایک صوفے پر بیٹھ گئے تھے

ان کے بجرے پر پر ایشانی کے ماثرات منایاں ہو گئے تھے۔ انہیں باب وڈ کے بجرے اور لیج سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ورست کمد رہا ہے

کیونکہ ان کا تجربہ بھی نصف صدی پر محیط تھا اور دہ جس اہم عہدے پر فائز تھے اس عہدے پر انتہائی جہاندیدہ آدی ہی پہنچتا تھا لیکن انہوں

م رسے ہیں ہمدے پر اسمای مہاتدیدہ اوی ہی ، چیا تھا سین امہوں نے میپ سنا تھا اور وہ منہ صرف بروک کی آواز کو احمی طرح بہانے تھے بلکہ اب انہوں نے باب وڈکی آواز بھی بہپان کی تھی اور انہیں سوتھے بلکہ اب انہوں نے باب وڈکی آواز بھی بہپان کی تھی اور انہیں سو

فیصد بقین تھا کہ بیپ میں موجود آواز باب وڈکی ہی تھی لیکن اس فیصد بقین تھا کہ بیپ میں موجود آواز باب وڈکی ہی تھی لیکن اس کے بادجود باب وڈکاانداز بتارہا تھا کہ وہ درست کمر رہا ہے۔اب ور

صورتیں تھیں ایک تو یہ کہ یہ بیپ جعلی تھا اور انتہائی مہارت ہے تیار کیا گیا تھا یا بھران لو گوں نے سرگشاکا کو یہاں سے کہیں شفٹ

کر دیا تھا۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ اس نتیج پر پہنچیں کہ در مری صورت پیشے آئی ہے تو بھرا نہیں کیا کرناچاہے۔ وہ بیٹے یہی

بات سوچتے رہے اور انہیں وہاں بیٹے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ گزر گیا تھا کہ دروازہ کھلا اور نارفوک اور اس کے پتھے باب وڈ اندر داخل ہوا۔ " سرگشاکا۔ افریقی ملک کامرون کے چیف سیکرٹری "...... پھیف سیکرٹری نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سیکرٹری نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ " سرالیی تو کوئی شخصیت نہ یہاں آئی ہے اور نہ موجو و ہے سر۔

میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں "...... باب دوٹ نے جواب ویا۔ " میرے پاس اُس گفتگو کا ٹیپ موجود ہے جس میں بروک اور

حرب برا برا برا ہوئی ہے کہو تو سنواؤں تمہیں۔ کیا تم جہارے درمیان بات چیت ہوئی ہے کہو تو سنواؤں تمہیں۔ کیا تم بھی چلستے ہو کہ تمہارا کورٹ مارشل ہو"...... جیف سیکرٹری نے

ا تہنائی غصیلے لیج میں کہا۔ " سرمیں آپ کو غلط تو نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ میری اتنی جرأت

نہیں ہے میں تو امک چھوٹا سا ملازم ہموں لیکن حقیقت یہی ہے کہ نہ ہی کوئی افریقی شخصیت یہاں آئی ہے اور نہ موجود ہے اور نہ اس

سلسلے میں چیف بردک سے میری کوئی بلت ہوئی ہے "..... باب وڈ نے جواب دیا۔ اس کے لیج میں بے حد اعتماد تھا۔ چیف سیکرٹری نے قریب کھڑے ہوئے نارفوک کی طرف دیکھا۔

" جناب آپ تشریف رکھیں میرے آدمی ابھی سر گشاکا کو برآمد کر لیں گے \*...... نار فوک نے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ سپیشل فورس کو ساتھ لے لو اور سر گشاکا کو برآمد کرو"۔ چھف سیرٹری نے کہا۔

یں ہے شک جناب آپ اس پوری عمارت کی ملاش لے لیں جناب سے ملائی کے لیں جناب سے حقیقت ہے کہ ایسا کوئی آدمی یہاں مد آیا تھا اور مد موجود

وڈ سرکاری ملازم ہے اور تم سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو بھیے ہو البتہ اب یہ فتہارا کام ہے کہ تم سر گشاکا کو مکاش کر و لیکن میں کسی غیر قانونی طریقے سے معلوم کرنے کے حق میں نہیں ہوں "مے جیف سیکرٹری نے کہا اور اکٹ کھڑے ہوئے۔

" ٹھیک ہے جتاب جنسے آپ کا حکم"..... نارفوک نے جواب

اس

" او کے اب میں واپس جا رہا ہوں تھے سر گفتاکا چاہئے زندہ یا مروہ "...... چیف سیکرٹری نے کہا اور پھر وروازے کی طرف بڑھ گئے۔ نار فوک خاموشی ہے ان کے پیچھے چل پڑا جبکہ ان کے پیچھے باب وذبھی مؤوباند انداز میں جل رہا تھا۔

"آپ تشریف نے جائیں جناب میں اپنے آدمیوں کے ساتھ جاؤں گا"...... نار فوک نے باہر موجود پھیف سیرٹری کی کار کے قریب جمیختے ہوئے کہا۔

"اکی بار پر کمہ رہا ہوں کہ کوئی غیر قانونی حرکت ند کرنا ور مد اس کے نتائج حمہارے خلاف بھی نکل سکتے ہیں "...... چیف سکرٹری نے کار میں بیٹھنے سے پہلے نار فوک سے مخاطب ہو کر کہا۔ "آپ یے فکر رہیں جتاب میں خود کسی غیر قانونی کام کے حق میں نہیں ہوں اور نہ میری ایسی خواہش ہے نے بہرحال میں جلد ہی اس جگہ کا سراغ نگالوں گا جہاں سرگشاکا کو شفٹ کیا گیا ہے "۔ نار فوک

نے کہا اور چیف سیکرٹری مربلاتے ہوئے کار میں بیٹھ گئے اور اس

" جناب سر گشاکا کو یہاں سے پہلے ہی کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے۔ دہ یہاں موجو و نہیں ہیں میں نے مکمل مگاشی لے لی ہے اور اب یہ باب وڈ بتائے گا کہ وہ کہاں ہے "...... نارفوک نے سرو لیج میں کما۔

" میں نے تو پہلے ہی عرض کی تھی جتاب کدیہاں الیبی تخصیت نہ الائی گئ ہے اور یہ موجو د ہے اور جتاب نارفوک صاحب نے محجے جو الیبی سنوایا ہے جتاب سید بیپ جعلی ہے"...... باب وڈنے مؤو باند لیج میں کہا۔

" تہارا مطلب ہے کہ یہ فیب میں نے تیار کیا ہے۔ کیوں"۔ نار فوک نے انہائی غصیلے لیج میں کہا۔ " میں نے تو یہ نہیں کہا جتاب اور مد میری یہ جرأت ہو سکتی

ہے"۔ باب وڈنے اس طُرح موّد بانہ لیج میں کہا۔ " اب کیا ہو ناچاہیے نار نوک"...... چیف سیکرٹری نے نار نوک ہے مخاطب ہو کر کہا۔

"آپ اجازت دیں تو میں ابھی اس باب وڈ سے حقیقت اگوالیتا ہوں جتاب" ...... نارنوک نے کہا۔ "وہ کس طرح۔ کیا کروگے تم" ...... چیف سیکرٹری نے کہا۔

" میرے پاس بہت سے طریقے ہیں جتاب"...... نارفوک نے واضح طور پر کچے کہنے کی بجائے گول مول سی بات کرتے ہوئے کہا۔ " اوہ نہیں نارفوک۔ میں اس کی اجازت نہیں وے سکتا۔ باب

کے ساتھ ہی کار مڑی اور پھر تیزی سے واپس کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے پیچھے سپیشل فورس کی ددنوں گاڑیاں بھی چلی گئس۔

"آئے جناب وفتر میں تشریف لے آئے ۔آپ بھی باس رہے ہیں آپ کی ہمارے ول میں بے پناہ عرت ہے"...... باب وڈ نے کاریں جانے کے بعد نار نوک سے مخاطب ہو کر کہا۔

" ہونہ۔ ٹھیک ہے آؤ" ..... نارفوک نے چند کھے خاموش رہنے کے بعاد ورنوں ایک رہنے کے بعد کھے خاموش رہنے کے بعد کہا در دونوں ایک رہنے گیا۔ دہ دونوں ایک ،بار پھرآفس میں آگئے۔

، آپ کے لئے پینے کے لئے کیا منگواؤں "..... باب وڈ نے مؤدباند لیج میں کہا۔

جوجی چاہے منگوا لو "..... نارفوک نے جواب دیا ادر باب دال " جو جی چاہے منگوا لو " اور شراب لانے کا آرڈر دے دیا ادر چر

رسیور رکھ کر دہ میز کے پیچھے اپنی خضوص کری پر ہیٹھ گیا۔

" بردک کے آفس نون کرد اور میری اس سے بات کراؤ۔ س نار نوک نے سرد کیج میں کہا تو باب وڈنے رسیور اٹھایا اور شرِ ڈائل

کرنے شردع کر دیئے۔

" یس" ...... دومری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ۔۔

" برج اسکوائر سے باب وڈ بول رہا ہوں۔ نار فوک صاحب سہاں

موجود ہیں اور وہ باس سے بات کرنا چاہتے ہیں "..... باب وڈ نے

باس کو ان کی دہائش گاہ ہے ان کی بچی مار گرید کی کال آئی

تمی ان کی دائف کی اچانک طبیعت خراب ہو گئ ہے وہ گر طلے گئے ہیں اور ابھی تک ان کی دالیسی نہیں ہوئی نہیں۔ دوسری طرف سے دیا۔ وہا گیا۔

۔ کتنی در ہوئی ہے انہیں۔ گئے ہوئے "...... باب وڈنے پو جھا۔ "تقریباً دُھائی تین گھنٹے گزر میکے ہیں "...... دوسری طرف سے کہا گیا تو باب وڈنے رسیور رکھ دیا اور ذہی بات دوہرا دی جو دوسری

طرف سے اسے بتائی گئی تھی۔ میکر فورد کردند مار ذک

" گھر فون کرد" ...... نار فوک نے ای طرح سرد لیج میں کہا ادر باب وڈ نے ایک بار پھر رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ۔ددسری طرف گھنٹی بجتی رہی ادر پھررسیور اٹھالیا گیا۔ " کیس " ...... بروک کی آداز سنائی دی۔

باب دد اول رہا ہوں باس برج اسکوائر سے سابق بہاں تشریف ادر چیف سیکرٹری صاحب سیشل فورس کے سابق بہاں تشریف اور چیف سیکرٹری صاحب ان کا خیال تھا کہ کوئی افریقی شخصیت یہاں موجود ہے۔ انہوں نے تلاثی لی اور پھر چیف سیکرٹری صاحب اور سپیشل فورس تو داپس فیلے ہیں البتہ جتاب نارفوک صاحب یہاں موجود ہیں اور اپن فیلے ہیں البتہ جتاب نارفوک صاحب یہاں موجود ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہیں نے پہلے آفس فون کیا تھا دہاں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہیں نے پہلے آفس فون کیا تھا دہاں

ے بتایا گیا کہ آپ گھر جلے گئے ہیں اس لئے نارفوک صاحب کے كہنے پر میں نے كر فون كيا ہے " ..... باب وذ فے يورى تفصيل بتاتے ہوئے کہا۔اس دوران ایک نوجوان اندر داخل ہو کر شراب کا ا کی بڑا سا جام نارفوک کے سامنے رکھ کر واپس جا حکا تھا اور جب تک باب وڑے بات کرتا رہا نارفوک خاموش سے شراب کی حپئليان ليتار ہاتھا۔ مراد بات مسسد ووسرى طرف سے كما كيا ور باب وو في رسيور

نار نوک کی طرف بڑھا دیا۔ » ہیلو بروک۔ میں نارفوک بول رہا ہوں۔ باب وڈ نے واقعی

بڑے ماہراند انداز میں میرے بات کرنے سے پہلے مجہیں بریف کر دیا ہے لیکن میرے پاس وہ دیپ موجود ہے جس میں تمہارے اور باب وڈ کے در میان ہونے والی بات چیت میپ ہے جس سے تم نے سرگشاکا کو بے ہوش کے عالم میں براج اسکوائر میں رکھنے کا کہا تھا۔ یہ نیب چیف سیرٹری صاحب بھی سن علی ہیں اور اتنا تجربہ ببرحال انہیں بھی ہے کہ وہ تمہاری اور باب وڈکی آواز پہچان سکیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ تمہیں اور باب وڈ کو پہلے سے بی علم ہو گیا تحا کہ یہ بیب میرے ہاتھ لگ گیا ہے اس لئے تم نے سرگشاکا کو سہال ے نکال دیا ہے لیکن میں سے بات بتا دوں کہ تم نے یہ حرکت کر ک بہت مہنگا مودا کیا ہے۔ چیف سیرٹری صاحب کے اختیارات ع

بارے میں تم انھی طرح جانتے ہو اور سر گشاکان وقت ایکر یمیا

یے بہت بڑا سرمایہ بن عکیے ہیں۔ اگر سر گشاکا انتخابات کے اعلان ہے یلے زندہ یا مردہ نہیں ملتے تو حمیس زیادہ اچی طرح علم ہے کہ كامرون مين دوباره انهي قبيلوس كا اتحاد به جائے گا جو اس رقت برسراقتدار ہیں اور اس کے بعد حکومت تبدیل مد ہوسکے گی اور یہ عومت دربردہ مسلم بلاک کی حامی ہے اس طرح اگر یہی عکومت دوبارہ برسراقتدار آگئ تو ایکریمیا کو عالمی سطح پر بے پناہ نقصانات اٹھانا پڑیں گے۔اس لیے میری ورخواست ہے کہ تم سرگشاکا کو زندہ یا مرده جس طرح چاہو کسی جمی جگہ بہنچا دو۔ حکومت اسے دوبارہ تویل میں لے لے گی اور اس طرح تمہارا نام بھی سلمنے نہیں آئے گا ادر ایکریمیا کو بین الاقوامی سطح پر بھی نقصان ند افھانا پرے گا"۔ نار نوک نے کہا۔

\* نارفوک شاید تهارے دماغ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئ ہے۔ حہارا کیا خیال ہے کہ محج ایکر یمیا کے مفادات عزیز نہیں ہیں۔ کیا س کسی ادر ملک کاشبری ہوں جو تم نے یہ تقریر شردع کر دی ہے۔ تم تو كومت سے عليحدہ ہو كي ہو جبكه ميں تو خود كومت كا حصه ہوں۔ تہارا کیا خیال ہے کہ میں خودا بنی حکومت کے خلاف کام کر بها ہوں۔ تہیں نجانے کیا ہو گیا ہے کہ تم نے بہلے بھ پر کھلے عام الزام نگادیا بھراب جعلی میپ تیار کرلی اور چیف سیکرٹری صاحب کو ما تق لے کر برج اسکو ار بی گئے۔ یہ سب کھ اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے متحجے۔ اب اگر تم نے سرکاری کاموں میں مداخلت کی تو

تہیں اور تہارے یورے گروپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ <u>گ</u>ے

ری تھی کہ اچانک ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی وینے لگیں اور نار فوک بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیوٹا سامگر جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر ٹکال لیا۔

"كارسائيڈ پر كركے روك دو"..... نارفوك فے درا يور سے كما

اور ڈرائیور نے کار کو سائیڈ میں کرنے کا انڈیکیٹر دینا شروع کر ویا جبکہ نارفوک نے ٹرانسمیڑ کا بٹن آن کر دیا۔

م الميلو مبلوسها تمك كالنگ سادور "...... امك مروانه آواز سنانی

۔ \* میں نارفوک اٹنڈنگ یو۔اوور "...... نارفوک نے کہا۔ کار

اب سائیڈ میں روک دی گئی تھی۔

"آپ کے لئے ایک اہم اطلاع ہے میرے پاس ۔ افریقی شخصیت کے بارے میں ۔ اوور "...... دوسری طرف سے کہا گیا تو نارفوک بے اختیار اچھل یوا۔

" کیا۔جلدی باقداودر "..... نارفوک نے کہا۔

" برج اسکوائر سے اس افریقی شخصیت کو ایک دوسری جگه شفٹ کر دیا گیا ہے اور مجھے اس جگه کا علم ہو گیا ہے۔ اوور "...... ما تیک نے کما۔

" اوہ۔ ویری گڈ۔ کون سی جگہ ہے جلدی بناؤ۔ اوور"۔ نارفوک

نے مسرت بھرے لیج میں کہا۔

\* ليكن اس كا معادضه آپ كو دينا بو گا- ادور ...... ما نيك ف

تولگتا ہے کہ تم خود دشمن گروپ سے مل گئے ہو اور بھاری رقم لے کر تم نے یہ کارروائی کی ہے۔ آئندہ مجھے فون مذکر نا اور مذا آئندہ میرے معاملات میں مداخلت کرنا۔ یہ تنہارے لئے آخری وار تنگ ہے "۔ بروک نے انتہائی غصلے لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ نارفوک کا پہرہ غصے کی شدت سے تپ اٹھا تھا۔

رابطہ ہم ہو سیات مار و ت ہم ہم ہم ہم کا سرت سے سی میں ہا۔ اس نے رسیور کریڈل پر پٹھا اور ایک جھنکے سے اعظہ کھڑا ہوا۔ " تم بھی سن لو اور اپنے باس کو بھی ہیہ بتا دینا کہ میں نے بہرحال

سر گشاکا کو ٹریس کر لینا ہے اور اس کے بعد تمہارا اور تمہارے بای کا جو حشر ہوگا ونیا اس سے عمرت پکڑے گی"...... نارفوک نے انتہائی غصلے کہ میں کہا اور تیزی سے مڑ کر وروازے کی طرف بڑھ

گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمارت سے باہر موجود اپنے ساتھیوں کی کار کے پاس موجود تھا۔ اس نے ایک جھٹلے سے وروازہ کھولا اور کار کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے ابھی تک کچ

ہوئے بٹاٹر کی طرح سرخ ہو رہاتھا۔ " والیں ہیڈ کوارٹر حلو"...... نار فوک نے تیز لیج میں ڈرا یُونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے لینے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔

" لیں باس "...... ڈرائیور نے کہا اور کار سٹارٹ کر کے اس نے

تیزی سے مولی اور بھر عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھا دی-کمپاؤنڈ گیٹ سے کار نکل کر خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی ہ گئے ہے یا نہیں ۔ اوور " ..... نار فوک نے کہا۔

سیں نے پیٹر کو فون کیا تھالیکن دہاں کال النڈ نہیں کی جارہی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے اس وقت تک کال النڈ کرنے سے منع کر دیا گیا ہو جب تک وہ شخصیت دہاں موجود رہے اس لئے وہ کال النڈ ند کر رہا

ہو برب منت رہاں ہیں رہاں و مرررہ ہے۔ ہو۔اوور ''..... مائیک نے کہا۔

" ٹھسکی ہے میں معلوم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اوور اینڈ آل"۔

نار فوک نے کہا اور ٹرانسمیر آف کر سے اس نے ڈرائیور کو گرین ہلز کالونی چلنے کا کہہ دیا۔ گرین ہلز کالونی چونکہ برج اسکوائر سے قریر،

کالوئی چلنے کا کہہ دیا۔ لرین ہنز کالوئی چونکہ برج استوار سے فریر،
تھی اس نے وس منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد دہ گرین ہنز کالونی چیخ
جانے میں کامیاب ہوگئے۔ تھوڑی می ملاش کے بعد انہوں نے مطلوب
کوشی بھی مگاش کرلی۔ کوشی کا پھاٹک بند تھا۔ ڈرائیور نے کار

پھاٹک کے سامنے ردگی تو نارفوک بھلی کی می تیزی سے نیچ اترا اور پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔اس کے ساتھی بھی کار سے باہر آگئے تھے۔

" ایک آدمی اندر جائے اور پھاٹک کھولے "...... نار فوک نے کہا تو اس کا ایک ساتھی بحلی کی ہی تیزی سے پھاٹک پر چڑھا اور پھراندر کو گیا۔ دوسرے مجمع بڑا پھاٹک کھل گیا اور نار فوک اندر داخل ہو گیا لیکن کو ٹھی خالی بڑی تھی ۔ نہی اس میں پیٹر تھا اور نہ سر گشانگا۔ نار فوک نے تہہ خانے کی مگاش شردع کر دی کیونکہ اسے خیال آیا نار فوک نے تہہ خانے کی مگاش شردع کر دی کیونکہ اسے خیال آیا

تھا کہ ہوسکتا ہے کہ کو تھی کو باہر سے تالانگاکر اور اسے خالی ظاہر کر کے وہ دھو کہ دینا چاہتے ہوں لیکن جب باوجود کو سشش کے وہاں ' " تم جو معاوضہ کہو گے مل جائے گا مائیک۔ اس کی فکر مت کرو۔اوور "۔ نارفوک نے کہا۔

" پچاس ہزار دالر ۔ اوور " ...... مائیک نے کہا۔ " ٹھسک ہے۔ مجھے منظور ہے۔ پہنے جائے گا۔ وعدہ رہا۔ اوور "۔

تعلیک ہے۔ ہے مسور ہے۔ بی جانے 5۔ وعدہ رہا۔ادور-۔ فوک نے کہا۔ میں مذہ ریس کی سے ایس

"اس افریقی شخصیت کو برج اسکوائرے کرین بلز کالونی کی کوشی نمبر ایک سو الیک میں شفٹ کیا گیا ہے جہاں سیگر کاالیک آدمی پیٹر موجو دہے۔اوور "...... مائیک نے کہا۔

" حبس کس طرح اطلاع ملی ہے۔ ادور "..... نارفوک نے ۔ چھا۔

" نیٹر مرا ی مخرب اور چونکہ افریقی شخصیت کی ملاش کے بارے میں آپ نے کچھے بھی کہا ہوا تھا اس لئے میں نے لینے تمام آو میوں کو الرث کر دیا تھا۔ پیٹر کو بردک نے فون کیا اور اسے کہا کہ برج اسکوائر سے ایک افریقی شخصیت کو اس کے پاس شفٹ کیا جا رہا ہے وہ اس کا خیال رکھے سہنانچہ پیٹر نے کھے کال کر دی میں موجود نہ تھا

اس سے اصول کے مطابق اس کی کال بیپ کر لی گئ اور اب س واپس آیا تو میں نے بیپ سی ہے اور چر آپ کو کال کر رہا ہوں۔ ادور "...... ما تیک نے کہا۔

" تم نے پیڑ کو فون کر کے کنفرم کر لیا ہے وہ شخصیت وہاں پہنچ

كا بثن آف كر وياسه

\* ہمیلو ہمیلو۔ ما تیک بول رہا ہوں۔ اوور \*...... ما تیک کی آواز

سنائی دی –

\* يس نارفوك بول رہا ہوں۔ اوور `..... نارفوك نے تير نج

س کہا۔

" بیٹر اپنے پرانے اڈے پر چلا گیا ہے۔ اس سے میری بات ہوئی

ے اس نے بتایا ہے کہ بردک نے اسے کال کر کے کہا تھا کہ اس کے آدی آ رہے ہیں وہ اس افریقی شخصیت کو اپنے ساتھ لے جائیں گے ادر باقاعدہ بردک نے اسے کو ڈبھی بتائے تھے۔ پھر دو ایکریمین

آئے اور انہوں نے وہی کو ڈووہرائے اور اس افریقی شخصیت کو لے گئے اور پیٹر کو بروک نے حکم دیا تھا کہ وہ کو تھی لاک کر سے واپس

است پرانے اوٹ پر چلا جائے۔ پیٹر کا کہنا ہے کہ اس نے مجھے اطلاح
دے دی تھی لیکن ظاہر ہے کہ وہ بروک کے حکم کا پابند تھا چنانچہ اس

کے حکم سے مطابق اس نے کارروائی کی۔اوور "...... مائیک نے کما۔
"کیا پیٹر آنے والوں کو پہچا تیا تھا۔اوور "..... نار فوک نے کما۔

' میں نے اس سے پو چھاتھا اس نے بتایا کہ دہ دونوں اس کے سے اچنی تھے اور شاید اس وجہ سے بروک نے باقاعدہ اسے کو ڈبتائے

تح سادور " ...... ما ئىك ئے جواب ديا۔

اب پیر کماں موجو دہے۔اوور میں نار فوک نے کہا۔ می کسینیو میں۔اس کا مستقل اڈہ یہی ہے۔وہ وہاں گارڈ ہے۔ کوئی تہد خانہ دریافت نہ ہو سکا تو نادفوک نے جیب سے وہی ٹرانسمیٹر تکالا اور اس پراکی فریکونسی ایڈ جسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکونسی ایڈ جسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔

" ہمیلو ہمیلو۔ نارفوک کالنگ۔ اوور "..... نارفوک نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔

" میں مائیک افتار نگ یو اوور "..... چند محوں بعد شرائسمیر سے مائیک کی آواز سنائی دی۔

" ما تک ید کوشی تو خالی پری ہے۔ ندی مہاں پیڑے اور ندی د وہ افریقی شخصیت۔ اوور "..... نار فوک نے کہا۔

" پیر بھی دہاں موجود نہیں ہے حالانکہ دہ تو مستقل طور پر وہیں رہا ہے۔ادور ".... ، مائیک نے حرب بجرے نج میں کہا۔

ند ہی وہ مہاں موجو د ہے اور ند ہی اس کا کوئی آدمی۔ اوور "۔
نار فوک نے کہا۔

میں معلوم کر کے آپ کو کال کرتا ہوں۔ اوور اینڈ آل -مائیک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو نارفوک نے

مائلی کے ہما اور اس کے عاص کی ربیعہ ماہر میں مرب ا فرانسمیر آف کر دیا۔

"مہاں کی مکمل مکاشی نو۔شاید کوئی ابیا کلیوس جائے جس سے
یہ معلوم ہوسکے کہ سرگشاکا کو یہاں سے کہاں لے جایا گیا ہے"۔
نار فوک نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور سب ساتھی کو تھی میں چھیلتے

<u>علیے گئے۔ بھروس منٹ بعد ٹرانسمیٹر کال آگئ تو ناد نوک نے ٹرانسمیٹر</u>

حران ہوتے ہوئے کہا۔

بعد واليس آڪيتھے۔

جائے گا۔ اوور \* ..... نارفوک نے کہا۔

کھ کرنا چاہتا ہوں "..... نارفوک نے کہا۔

" کیں باس"..... ان میں سے وو نے کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑے اور پھاٹک کی طرف بڑھ گئے جبکہ ایک آدمی وہیں رک گیا۔

- باس آپ اندر بینمین میں یہاں باہر کا خیال رکھتا ہوں ۔

تسیرے آدمی نے کہا اور نارفوک نے اخبات میں سربلا ویا اور مر کر

اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ سٹنگ روم برآمدے کے کونے میں ہی تھا۔ دہاں کر سیاں بھی موجو و تھیں اور فون بھی۔ نار فوک

الك كرى برجاكر بديم كيا تقريباً الك كفف بعداس ك ساتھيوں کی واپسی ہوئی وہ کار اندر پورچ تک لے آئے تھے۔ پھر چند المحول بعد

الك بے ہوش نوجوان كو كاندھے پر لادے سٹنگ روم میں واخل

" یہ اطمینان کر لیا ہے کہ یہی پیڑے "..... نارفوک نے کہا۔ " يس باس - س اے يہجانا اور جانا ہوں لين اس نے رضامندی سے وہاں آنے سے انکار کر دیا تھا اس لئے ہمیں اسے ب ہوش کرنا براہ ..... نارفوک کے ایک ساتھی نے کہا جبکہ دوسرے

ماتھی نے جس نے پیڑ کو اٹھایا ہوا تھا اے ایک کری پر ڈال دیا۔ " اسے ری سے باندھ دو مسس نارفوک نے کما تو ایک آدمی

تری سے باہر لکل گیا جبکہ دوسرے نے بے ہوش پیٹر کو تھاہے ر کھا۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی کی واپسی ہوئی۔اس کے ہاتھ میں رس موجود تھی اور پھر ان وونوں نے رس کی مدد سے بیٹر کو کرس سے

یہ سنی کسینیو سگر کی بی ملکیت ہے۔اوور "..... مائیک نے جواب ۔ \* سیگر کی ملکیت اور کسینیو۔ یہ کسیے ہو سکتا ہے کہ کوئی جوانحانہ

حکومت کی کسی ایجنسی کی ملکیت ہو۔ اوور \*...... نار فوک نے

"ہوسكتا ہے كہ يہ بروك كى ذاتى مكيت ہو الين دبال كام كرنے والے سب افراد کا تعلق سیر سے بی ہے۔ اوور \* ..... مائیک نے

"او کے۔ میں اس پیٹر ہے ملتا ہوں اس سے کچھ نہ کچھ محلوم ہو

" ٹھک ہے۔آپ اے مرانام لے دیں وہ آپ کی پوری پوری مدو کرے گا۔ بس بے خیال رکھیں کہ اس کے باس بروک کو معلوم ن ہوکہ پیٹراس کی مخری کرتا ہے۔ ادور "..... مائیک نے کہا۔

\* میں احمق نہیں ہوں۔اوور اینڈ آل "..... نارفوک نے کہااور ٹرانسمیر آف کر دیا۔ اس ودران اس کے ساتھی کو تھی کی تلاش کے

" باس عبال کوئی خاص چيزموجود نبيس ب "..... ان سي ع

۔ ۔ " ٹھیک ہے تم دوآد می جادُ اور سٹی کسینیو سے اس پیپڑ کو اعوا کر

کے یہاں لے آؤ۔ میں اس سے یہیں ای کی جگر پر تفصیل سے پوچ

باندھ دیا۔

۔ اسے ہوش میں لے آؤ" ...... نارفوک نے کہا تو ایک آوی نے پیٹر کے چہرے پر تھر ارنے شروع کر دیئے ۔ پانچویں زور وار تھر پر پیٹر کے چہرے پر تھر ارنے شروع کر دیئے ہٹ گیا۔ پیٹر کی آنگھیں پیٹر چنجتا ہوا ہوش میں آگیا اور وہ آدی پیٹھے ہٹ گیا۔ پیٹر کی آنگھیں

کھلیں تو وہ لاشعوی طور پر اٹھنے نگا لیکن ظاہر ہے بندھے ہونے کی وجہ سے دہ صرف کسمساکر رہ گیا۔

"اوه اوه آپ مم مم مرسم سركريد كيا ب سيد تحج بانده كيون ركها ب عناب" ..... بيرن حررت بجرك الج مين كما وه ظاهر ب سير

کا ملازم ہونے کی وجہ سے نار فوک کو اچی طرح جانیا تھا۔ "تم نے یہاں آنے سے انکار کیوں کیا تھا"..... نار فوک نے سرد

" تم نے یہاں آنے سے انگار کیوں کیا تھا"...... نار تو ک نے سرد لیج میں کہا۔

"آپ کے آدمیوں نے اس کو مھی کا بتایا تھا جبکہ میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا اس لئے میں نے انہیں کہا تھا کہ اس کے علادہ آپ

جہاں کہیں میں چلنے کے لئے تیار ہوں تو انہوں نے کہا کہ کسی ہوٹل میں بدیھے جائیں گے۔ پھر میں کار میں بیٹھا تو انہوں نے میرے سر پر وار کر کے مجھے بے ہوش کر ویا "...... پیٹر نے جواب دیا۔

رہر حال اب تم آگئے ہو ۔ مجھے مائیک نے بنا دیا ہے کہ تم اس کے لئے لیخری کرتے اور سنویہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ بات کسی

صورت بھی المہارے چیف بروک تک نہیں اینچ گا۔ مائیک نے کھے تفصیل بٹائی ہے کہ بروک نے برج اسکوائرے افریقی شخصیت

کو پہاں بھیجا اور سائق ہی تمہیں کو ڈیٹا کر کہا کہ آدمی آگر اس افریق شخہ میں کو لیروائیں گران تھ تم کو شخص لاک کر سراہینے مرانے

تحسیت کو لے جائیں گے اور پھر تم کو تھی لاک کر کے اپنے پرائے اور پر تم کو تھی لاک کر کے اپنے پرائے اور کہ آنے اور کم آنے والوں کا حلیہ کسیدا تھا۔ ان کے لباس کسیے تھے "...... نارفوک نے

. . .

" مگر جناب بیه تو سرکاری راز ہے"...... پیٹرنے کہا۔

یہ سرکاری راز مائیک تک بہن سکتا ہے تو بھے تک بھی بہن سکتا ہے۔ سرکاری راز مائیک تک بہن سکتا ہے۔ سرکھے سولیتے ہو لیتے ہو لیتے ہو

میری طرف سے بھی خمیس انعام طے گااور اگر تم نے مذ بتایا تو چر تم خود جانع ہو کہ جو کچھ ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ بہرطال پوچھ لیتے ہیں اس سے کہ تم بھے سے تعاون کردہ ہم

جیف سیکرٹری کے احکامات کے تحت ہی کام کر رہے ہیں "۔ نارفوک فے کہا۔ فے کہا۔ " ٹھیک ہے۔ آپ نے دعدہ کیا ہے تو میں آپ سے پورا تعاون

کردں گا"...... پیٹر نے کہا۔۔ "لیکن خیال رکھنا کہ جو کچھ بتاؤوہ صرف بحرف درست ہو کیونکہ غلط بات کر سے تم ایکر پمیا کے قومی مجرم بن جاؤ گے اور پھر تمہیں

پوری دنیا میں کہیں پناہ نہیں طے گی"...... نار فوک نے کہا۔ " میں حلفاً کہتا ہوں کہ جو کچھ معلوم ہے وہ میں آپ کو سے بنا دوں

گا'۔ پیٹرنے کہا۔

"اس کی رسیاں کھول وو " ...... نار فوک نے لینے ساتھیوں سے فیال آیا ہے کہ کہیں یہ ساری گیم عمران اور اس کے ساتھیوں کی نہ

وه كي باس ده تو كامرون مين بين اور اكر ده يمان آ بهي كية

م بروك كو آفس مين كال كرنا اور چر بروك كا گھر حلي جانا اور ال کے بعد اس ساری کارروائی کا ہونا۔اس سے مجھے احساس ہو رہا

ے کہ عمران الی کیمیں کھیلتا رہتا ہے۔اے کہیں سے معلوم ہو

الماہو گا کہ بردک نے سر گشاکا کو ہماری تحویل سے نکال لیا ہے تو "جی ہاں"...... پیٹر نے جواب دیا اور پھر کار کا تنسر اور تفصیل اس نے اے گھر بلا کر اے مجود کر دیا ہویا بھریہ بھی ہو سکتا ہے کہ

دی ۔ چونکہ وہ ایک سرکاری ایجنسی کا آومی تھا اس لئے اس نے سلاں بات چیت بردک کی بجائے عمران کی طرف سے ہوئی ہو یونکہ وہ آواز اور لیج کی نقالی کا بھی ماہرہے اور ابیما ماہر ہے کہ کوئی

" ٹھیک ہے ہم اب واپس جارہے ہیں تم چاہو تو یہاں رہو چاہا اور اصل میں فرق ہی محسوس نہیں کر سکتا"..... نار فوک نے تو دالس على جادً" ..... نارفوك في كما اور الله كركر ع يرانداب دينة موت كما

اس كے ساتھى نے كہا۔

کار کا نمبر ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔عمران کو ابھی یہ معلوم نہ ہو " ہاں۔ میرا بھی یہی خیال ہے اور اب میرے ذہن میں ایک کی کیا جاسکتا ہے اور پھر اس تک پہنچا جاسکتا ہے "...... نار نوک

کما تو نار فوک کے ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر اس کی رسیاں کھوا ہو " ..... نار فوک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" اب تم ہمارے ساتھی ہو" ..... نارفوک نے کہا اور اس کے بوں تو بروک کے ساتھ کیے شامل ہو سکتے ہیں " ..... اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے پحدد بڑے نوٹ نگا۔ المحی نے کہا۔

اور پیٹر کی طرف بڑھا دیئے ۔ پیٹر نے جلدی سے نوٹ لے کر اڑ جیب میں ڈالے اور پھراس نے آنے والوں کے حلیوں اور لباسوں

تفصیل بتانی شروع کر دی۔ " وه كار مين آئے تھے " ...... نار فوك نے يو جھا۔

کچھ غورے ویکھ لیا تھا اور اے ذہن میں بھی رکھا تھا۔

دروازے کی طرف بڑھ گیا۔اس کے ساتھی بھی اس کے پچھے تھ اس واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر تو سرگشاکا پاکیشیا تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے واپس ہیڈ کو ارٹر کی طرف بڑھی ، اگرٹ سروس کی تحویل میں علے گئے۔اب انہیں کیے برآمد کیا جائے جاری تھی۔ م یہ کون ہو سکتے ہیں۔ یہ بہرحال سیگر کے آدمی نہیں ہو سکتے

عقی سیٹ پر بیٹے ہوئے نار نوک کے ایک ساتھی نے کہا۔ کم ہم کار کے نمبرے دافف ہو بھی ایس اس کار کو آسانی ہے

نے جواب ویتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھیوں نے اثبات میں مر

ویا۔ " ویسے باس۔ سرگشا کا کو وہ واپس کامرون تو لے جائیں گے۔ " میں میں میں میں اس کامرون تو کے جائیں گے۔

اسے سہاں تو رکھ نہیں سکتے "...... ایک ساتھی نے کہا۔ " وہ اسے سہاں سے نکال کرنہ لے جا سکیں گے۔ میں نے چیل

" وہ اسے یہاں سے نفال مرت ہے جا " یں سے یں اسے اس لیے سیرٹری کے ذریعے مکمل ناکہ بندی کرار کھی ہے اس لیے اس طرز

سے میں مطمئن ہوں اور اب میں اسے بہت جلد برآمد کر لوں گا نار فوک نے کہا تو اس کے ساتھیوں نے ایک بار پھر اشبات میں بلا دیئے ۔

عمران اولڈ ڈرگس کے کلب کے نیچے بینے ہوئے خفیہ تہہ خانوں بیں سے ایک میں موجود تھا۔ سرگشاکا بھی یہاں موجو وتھے۔ وہ اس وقت ایک صوفے کی کرسی پر پھنسے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کی گردن ایک طرف ڈھکلی ہوئی تھی۔ عمران ان کی حالت دیکھتے ہی جھ گیا کہ سرگشاکا کو طویل بے ہوشی کے انجکشن لگا کر بے ہوش رکھا گیا ہے اس لئے اس نے سرگشاکا کو الیے انجکشن کا توڑ لگا ویا تھا اور اب وہ ان کے ہوش میں آنے کا شقر تھا۔ اس کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی کہ اچانک موجود تھے۔ صرف جو لیا اس کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور صفدر، کمیٹن شکیل اور تنویر اندر واضل ہوئے۔ دروازہ کھلا اور صفدر، کمیٹن شکیل اور تنویر اندر واضل ہوئے۔

نگرانی کر رہے ہیں اور ان کا تعلق نار فوک کروپ سے ہے اس لئے

ال نے کہا ہے کہ آپ اپنے آومی کو مہاں سے نکال کر طحة کو تھی میں

لے جائیں اس تہہ خانے سے ملحقہ کوٹھی کے لئے خفیہ راستہ موجود ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ عمران سرگشاکا کی بات کاجواب دیتا اچانک وی ویوار پھٹی جس سے وہ سب اس کرنے ہے اس نے مجھے راستہ بتا دیا ہے "...... صفدرنے کہا۔ "اوه مرکسان ہے وہ راستہ -جلدی کرو-اٹھاؤ سرگشاکا کو" - عمران میں آئے تھے اور ایک نوجوان تیزی سے اندر داخل ہوا۔ نے تیز لیج میں کہا تو تنویر نے آگے بڑھ کر سرگشاکا کو اٹھا کر اپنے اولا ور مکس نے کہا ہے کہ آپ سب سہاں سے بھی نکل جائیں ۔ سکورٹی فورس نے کلب کو گھر لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کاندھے پر ڈالا۔ جولیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ صفدرنے آگے بڑھ کر سلمنے والی ویوار کی جڑمیں پیرمارا تو سررکی آواز کے ساتھ ہی ویوار سارے علاقے کی ملاشی لیں۔ انہوں نے یہ چابی دی ہے اس کے ورمیان سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔دوسری طرف ایک بڑا کرہ ساتھ ٹو کن موجو و ہے۔سٹار کالونی کی ایک کوشمی کی یہ چابی ہے ادر تھا اور بھر دہ سب اس کرے میں پہنچ گئے تو صفدر نے ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ اس کو تھی کے گراج میں ایک سٹیشن ویگن موجود و ہی کارروائی کی اور دیوار برابر ہو گئی۔ یہ خاصی بڑی کو تھی تھی لیکن ہ اس میں چانی بھی موجود ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں "۔ خالی تھی اس میں کوئی آومی موجود نہ تھا۔ اس کمح سرگشاکا کے اس نوجوان نے ہاتھ میں بکڑے ہوئے ٹوکن جس کے ساتھ چاپی کر اہنے کی آواز سنائی وی تو عمران کے اشارے پر تنویر نے سرگشاکا کو منسلک تھی عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی ہے واپس اس بھٹی ہوئی ویوار میں غائب ہو گیا۔اس کے ساتھ ہی مرر کی آواز ایک صوبے پر لٹا ویا۔ کے ساتھ دیوار برابر ہو گئ اور اس کھے عمران نے آگے بڑھ کر مڑی " تہاری کار کہاں ہے "..... عمران نے پو چھا۔ ہوئی انگلی کا بک پوری قوت سے سرگشاکا کی کنیٹی پر مار دیاجو حریت وہ تو کلب کی یار کنگ میں کھوی ہے"..... صفدر نے جواب سے منہ کھولے اس نوجوان کی آمد اور اس کی بات سن رہے تھے۔ سر گشاکا چن مار کر سائیڈ پر گرے اور ایک بار پھر اٹھنے لگے تھے کہ

" ، ہمیں نارفوک سے حساب کتاب برابر کرنا ہو گا درنہ یہ بھوت کی طرح ہمارا پیچیا کر تارہے گا"...... عمران نے کہا۔

" كل \_ كك \_ كون بهو \_ تم كون بهو اور مين كهان بهون" - اى

لحے سر گشاکا کی آداز سنائی دی اور وہ سب سر گشاکا کی طرف متوجہ ہو گئے جو اب اکٹ کر بیٹھ گئے تھے اور حمرت سے عمران اور اس کے

صوفے پر گر کر ہے حس وحر کت ہوگئے۔ " اٹھاؤ انہیں اور نکل حادیہاں ہے "...... عمران نے تیز الجے میں

بحلی کی سی تیزی سے عمران کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا اور

سر کشاکا کے حلق سے ایک بار بھر جمج نکلی اور اس بار سر گشاکا واپس

ی طرف بڑھتا جلا گیا۔ گیٹ پر پلیٹ موجود تھی جس پر لانگ فیلڈ کا نام نمایاں نظرآ رہا تھا۔ عمران نے کال بیل کا بٹن پریس کیا تو تھوڑی دیر بعد چھوٹا بھائک کھلا اور ایک ایکر بی نوجوان باہر آ گیا اور وہ

دیر بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اُدر ایک ایکری نوجوان باہر آ گیا اور دہ اسٹشینِ دیگن اور عمراِن کو دیکھ کرچونک پڑا۔

" لانگ فیلڈ سے کہو کہ پرنس آف ڈھمپ آیا ہے"...... عمران نے اس نوجوان سے کہا۔

نے اس نوجوان سے کہا۔ " سوری ۔ ماس پہمال کسی سے نہیں مطلع " ...... نوجوان نے منہ

" سوری - باس مہاں کسی سے نہیں ملتے "...... نوجوان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" تم میرا نام اسے بتا دو پھر دیکھنا دہ ملنے کے لئے تم سے پہلے باہر آ جائے گا درنہ دوسری صورت میں مجھے یہ پھاٹک تو ژکر اندر جانا پڑے گاور ظاہر ہے کہ لانگ فیلڈ اپنا نقصان تم سے پوراکرے گااور جس

اور حاہر ہے مہ لا بک عید اپنا مصان مسے پورا سرے 16 ورسس قدر قبیتی اور خوبصورت پھائیک ہے اسے دیکھتے ہوئے گجے بقین ہے کہ تمہیں ایک سال تک بغیر تخواہ کے کام کرنا پڑے گا"...... عمران کی نیادہ موال مو گئی آمہ فوجہ ان جن کمچے جہ میں علی کے ساتھ

کی زبان رواں ہو گئی تو نوجوان چند کمے حربت سے عمران کو دیکھا اللہ مجرکا ندھے جھٹک کر مڑا اور اندر سے پھائک بند کر دیا۔ تقریباً دی منٹ بعد چھوٹا پھائک دوبارہ کھلا اور ایک لمبے قد اور دیلے پتلے دی منٹ بعد چھوٹا پھائک دوبارہ کھلا اور ایک لمبے قد اور دیلے پتلے جسم کا آدی جس کا سربالوں سے قطعی طور پر بے نیاز تھا تیزی سے جسم کا آدی جس کا سربالوں سے قطعی طور پر بے نیاز تھا تیزی سے

م کا ادمی جس کا سر بالوں سے قطعی طور پر بے نیاز تھا تیزی سے باہر آیا۔ اس کے پیچھے دہی ملازم تھا البتہ اس کے پہرے پر انہائی حمرت کے ناثرات نمایاں تھے۔ حمرت کے ناثرات نمایاں تھے۔ "کہاں ہے پرنس۔کہاں ہے"......اس لمبے قداور دیلے پتلے آومی کہااور بھر تھوڑی دیر میں وہ سب سٹیشن ویگن میں موار تیزی سے اس کو ٹھی سے نگلے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جوایا بیٹھی ہوئی تھی۔ بے ہوش مرگشاکا کو عقبی سیٹ کے پیچھے لٹا کر

اس کے اوپر ویکن میں موجو دالیک پرانا ساکسیل ڈال دیا گیا تھا۔ تنویر کو تھی کے اندر ہی رک گیا تھا تاکہ اسے اندر سے بند کر کے پھائک پر چڑھ کر باہر آئے کیونکہ عمران نہیں چاہتا تھا کہ کو تھی کا پھائک کھلا رہے۔ عمران نے ویکن کو تھی سے نکال کر سڑک کے کنارے

روک دی ۔ چند کموں بعد تنویر دیگن پر سوار ہوا ادر عمران نے ایک جھنے سے دیگن آگے بڑھا دی۔ تقریباً نصف گھنٹے تک دیگن مختلف مصروف سڑکوں پر دوڑنے کے بعد ایک ایسی سڑک پر پہنچ گئی جس پر شرفک کا دباؤ خاصا کم تھا۔ شریفک کا دباؤ خاصا کم تھا۔

" کیا سٹار کالونی مضافات میں ہے "..... سائیڈ سیٹ پر بیٹی جولیا نے پو چھا۔
جولیا نے پو چھا۔
" دہاں ہمارا جانا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اولڈ ڈرگس انہیں بتانے پر مجبور ہو جائے "...... عمران نے انتہائی

سنجیدہ لیجے میں کہا تو جو لیانے اشبات میں سربلا دیا۔ مضافاتی سڑک بہ تقریباً مزید بیس منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد عمران نے ویکن کو سائیا روڈ پر موڑا اور پھر آگے بڑھا تا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ویکن ایک خوبصورت مضافاتی طرز کے مکان کے گیٹ کے سامنے جا کر رک

رہ روپ سے میں حروث کے حال کرینچ اترااور تیزی سے گیٹ گئ۔ گیٹ بند تھا۔ عمران وروازہ کھول کرینچ اترااور تیزی سے گیٹ ویگن اندر لے آؤ"..... عمران نے او کی آواز میں کہا تو جولیا سائیڈ سیٹ سے کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ پھائک کمل چاتھا اس لئے جولیا کھلے پھائک میں سے ویگن اندر لے گئ۔

" نجانے تم جسے پرنسوں کو اس قدر خوبصورت بیویاں کہاں سے مائی ہیں " ...... اس آدمی نے جولیا کے ویگن اندر لے جانے پر

عمران سے مخاطب ہو کر کما۔

" بیویاں۔ تہمارے منہ میں گھی شکر۔ خدا کرے تہماری یہ بات پوری ہو جائے لیکن فی الحال تو بیوی نام کی چیزدور وور تک نظر نہیں آتی۔ تم بیویاں کہد رہے ہو"...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
" ارے۔ اوہ تو یہ کون ہے جو ویگن چلا رہی ہے"..... اس آدمی نے چونک کر حیرت بحرے لیج میں کہا۔

" ویگن کی ڈرائیور"...... عمران نے ساوہ سے کیج میں جواب دیا تو آنے والا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔

" اوہ سوری پرنس – میں سیحھا تھا تمہاری بیوی ہے"...... اس آومی نے کہا اور پھر عمران سمیت وہ اندر داخل ہوا۔ پو رچ میں جاکر جولیا نے دیگن روک وی تھی اور پھروہ سب دیگن سے نیچے اتر آئے۔ " یہ لانگ فیلڈ ہے۔ ولنگٹن کا شیطان "...... عمران نے اس دیلج پتلے آومی کا لینے ساتھیوں سے تعارف کراتے ہوئے کہا۔

"اور تمہارا ووست "...... لانگ فیلڈ نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران بھی اس کے خوبصورت جواب پر ہے اختیار ہنس پڑا۔ " تو حمہارا کیا خیال ہے کہ پرنس واقعی حمہارے دروازے پرآگر اپنے نام کی آوازیں نگائے گا"..... اس بار عمران نے اپنے اصل لیج میں کہاتو وہ آدمی بے اختیار اچھل پڑا۔ " تم۔ تم پرنس۔ اوہ۔ اوہ تم ہو۔ اوہ۔ اوہ"..... اس دیلے پتلے

آدمی نے حرب اور مسرت کے ملے طبے لیج میں کہا اور ووسرے کمح

وہ اس طرح عمران پر جھیٹ بڑا جسے باز کبوتر پر جھیٹتا ہے اور اس

نے باہر نکل کر اوھر اوھر ویکھتے ہوئے انتہائی بے چین کچے میں کہا۔

نے عمران کو لینے وونوں بازوؤں میں جھینے لیا۔
" اربے اربے یہاں فرسٹ ایڈ کاسامان تک مد ہو گا۔ تمہاری یہ
نازک سی بسلیاں مد ٹوٹ جائیں "......عمران نے کہا اور آنے والے
نے ایک بلند قبقہد نگاتے ہوئے عمران کو چھوڑا اور پھر تیزی سے

" ٹونی جلدی پھاٹک کھولو۔ جلدی کرو"...... آنے والے نے جِمَعُ کر اپنے ملازم سے کہا اور ملازم جو پھاٹک پر کھڑا حیرت سے یہ سب کچھ ہو تا ویکھ رہا تھا بحلی کی سی تیزی سے دوڑ پڑا۔ نستہ میں نہ تھے میں میں میں میں میں میں اسٹ نہ تیں نائجھ میں میں

اپنے ملازم کی طرف مڑا۔

" یہ سید حمہارے ساتھی ہیں۔ادہ۔پرنس آج تم نے مجھے دہ عرت بخش بی وی ہے جو میری بہت بڑی حسرت تھی"......آنے والے نے

ویکن کی طرف برصتے ہوئے کہا۔

" یہاں نہیں اندر چل کر کچھ کھلاؤ بلاؤ بچر تعارف ہو گا"۔ عمران نے اسے بازو سے بکڑتے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار بنس پڑا۔ "انہیں صوفے پر ڈال دوادر ہوش میں لے آؤ"...... عمران نے کہا تو صفدر نے سر گشاکا کو صوفے پر لٹایا ادر پھران کا ناک ادر منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔

" میں آپ لوگوں کے لئے مشروبات کا بندوبست کر لوں"۔

لانگ فیلڈ نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر حلا گیا۔ " یہ بھی ایکر می ہے۔ الیمان ہو کہ اس کے اندر بھی وطن کی

یہ بھی میری ہے۔ یہ حدید کا سام میران سے ممار محبت جاگ افھے "...... جولیانے عمران سے کہا۔

" یہ ایکری نہیں کارمن نژاد ہے"...... عمران نے جواب دیا ادر

جولیانے اشبات میں سربلا دیا۔

" سرگشاکا کے جسم میں حرکت کے تاثرات ممودار ہونے لگے تو صفدر پچھے ہٹ گیا اور چند کموں بعد سرگشاکا نے کراہتے ہوئے آنگھیں کھولیں اور پھردہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔

" سوری سر گشاکا۔ دہاں چونکہ فوری خطرہ تھا اور آپ کو سیکھانے میں دقت لگ سکتا تھا اس لئے آپ کو اس انداز میں بے ہوش کر نا پڑا"۔ عمران نے کہا تو سر گشاکا چونک کر اے دیکھنے لگے۔

" تم کون ہو اور میں کہاں ہوں "....... سر گشاکا نے حمیرت بھرے کچ میں کہا۔

" مرا نام پرنس آف ڈھمپ ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں۔آب کو ٹاپو پرایکر یمین ایجنٹوں نے گھیرلیا تھا۔ میں نے تو پیغام بھجوا دیا تھا لیکن آپ کے درمیانی رابطہ کی وجہ سے پیغام آپ تک مہ کئے سکا اور " یہ مس میری ہیں۔ یہ مائیکل اور ......" عمران نے جولیا اور دوسرے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ " بس بس کافی ہے کیوں خواہ مخواہ سوچ سوچ کر نام لے رہے

ہو۔ میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ تہارے ساتھی ہیں "-لانگ فیلڈ نے اے درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار

مسکرا دیا ہے وہوں۔

" طواچھاہوا کہ تم نے مجھے مزید مغزباری سے بچالیا۔ دلیے ایک بات ہے کہ ایکریمین نام ہی الیے اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں کہ ان

میں سیدھے سادھے نام تکاش کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ۔ عمران نے کہاادر لانگ فیلڈ ایک بار پھر ہنس پڑا۔

" سرگشاکا کو اٹھا کر اندر لے آؤ"..... عمران نے صفدر سے کہا صف رسر ملایا ہوا ویکن کی طرف مڑگیا۔

اور صفدر سربلا تا ہوا ویکن کی طرف مڑگیا۔ " سر گشاکا۔ کون ہیں۔ کہاں ہیں"...... لانگ فیلڈ نے حیرت

> ہے یو چھا۔ سے

" ویگن میں ہیں۔ آؤاندر چلتے ہیں "...... عمران نے کہا اور لانگ فیلڈ مڑکر اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کے ساتھی اس کے پچھے تھے۔ پھر وہ ایک خاصے بڑے کمے میں پہنچ گئے جب انتہائی شاندار اور قیمتی فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ لیکن فرنیچر کے لحاظ سے بہ سٹنگ روم ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اور تنویر اندر داخل ہوئے۔

صفدرنے سرگشاکا کو کاندھے پر لا داہوا تھا۔

آب وہاں طبے گئے پھرشایدآپ نے اپنی جان بچانے کے لئے ایکر يمياكا

ہیں اسد عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپن سرگشاکا سے بہلی ملاقات کا حوالہ دیا تو سرگشاکا کے چرمے پر بے اختیار اطمینان کے تاثرات انجرآئے۔

" تصیک ہے۔ اب مجھے لیتین آگیا ہے۔ تہماری بات ورست ہے۔ گجھے فوری طور پرائی جان بچانے ادر موقع کے انتظار کے لئے ایکر یمیوں کا ساتھ دینا پڑا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا تو انہیں زیادہ مفاد ہوگا کیونکہ میرے قبیلے کا نائب سردار ایکر یمین بلاک سے متعلق ہے ادر میری لاش دستیاب ہونے کے بعد آخری رموبات مکمل ہوتے ہی اس نے چیف سردار بن جانا ہے اور اس طرح میری قربانی بھی مسلم بلاک کے فائدے میں نہ جا اور اس طرح میری قربانی بھی مسلم بلاک کے فائدے میں نہ جات جائی جبکہ میں نے موجا کہ زندہ رہنے کے بعد کوئی نہ کوئی موقع مل سکتا ہے " سرگشاکا نے جواب دیا۔

"مرا بھی یہی خیال تھا کیونکہ انسان اپی فطرت اور مزاج کو اتنی جلدی تبدیل نہیں کر سکتا۔ بہرطال آپ فی الحال تو یہاں مخوظ ہیں الکن اصل مستلہ آپ کو یہاں سے نگال کر کامرون پہنچانا ہے "۔ عمران نے کہا۔ اس لیے وہی نوجوان اندر داخل ہوا جس نے نچانک کولا تھا۔ وہ ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا۔ ٹرالی پر جوس کے گاس رکھے ہوئے۔ اس نے ایک ایک گاس سب کے سلمنے رکھ دیا۔ "باس نے کہا ہے کہ جب آپ انہیں بلائیں گے تو دہ آ جائیں گے "باس نوجوان نے عمران سے مخاطب ہو کر مؤد بانہ لیج میں کہا۔ گے"..... نوجوان نے عمران سے مخاطب ہو کر مؤد بانہ لیج میں کہا۔

ساتھ دینے کا فیصلہ کر بیا اور آپ کو ایکری فوج کی تحویل میں کامرون سے ایکریمیا پہنچا دیا گیا۔ اس کا مقصدیہ تھا کہ چند روز میں جب کامرون میں انتخابات کا اعلان ہو تو آپ سے اپنی مرضی کا اعلان اور اسکیں لیکن ظاہر ہے مسلم بلاک کے لئے یہ انتہائی نقصان وہ بات ہوتی اس لئے ہم فوری طور پر کامرون سے ایکریمیا پہنچ اور پحر آپ کو وہاں سے ثکال لیا گیا۔ اب آپ آزاد ہیں۔ اب آپ تھے بنائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا آپ مسلم بلاک والے لین پہلے فیصلے پر قائم ہیں یا واقعی آپ ایکریمین بلاک کا ساتھ دینا چاہتے ہیں "عران قائم ہیں یا واقعی آپ ایکریمین بلاک کا ساتھ دینا چاہتے ہیں " مران

نے انہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔ " میں اس وقت کہاں ہوں۔ ایکریمیا میں یا کامرون میں"۔ سرگشاکانے ہونے چاتے ہوئے پوچھا۔

"آپ اس وقت ایکریمیا میں ہیں۔ ولیے آپ کے ذہن میں جو بات موجود ہے وہ بھی میں جو بات موجود ہے وہ بھی میں جھتا ہوں۔آپ سبھے رہے ہیں کہ ہمارا تعلق بھی ایکریمیا سے ہاورہم صرف آپ کو ٹٹولنے کے لئے یہ بات کر رہے ہیں۔آپ اگر چاہیں تو میں آپ کی بات پاکیشیا کی وزارت فارجہ کے سیکرٹری مرسلطان سے کرا سکتا ہوں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کما۔

" کیا تم واقعی پرنس ہو "...... مرگشاکا نے کہا۔ " ہاں آپ کی مزید تسلی کے لئے آپ کو سابقہ حوالے دیئے جا سکتے " ادے ارے تشریف رکھیں۔ میں تو بہت چھوٹا ساآومی ہوں "۔

" قد کے لحاظ سے یا عقل کے لحاظ سے "...... عمران نے کہا تو

" نه قد اور نه عقل بلكه عمر ك لحاظ سے "..... لانگ فيلا في

" ہم سب تو قروں میں بیر لشکائے بیٹے ہیں جبکہ تم تو شاید چند ماہ

بط اس دنیا میں وار د ہوئے ہو" ..... عمران نے کہا تو لانگ فیلا

ب اختیار ہنس پڑا لیکن اس بار اس نے کوئی جواب منہ دیا اور ایک

" سرگشاکا۔ یوری حکومت ایکریمیاس وقت پاگوں کی طرح آپ

کو بلاش کرری ہوگی وہ آپ کو زندہ یامردہ ہر قیمت پر وستیاب کرنا

چلہے ہیں۔ایگریمیا کے ملکی ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی مفادات اس

وقت آپ سے وابستہ ہیں اس الے آپ کا کیا خیال ہے کہ ایکر يمين

عومت کامرون کے سفارت خانے میں داخل مذہو سکے گی وہ تو اسے

سبب اختیار بنس براے مر گشاکا بھی مسکرا دیتے۔

عمران نے کہا۔

مسکراتے ہوئے کہا تو نوجوان نے اثبات میں سربلا دیا اور پھر خالی

"اسے بلاؤاس سے ہم کوئی بات نہیں چھیاناچاہتے" -عمران نے

" ہم اس وقت ولنگن کے نواح میں ہیں لانگ فیلڈ کی رہائش گاہ

برا لانگ فیلڈ کارمن باشدہ ہے لیکن طویل عرصے سے یہاں رہ رہا

'ہے ادر سمگانگ کا ایک بہت بڑا منظم سنڈیکیٹ حلاتا ہے۔خاص طور

یر بحری سمگلنگ کا تو اسے کنگ کہا جاتا ہے۔ جرائم کی دنیا میں

شطان کے نام سے مشہور ہے میرے اس سے خاصے گرے دوساند

تعلقات ہیں۔ ایکر یمیا کے حکام نه صرف آپ کو یہاں ملاش کر رہے

ہوں گے بلکہ بقیناً انہوں نے آپ کو ایکریمیا سے باہر جانے سے

ردکنے کے لئے بھی ہر طرف انتہائی سخت ترین ناکہ بندی کر رکھی ہو

گی اس لئے میں آپ کو یمہاں لے آیا ہوں کہ ایک تو یہ جگہ ہر لحاظ

سے محفوظ ہے دوسرالانگ فیلڈ کی مددسے آپ کو آسانی سے یہاں سے

" اتن درد سرى كى كيا ضرورت ب- تم تيج كامرون كے سفارت

"آؤ بیٹھولانگ فیلڈ ان سے ملویہ کامرون کے چیف سیکرٹری

سر گشاکا ہیں اور لانگ فیلڈ کا تعارف میں پہلے آپ سے کرا چکا ہوں "۔

خانے بہنچا دو بھر میں محوظ ہو جاؤں گا"..... سر گشاکانے کہا تو عمران

نکال کر کامرون پہنچا یا جا سکتا ہے "...... عمران نے کہا۔

ب اختیار مسکرا دیا اس لمح لانگ فیلڈ اندر داخل ہوا۔

" یہ کس کی جگہ ہے " ..... سر گشاکا نے پو چھا۔

رُالی د حکیلتا ہوا واپس حلا گیا۔

138

لانگ فیلڈنے کہا۔

ا مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

کری پر بیٹھ گیا۔

سر گشاکا سے مصافحہ کیا۔ سر گشاکا بھی اس کے لئے ای کر کھرے ہو

لانگ فیلڈ نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے بڑے مؤد باند انداز میں

" اده - اس قدر معرف بستی میری مهمان بین - مجیع اس پر فخر ب "-

آج مجے اس کا موقع مل رہا ہے تو تم معاوضے کی بات کر رہے ہو"۔ لانگ فیلڈنے انتہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔

ی حماری اعلی ظرفی ہے لانگ فیلاً سبرحال یہ معاملہ انتہائی سخیدہ اور انتہائی اہمیت کا بہتے سیس حمیس تفصیل تو نہیں بتا سکتا

البتہ اتنا با سكا ہوں كہ اس وقت بورى ونياكا مستقبل واؤپر لگا ہوا ہے جسياك مستقبل واؤپر لگا ہوا ہے جسياك ميں نے كہاكہ اس وقت سرگشاكاكى ملاش بورے ولنگن ميں ہو رہى ہو گى ليكن تھے بہ ن ہے كہ ان لوگوں كو يہاں كا خيال

نہیں آئے گا لیکن اصل مسئلہ سرگشاکا کو ایکر یمیا سے نکال کر صحے سلامت کامرون اس طرح پہنچانا ہے کہ ایکر یمین حکومت انہیں دوک مدسکے یابلاک مد کرسکے "...... عمران نے کہا۔

بندوبست کر سکوں کہ جس سے سرگشاکا کامرون بھی پہنے جائیں اور کس کو کانوں کان خبر بھی مد ہوسکے "...... لانگ فیلڈنے کہا۔

" صرف سرگشاکا ہی نہیں جائیں گے بلکہ ہم سب بھی ساتھ جائیں . گے"...... عمران نے کہا۔

ری ہے، " ٹھیک ہے۔اس کا بھی انتظام ہو جائے گا"...... لانگ فیلڈ نے جواب دیا۔

" تم گتنا وقت لو گے "...... عمران نے پو چھا۔

بلڈوز کر وینے سے بھی گریز نہیں کرے گی"...... عمران نے کہا تو سرگشاکا کے چرے پر پہلی بار پریشانی کے تاثرات نمایاں ہوگئے۔ "میں کتنے ون بے ہوش رہا ہوں"...... سرگشاکا نے کہا۔ " دن نہیں گھنٹے کہہ سکتے ہیں بہرحال کامرون کے آئین کے مطابق

ری میں اس میں اب صرف تین روز رہ گئے ہیں اور یہی تین روز کھٹن ہیں اور یہی تین روز کھٹن ہیں "...... عمران نے کہا۔

مستلہ کیا ہے۔ مجھے باؤشاید میں تہاری کوئی مدو کر سکوں " النگ فیلڈ نے اس بارانتہائی سنجد گی سے کہا۔ اسے شاید احساس ہو

گیاتھا کہ معاملات خاصے سنجیدہ ہیں۔ گیاتھا کہ معاملات خاصے سنجیدہ ہیں۔

" تمہارے پاس آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم ہماری مدد کرو۔ تمہارا معادضہ جو تم کہو گے تمہیں مل جائے گا"...... عمران نے کہا۔ " ویکھو پرنس سید ٹھیک ہے کہ میرا تعلق النیے طبقے سے ہو بغیر معادضہ کے کسی کی طرف ویکھنا بھی پہند نہیں کر تالیکن کم از کم

بیر سر سات میں رہے۔ تمہیں تو یہ بات نہیں کرنا چاہئے تھی۔اگر تم کھے اپنی جان پر کھیل کر سمندر کی خونی ہروں سے مذبحاتے تو اب سے آٹھ سال پہلے میں کھلیوں کی خوراک بن چکا ہوتا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ گذشتہ آٹھ

سالوں سے جو سانس لے رہا ہوں وہ بھی تمہاری وجہ سے لے رہا ہوں پھر تم نے جس طرح بے عزض انداز میں میری مدد کی تھی اس نے تمہاری عظمت میرے ول میں واضح کر وی ہے اس کے علاوہ آج

تک تم نے مجھے اکیک سانس کا قرض بھی اٹارنے کاموقع نہیں دیا اگر

" زیاوہ نہیں صرف ایک ون "...... لانگ فیلڈ نے کہا۔ " مصکی ہے "...... عمران نے مطمئن لیج میں کہا۔ " میں ملازم کو بھیجتا ہوں وہ آپ کو کمرے و کھا دے گا آپ سر آرام کریں اور یہاں ہر لحاظ سے مطمئن رہیں یہاں کوئی نہیں آ۔ گا۔ میں انتظامات کئے جاؤں گا بھر آپ سے ملاقات ہو گی"...... لانگ فیلڈ نے کما اور اکٹے کر وروازے کی طرف بڑھ گیا۔

نارفوک لینے آفس میں بیٹھا تھا کہ پاس بڑے ہوئے فون کی گھنٹی نج اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔
" لیں " ...... نارفوک نے تیز لیج میں کہا۔
" باس ہم نے وہ کار ملاش کر لی ہے جس میں پیٹر والی کو ٹھی ہے کر گشاکا کو لیے جایا گیا تھا" ..... ووسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔
دی۔
" اوہ۔ کہاں ہے وہ " ..... نارفوک نے اشتیاق بجرے لیج میں پرچھا۔
" باس آپ اولڈ ڈرگس کو تو جائے ہیں جس نے گولڈن اسکوائر کی کو ٹھی میں پرائیویٹ کلب بنایا ہوا ہے۔ کار اس کلب کی پارکنگ کی کو ٹھی میں پرائیویٹ کلب بنایا ہوا ہے۔ کار اس کلب کی پارکنگ یں موجود ہے " ..... ووسری طرف سے کہا گیا۔

" اولڈ ڈرگلس اس کے تو کومت کے اعلیٰ سطح تک گہرے

تعلقات ہیں۔ تم وہاں نگرانی کرو میں اس کا کوئی بندوبست کرتا ہوں "۔ نارفوک نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر تیزی سے ہنبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" یس پی اے ٹو چھیف سیکرٹری "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

' نارفوک بول رہا ہوں۔ چیف سیرٹری سے بات کراؤانہائی ضروری بات کرنی ہے۔ سر گشاکا کے سلسلے میں "...... نارفوک نے کما۔

"آپ ہولڈ کریں میں بات کراتی ہوں "..... ووسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی فون پر خاموشی طاری ہو گئ۔
" ہمیلو" ..... چند لمحوں بعد پرسنل اسسٹنٹ کی آواز دو بارہ سنائی

دی ۔

" یس "..... نار فوک نے کہا۔

" بات كريس " ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔

" ہمیلو سر میں نار فوک بول رہا ہوں "...... نار فوک نے مؤدبانہ

کھیج میں کہا۔

"سر گشاکاکا کچه پته حلات حکومت اس سلسلے میں بے حد پریشان بے اور مسلسل میننگز ہو رہی ہیں لیکن اب وقت اتنا تھوڑا رہ گیا ہے کہ اب اور کوئی نتبادل انتظام بھی نہیں ہو سکتا "...... چیف سیرٹری نے کہا۔

"سربم مسلسل سرگشاکا کو تلاش کررہے ہیں بمیں معلوم ہوا تھا کہ برج اسکوائر سے سرگشاکا کو ایک کو شی میں شفٹ کر دیا گیا لیکن پھراس کو شی سے بھی انہیں غائب کر دیا گیا البتہ جس کار میں انہیں دہاں سے لے جایا گیا تھا اس کار کو ٹریس کر لیا گیا ہے۔ یہ کار اولا ڈرگس کے پرائیویٹ کلب میں موجود ہے اور اولا ڈرگس کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے تعلقات کس حد تک ہیں بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے تعلقات کس حد تک ہیں اس لیئے اس پر ہاتھ ڈالنے کے لئے ہمیں آپ کی خصوصی اجازت چاہئے اور ساتھ ہی کسی سرکاری ایجنسی کا تعاون بھی کیونکہ اولا فرگس آسانی سے زبان نہیں کھولے گا اور جب تک وہ زبان نہیں کھولے گا اور جب تک دہ زبان نہیں کھولے گا اور جب تک سرگشاکا کا پتہ نہیں چل سکتا "...... نارفوک نے کھا۔

"لین اولڈ ڈرگس نے کس کے کہنے پریہ کام کیا ہوگا۔ کیا بردک کے کہنے پر" اللہ ڈرگس نے سیر شری نے حرت بھرے لیج میں کہا۔
" بی نہیں ۔ بردک کی اپردچ میں اولڈ ڈرگس نہیں آ سکتا البتہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام علی عمران کا ہو ۔ علی عمران الیما آدمی ہے جس کے الیے آدمیوں سے تعلقات ہوتے ہیں کہ جن کے متعلق کوئی موچ بھی نہیں سکتا" ۔ .... نار فوک نے کہا۔

" ٹھیک ہے میں سیکورٹی فورسز کے چیف کرنل گرانٹ کو فون کر کے کہد دیتا ہوں وہ تم سے مکمل تعاون کرے گالیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اولڈ ڈرگس پر ناجائز دباؤنہ ڈالنا اس کے تعلقات براہ طرف سے ایک بھاری می آواز سنائی وی لیکن اس کا کیج بے تکلفانہ تھا کیونکہ نارفوک ہے اس کے خاصے پرانے تعلقات تھے۔

و نارفوک بول رہا ہوں۔ چیف سیرٹری نے تہیں بریف کیا

ہوگا"۔ نارفوک نے کما۔

" باں اور سی نے اس کی بات سنتے ہی اولڈ ڈر کلس سے کلب کے

كرد سيكور في فورسز كاامك وسته جمجوا وياب تاكه وباس سے كوئى تكل

نہ سکے لیکن کیا بات ہے تم توسیر سے ریٹائر ہو میکے ہو۔ پر چیف

سیرٹری صاحب مہس کیوں اس انداز سی ساتھ رکھ رہے ہو ۔۔

كرنل كرانك نے كما۔

" یہ ایک عکومتی مجبوری ہے لیکن تمہیں دہاں وستہ نہیں مجھیجنا چاہے تھا سکورٹی فورسرکا وستہ باوروی ہوتا ہے جسے بی حمارا وستہ وہاں پہننچ گا اولا ڈرگس ہوشیار ہو جائے گا"...... نارفوک نے

ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔

" ہو جائے ہوشار اس سے کیا فرق بڑتا ہے بہرحال وہاں سے وہ كسى كو بأهرتوية فكال سكة كالمسيسكرنل كرانث في جواب ويا-" تم اليها كروكه فوراً وبال "أي جادّ سي بهي دبال "أي ربا مول" -نارفوک نے کہا۔

" مُصك ب جسي تم كهو-بهرحال چيف سيكرٹرى نے حكم ديا ہے کہ میں نے تم سے مکمل تعاون کرنا ہے۔اس مشن کے کمانڈر تم ہو گے " \_ كرنل كرانك نے جواب ديا \_ اس كے الج ميں بلكا ساطنز تھا

راست کا نگریس سے ارکان سے بھی ہیں اور صدر ایکر یمیا سے بھی اس لي اليها مد بوكه محج بي جواب دينا مشكل بوجائ "..... چيف

\* میں سمجھتا ہوں سراس لئے تو میں ننے آپ کو فو ن کیا ہے۔اولز ڈر کس سے علاوہ کوئی اور ہو تا تو اب تک وہاں سے سر گشاکا کو برآمد

بھی کر حکا ہو تا" ..... نار فوک نے جواب ویتے ہوئے کما۔ \* تم اليها كروكه يانچ منث بعد كرنل گرانث كو فون كرلينا اور اس سے معاملات کو طے کر لینا وہ تم سے مکمل تعاون کرے گا"۔

چیف سیرٹری نے کہا۔ " این سر" ..... نارفوک نے جواب ویتے ہوئے کما اور اس کے ساتھ بی رابطہ ختم ہو گیا۔ پھر پانچ منٹ بعد نارفوک نے رسیور اٹھایا اور تیزی ہے ہمر ڈائل کرنے شروع کر دینے ۔چونکہ وہ سیگر کا

طاقتور گردپ مجھا جا تاتھا اس لئے اس کے تعلقات سب سے تھے۔ " يس سيكور في فورسز سيد كوارثر"..... رابط قائم بوت بي دوسری طرف سے آواز سنائی وی۔

چیف بھی رہاتھا اور آب بھی اس کا گروپ ایکر يميا كاسب سے بڑا اور

\* كرنل كراف سے بات كرائيں ميں نادفوك بول رہا ہوں "-

" يس سر بولد آن كريس " ...... ووسرى طرف سے كما كيا۔ " سيلو كرنل كرانك بول ربابون "...... چند محول بعد دوسرى

" كرنل كرانك كهال ب " ..... نارفوك نے سيكورٹي فورس كے

" كمانڈر اندر كئے ہيں "...... آفسير نے جواب ويا تو نار نوك لينے

ایک آفسیرے پوچھا۔

ما تھیوں کو اپنے پیچے آنے کا اشارہ کر کے اندر داخل ہوا اسے اولا " یه ایکریمیا کی سلامتی اور مستقبل کا مسئلہ ہے کر تل گرانٹ۔ ورگس کے وفتر کا علم تھا چنانچہ وہ سیرھا اس دفتر کی طرف بڑھتا عللا فوراً " بَخِو میں بھی " کی رہا ہوں " ...... نارفوک نے کما اور اس کے ساتق ی اس نے رسیور رکھا اور پھر اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھا تا بیرونی • تم لوگ يہيں ركو خيال ركھنا تمہيں يہاں كے تهد خانوں كى دردازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار گولڈن اسکوائر کمل مگاشی لینی ہو گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تہد خانوں سے خفیہ کی طرف برحی چلی جاری تھی جہاں اولا ڈر مکس کا کلب تھا۔ دہ سائیڈ راستے نگلتے ہیں تم نے ان راستوں کو بھی تلاش کرنا ہے کیونکہ اولا سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ عقبی سیٹ پر اس کے تین ساتھی موجود ڈر ککس انہائی اہم شخصیات کو پناہ دینے میں مضہور ہے اس کئے لازماً تھے۔ تقریباً بیس منٹ بعد کار ایک خوبصورت عمارت کے گیٹ پر اس نے یہاں الیے بندوبست کر رکھے ہوں گے مسسد نارفوک نے پہنچ گئی مباں سکورٹی فورسز کے کمانڈر کرئل گراند کی کار بھی کہا تو اس کے ساتھیوں نے اشبات میں سرملا دینے اورِ نار فوک وفتر کا موجود تھی اور سکورٹی فورسزے آدمیوں نے اس عمارت کو اس وروازہ کھول کر اندر واخل ہوا تو آفس میں اولڈ ڈر کلس کے ساتھ انداز میں گھیرے میں لے رکھاتھا جسے وہ اس پر حملہ کرنے والے كرنل كرانك بهي موجودتها إوروه وونوس شراب بيني مي مفروف ہوں۔ نارفوک کار سے اترا تو یہ حالت دیکھ کر اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ سکورٹی فورسزنے اس طرح گھیرا ڈال کر ظاہرہے اولڈ ڈر کلس جیسے " آؤ آؤ نار فوک منہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ نو کری سے ریٹائر جہاندیدہ آدی کو چوٹا دیا ہو گا اور اب سہاں سے سرگشاکا کی برآمدگی مشکل ہو جائے گی لیکن وہ ظاہرہے اب خود تو کوئی سرکاری حیثیت نہ رکھا تھا اور بغیر سرکاری حیثیت کے وہ اولڈ ڈر کلس جیسے انتہائی بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تعلقات کے حامل آدمی کے کلب پر چھاپہ نہ مار سکتا تھا نار فوک کے ساتھی بھی کارے نیچ اترآئے تھے۔

ہونے کے بادجووتم اس حد تک فعال ہو کہ میرے ذہن میں تواس كاتصورى مدتها " ...... اولله وركس في اعظ كر مصافح ك لي باعظ · شکریہ ۔ ولیے اتنا تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ انسان ریٹائر ہوتا ہے لیکن ملک کے مفادات تو ریٹائر نہیں ہو جاتے اور جہاں ایکریمیا کے بین الاقوامی مفاوات اور اس کا مستقبل واؤ پر لگ جائے وہاں تو بہرهال کام کرناہی پڑتا ہے "..... نارفوک نے انتہائی

کیونکہ وہ اولڈ ڈرگئس کے بات کرنے کے انداز سے ہی سبھے گیا تھا کہ اولڈ ڈرگئس سرگشاکا کو آسانی سے ان کے حوالے نہ کرے گا۔

آپاس مرخ رنگ کی کار کی بات کر رہے ہیں جو جدید ماؤل کی آکسفور و گار ہے اس کی بات نظرانداز کرتے

آ کسفورہ کار ہے "...... اولڈ ذر سس نے اس ہوئے کہا۔

. " بي بان " ..... نارفوك في جواب ويا ــ

"اس کار میں واقعی ایک افریقی بے ہوش آدفی کو میہاں لایا گیا تھا لین ایک گھنٹے بعد اسے واپس لے جایا گیا اور لے جانے والوں۔، کہا کہ چونکہ ان کی کار خراب ہو گئی ہے اس لئے وہ یہ کار بعد میں منگوا لیں گے۔ انہوں نے جھے سے اسٹیشن ویگن مانگی جو میں نے انہیں

دے دی اور اس کا ذہل معاوضہ بطور سیکورٹی لے لیا۔ طے یہ ہوا کہ جب وہ اسٹیشن دیگن والیس کریں گے تو ایک چوتھائی رقم کرائے کی مورت میں کاٹ کر باتی رقم میں انہیں والیس کر ووں گا اور وہ اس

استین ویکن میں اس بے ہوش افریقی کو لے کر حلےگئے۔ اولا ذرگس نے بڑے ساوہ سے لیج میں کہا۔

" کون لوگ تھے وہ " ...... نار فوک نے پوچھا۔

پاکیشیا کا ایک آوی ہے پرنس آف و همپ برا مشہور آدی ہے میرے اس سے کافی طویل عرصے سے تعلقات ہیں۔ اس کا فون آیا تھا کہ اس سے آدمی ایک بے ہوش آدمی کو لے کر آ رہے ہیں۔ میں انہیں کچھ دیر کے لئے لینے پاس رکھوں ۔چونکہ دہ معادضہ دینے میں

سنجیدہ کیج میں کہا اور کری پر بیٹھ گیا۔ " بالکل ملک کے مفاوات میں کام کرنا بھی چاہئے "۔اولڈ ڈر گئس نے اخبات میں سربلاتے ہوئے کہا اور میز پر رکھے ہوئے خالی جام کو . شراب سے بھرنا شروع کر دیا۔

" موری - میں کام کے وقت شراب نہیں پیتا۔ پھر کہی ہی"۔ نارفوک نے کہا تو اولڈ ڈرگس نے ہاتھ روک کر بوتل واپس میز پر

" محصیک ہے۔ اچھا اصول ہے۔ تو بناؤ میں کیا خدمت کر سکتا ، موں "۔ اولا ڈر گلس نے کہا۔

"آپ کے کلب کی پارکنگ میں اس وقت بھی ایک کار موجود ہے اس کار پر ایک افریقی ملک کامرون کے چیف سیکرٹری سر گشاکا کو یہاں لایا گیا ہے۔ حکومت ایکریمیا چاہتی ہے کہ آپ اسے حکومت کے حوالے کر ویں۔ سیکورٹی فورسز کے کرٹل گرانٹ کو چیف سیکرٹری صاحب نے اس لئے بھیجا ہے "...... نارفوک نے انتہائی

سخیدہ کیج میں کہا۔
" کامرون کے چیف سیکرٹری سرگشاکا۔ اوہ تو دہ کامرون کے پھیف سیکرٹری سرگشاکا۔ اوہ تو دہ کامرون کے پھیف سیکرٹری تھے۔ میں تو سیکھاتھا کہ وہ کوئی عام ساآد می ہے درنہ تو سیکھاتھا کہ وہ کوئی عام ساآد می ہے درنہ تو سیکھاتھا کہ اس کا دائے کی گھیں۔ زحری کے سیاست سیک درنے کی ک

میں اس کا خاص طور پر خیال رکھتا "...... اولڈ ڈر گلس نے چونک کر ک

" وہ اب کہاں ہیں " ...... نار فوک نے ہونے چہاتے ہوئے کہا

انتہائی فیاض واقع ہوا ہے اس سے میں نے حامی بھر لی چنانچہ اس کار میں اس کے آوی اس ہے ہوش افریقی کو لے کر آئے۔ میں نے انہیں ایک تہد خانے میں تھہرایا ایک گھنٹے بعد وہ میری اسٹیش ویکن لے کر علیے گئے اور ابھی تک تو اسٹیشن ویکن والیں نہیں آئی '۔ اولڈ ڈر گلس نے کہا۔

"ان آدمیوں کے کیا حلیے تھے "...... نار فوک نے پو چھا۔ " وو آوی تھے اور وونوں ہی ایکر می تھے "...... اولڈ ڈرگس نے جواب ویا اور اس کے ساتھ ہی اس نے وونوں کے حلیے بتا دیئے سیہ

دہی صلیے تھے جو پیٹرنے نارفوک کو بتائے تھے۔ "آپ کی اسٹیشن ویگن کی کیا تفصیلات ہیں "...... نارفوک نے

یو چھااولڈ ورگس نے تفصیلات اور رجسٹریشن نسر بتا ویا۔

" آپ کا مبطلب ہے کہ اس وقت سہاں وہ افریقی موجود نہیں ہے"۔ نار فوک نے کہا۔

جواب دیتے ہوئے کہا۔ " شکریہ۔ میں اپنے آدمیوں کو ملاشی کا کہہ ووں سرتھے امید ہے کہ آپ کے آدمی پورا پورا تعاون کریں گے"...... نارفوک نے کہا۔

" تو کیا خمیس مری بات پر تقین نہیں ہے \*..... اس بار او

وُر کُس کا لہجہ قدرے تکنح تھا۔

ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ تھے معلوم ہے کہ آپ کس حیثیت کے مالک ہیں لیکن یہ معاملہ انتہائی اعلیٰ ترین سطح کا ہے۔ اگر مرگشاگا کو آئندہ وو تین روز کے اندر اندر برآمد نہ کیا جا سکا تو بین الاقوامی طور پر ایکر یمیا کو الیا نقصان بہنچ گا کہ جس کا ازالہ شاید صدیوں تک نہ ہوسکے۔ اس لئے میری مجوری ہے "...... نار نوک

"اوے۔ ٹھکی ہے۔ تم اپن تسلی کر لو"..... اولڈ ڈرگس نے کہا اورانٹرکام کا رسیوراٹھاکر اس نے ہمر پریس کرنے شروع کر دیتے " نیس باس"..... دوسری طرف سے ایک مؤدباند آواز سنائی

" رابرت کو بھیجو مرے آفس میں "..... اولا ڈرگس نے تحکمانہ

بی بین کہا اور رسیور رکھ ویا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک

نوجوان اندر داخل بهوا۔

"يس باس " ...... آن والے ف مؤوبان لج ميں كما-

" انہیں تو تم جانتے ہی ہو گے۔ یہ سیگر کے چیف تھے۔ ان کے آوی یہاں کی مکاشی لینا چاہتے ہیں۔ تم ان کے آومیوں سے پورا پورا

تعادن کرو گے "...... اولڈ ڈرنگس نے آنے والے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا آنے والا نوجوان رابرٹ تھا۔

" يس باس " ...... رابرث نے جواب ويا۔

" آؤ میرے ساتھ " ..... ناد فوک نے رابرٹ سے کہا اور اٹھ کر

آفس سے باہر آگیا۔ باہر اس کے تین ساتھی موجو وقعے۔
" یا سیکل جسیا میں نے کہا ہے ہمیں یہاں کی نگاش کرنا ہے " ۔ نار فوک
" یا سیکل جسیا میں نے کہا ہے ہمیں یہاں کی نگاش کرنا ہے ۔ یہ اس اسلامی موجو وقعے۔
" یس باس " ...... دد مری طرف سے کہا گیا۔
" دست میں اس کرنا ہے کہا گیا۔

وک نے کہا۔ " یس باس اسکل نے کہا اور نارنوک واپس مرکز آفس رہان کی اس کے بارے میں کوئی کلیو ملے مجھے ٹرانسمیٹر پراطلاع " یس باس اسکل نے کہا اور نارنوک واپس مرکز آفس

ہ معارو سے ہے۔ \* یس باس "...... دوسری طرف سے کہا گیا ادر نار فوک نے

یں بال ..... دو عرف عرف سے ہا سیا در مارور رسیور رکھ دیا۔

" پرنس آپ کا کب سے واقف ہے"...... نار فوک نے رسیور رکھ کر اولڈ ڈرگس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔

> " طویل عرصے ہے"...... ادلاً ڈر کلس نے جواب دیا۔ . " من مششر کے سرین آنی میں اور ا

آپ نے اسٹیشن دیگن کی تمام تفصیلات بنا دی ہیں۔ کیا یہ آپ کے پیشر دراند اصولوں کے نطاف نہیں ہے "...... نار فوک نے کہا

توادلڈ ڈر گلس ہے اختیار مسکرا دیا۔ " نہیں اس ان پر میں مجمع سے مان ماری کا نہیں

" نہیں۔اس بارے میں جھے سے رازداری کا نہیں کہا گیا۔ صرف دیگن جھ سے لی گئ ہے ادر بس۔ ہاں اگر ہمارے درمیان اس بارے میں رازداری کا کوئی معاہدہ ہو تا تو بھر میں کسی قیمت پر بھی

یہ بات مدیما تا''...... اولڈ ڈر گئس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* کیار نس آریں سے ڈکار یہ نہیں کر رکان میں اول فرک نے

ی کیا پرنس آپ سے شکایت نہیں کرے گا"..... نار فوک نے .

" كس بات كى شكايت "..... ادلا دُر گلس فے چونك كر حريت

سی اس طرح معردف تھا جسے دہ آیا ہی اس کام کے لئے ہو۔
"کیا سی آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں "...... نارفوک نے اولڈ ڈرگس سے کہا۔
"بان سے کیوں نہیں "...... ادلڈ ڈرگس نے کہا ادر فون آگے کر

میں آگیا۔ کرنل گرانٹ خاموش بیٹھا حیسکیاں نے لے کر شراب پینے

دیا۔ نارفوک نے رسیوراٹھایاادر بنبرپرلیں کرنے شروع کر دیئے۔ " لیں "...... رابطہ قائم ہوتے ہیں ایک نسوانی آواز سنائی وی۔ " نارفوک بول رہا ہوں۔ جیمزسے بات کراؤ"...... نارفوک نے.

تحکمانه لیج میں کہا۔ " ہمیلو باس – میں جمیز بول رہا ہوں "...... چند کمحوں بعد دوسری طرف سے اکیب مردانہ آواز سنائی دی لیکن لہجہ مؤد بانہ تھا۔

" جمیز ایک اسٹیشن ویگن کی تفصیلات ادر رجسٹریش نمبر نوٹ کرو"۔ نارفوک نے کہا ادر پھر اس نے اسٹیشن ویگن کی دہ ساری

تفصیلات بتا دیں جو اولڈ ڈر گئس نے اسے بتائی تھیں۔ تارین مششہ کا میں دور گلے سر کا

" اس اسٹیشن ویگن پراولڈ ڈر کئس کے کلب ہے سر گشاکا کو لے .

" یہی کہ آپ نے اس کی ویگن کے بارے میں بتا کر اس سے

عجرے کیجے میں کہا۔

زیادتی کی ہے "..... نارفوک نے کہا۔

ڈر ملس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

نے چونک کر اس کی طرف ویکھا۔

نارفوک نے بو تھا۔

" اس نے مجھے کہا کہ میرے آدی الک افریقی کو لے کر آ رب

ہیں۔ انہیں وہاں کچے دیر رکنا ہے اور بس ۔ پھر وہ آوی آگئے۔ ان کے

سائق اکی بے ہوش افرایتی تھا۔وہ یہاں آکر رکے اور بھرخودی ای

مرضی سے واپس مطیلے کے اس میں شکایت کا کیا پہلو نکلتا ہے "۔ اولا

" اس کے آدمیوں نے مہاں سے پرنس کو کال تو کی ہو گی"۔

" نہیں ۔ یہاں ہے کوئی کال نہیں کی گئی"..... اولڈ ڈر گلس نے

. جواب ویا اور نارفوک نے اخبات میں سربلا دیا۔ پھر تقریباً ایک تھنے

بعد وروازه كعلااور نارفوك كاساتهي مائيكل اندر داخل بهواسه نارفوك

" سر گشاکا موجو د نہیں ہیں باس میں نے مکمل اور تفصیلی تلاثی

لى بيسسائيل نے كما-

\* ٹھسک ہے۔ تم باہر رکو میں آرہا ہوں"...... نارفوک نے کا اور مائيكل سربلاتا بهوا باهر حلا گيايه

"آب كاشكريه \_آب نے واقعي تعاون كيا ہے ميں جيف سيكر شكر الله ديتے ہوئے كما \_ صاحب سے خصوصی طور پر اس تعاون کی رپورٹ کروں گا"۔

ار فوک نے اٹھتے ہوئے کیا۔

"انہیں بھی معلوم ہے اور تہیں بھی معلوم ہے کہ میں اصولوں

كادى موں - بہرحال عمارا شكرية كه تم في مجھ سے مهذب انداز

یں بات کی ہے " ..... اولڈ ڈر گلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

• سرا خیال ہے کہ اب سکورٹی فورسز کی یہاں ضرورت نہیں

ب-اب مجع بھی اجازت " ..... كرنل كرانك نے اٹھے ہوئے كما

ادر پھر وہ دونوں ہی اولڈ ڈرگس سے مصافحہ کرے آفس سے باہر آ

• شکریہ کرنل گرانٹ "..... نارفوک نے باہر آتے ہوئے کہا۔ "اك از رائك اب محج اجازت"...... كرنل كرانك نے كما

ادر نارفوک نے اثبات میں سربلا دیا اور پھر نارفوک سے مصافحہ کر

کے دہ اپنی خصوصی کار میں بدلی گیا اور اس کی کار تیزی سے مڑی اور آگے بڑھ گئے۔اس کے ساتھ ہی سکورٹی فورسزے آوی بھی این این

الدن كى طرف بره كے كيونكه كارس بيضے سے اللے كرنل كرانك نے انہیں والیی کا مخصوص اشارہ کر دیا تھا۔ نار فوک اپنے ساتھیوں

تمیت کار میں بیٹھ گیا تو نارفوک نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرولر جسیماآلہ نکالااوراس پرموجو د دو بٹن پریس کر دیئے۔

" ہمیلو ہمیلو ۔ نار فوک کالنگ ۔اوور "...... نار فوک نے بٹن و با کر

" بمیری بول رہا ہوں باس۔اوور"...... چند کمحوں بعد ٹرانسمیٹر

ہیں کہ نارسٹن کی طرف کا نتام علاقہ لانگ فیلڈ کا ہے اس لئے ہو س کے کہ سرگشاکا کو لانگ فیلڈ کے پاس لے جایا گیا ہو کیونکہ ، لانگ فیلڈ مشہور بحری سمگر ہے۔اوور "..... جمیزنے کہا۔ " اوه- بالكل اليما بي بو كا- تمهارا خيال ورست بي تم لين آدمیوں کو کہہ دو کہ وہ لانگ فیلڈ کے علاقے میں بھی اسٹیشن دیگن کا بتہ طلائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آگے نکل گئے ہوں۔ میں میژ کوارٹر آ رہا ہوں اور اس کا بندوبست کر تا ہوں۔ اوور "۔ نار ٹوک نے کیا۔ " یس باس - اوور "...... ووسری طرف سے کہا گیا اور نازنوک نے اوور اینڈ آل کمہ کرٹرائسمیڑ آف کر دیا۔ " باس لانگ فیلڈ کے سیڈ کوارٹر پر چھاپ ند مارا جائے اس کی تو کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے "..... مائیل نے کہا۔ " لانگ فیلڈ کے میڈ کوارٹر پر چھاپ مارنے کے لئے ہمیں باقاعدہ انتظامات کرنے بریں مے کیونکہ وہ بہت مضبوط یارٹی ہے اور اگر الال عمران اور اس کے ساتھی موجوو ہوئے تو معاملہ مزید خراب ہو سكتا ہے اس لئے ميں سوچ رہا ہوں كه اس علاقے كى اس طرح نگرانی کی جائے کہ جب سر گشاکا کو وہاں سے نکالا جائے تو اس وقت ان پر حملہ کیا جائے "..... نار فوک نے کہا۔

" تو كيايه كام يا كيشيا يُون في كيا بي " ...... ما تيكل في جونك

ہے ایک مردانہ آواز سنائی وی۔ " ہمری تلاشی لے لی گئ ہے۔ سر گشاکا یہاں موجود نہیں ہیں۔ شاید مہارے مہاں پہنچنے سے بہلے اسٹین ویکن پر وہ نکل گئے ہیں ببرحال اب نگرانی کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ تم لوگ واپس میڈ کوارٹر ملے جاؤ۔ اوور " ..... نارفوک نے کما۔ " یس باس ۔ اوور "...... ووسری طرف سے کہا گیا اور نارفوک نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کیااور واپس جیب میں رکھ لیا۔ اس كے ساتھ بى اس نے ڈرائيونگ سيك پر موجد و مائيكل كو واپس میڈ کوارٹر چلنے کے لئے کہا اور مائیل نے اثبات میں سربالاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی ۔ ابھی وہ ہیڈ کوارٹر کے راستے میں ہی تھے کہ اس ک جیب میں موجو وٹرانسمیٹرسے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ " کار سائیڈ میں کر کے روک دو مائیکل"...... نارنوک نے جیب س باتھ ڈالتے ہوئے کہا اور مائیکل نے اثبات میں سربلا دیا-نار فوک نے جیب سے وہی ریموٹ کنٹرولر کے سائز کا ٹرانسمیٹر لگالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ « ہیلو ہیلو جیمز کالنگ -اوور "...... بثن دستے می بٹرانسمیٹر سے جیم کی آواز سنائی وی سکار اس ووران سائیڈپررک حکی تھی۔ " بیں نار فوک افنازنگ یو۔ اوور "...... نار فوک نے کہا۔ \* باس اس اسٹیشن ویگن کو نواحی علاقے نارسٹن کی طرف جا<sup>نے</sup> ہوئے دیکھا گیا ہے اس کے بعد اس کا پتہ نہیں حلالے لیکن آپ جانتا

· ہاں پہلے میرا اندازہ تھا کہ عمران کو کسی طرخ یہ معلوم ہو گیا

کہ بروک نے سرگشاکا کو میری تحویل سے نکال لیا ہے تو اس نے

بروک سے سرگشاکا کو حاصل کر لیا اور اب یہ بات کنفرم ہے کہ

" میں ابھی آپ کے سلمنے بات کرتا ہوں "...... ہیر نے جواب دیا اور نارٹوک نے اشبات میں سر بلا دیا۔ ہیڈ کوارٹر میں بہنچ کر نادٹوک ہمیر کو ساتھ لینے آفس میں لے آیا۔ " کرداسے فون لین شیال رکھنا کہ بات لیک آڈٹ نے ہو"۔ نادٹوک نے کیا۔

ناد تو ا نے کہا۔ " نہیں ہو گی باس "...... ہیم نے جواب دیا ادر پھر فون کا رسیور اٹھا کر اس نے فون پیس کے پنچ نگاہوا بٹن پریس کر دیا۔ " لائٹ کا مثر آن کی " میں دار فی سے مار دیا۔

" لاؤڈر کا بٹن آن کرد"..... نارٹوک نے میز کے پیچے اپی تضوص کری پر بیٹھتے ہوئے کہا تو ہیر نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور پھر تیزی سے ہنر پریس کرنے

شروع کر دیئے ۔ نار نوک خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ چند کموں تک گھنٹی بحق رہی مجردوسری طرف ہے رسیور اٹھا یا گیا۔ "یں"...... ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

" میں ہمیر بول رہاہوں گارشین کلب سے ۔ سٹیفن سے بات کراؤ سی اس کا دوست ہوں ادر تھے اس سے ضروری بات کرنی ہے"۔ ایم نے کہا۔

"ہولڈآن کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہملو سٹیفن بول رہا ہوں ہمیر۔ خیریت کیے یہاں کال ک " چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی اس کے لیج میں

م میں جھلکیاں نمایاں تھیں۔ حربت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ عران نے بروک کو دفتر سے گھر بلا کر اسے بجور کر دیا ہوگا ادر پھر بروک بھی شاید اپن جان چوانا چاہتا ہوگا کیونکہ میں نے اس پر دافع ادر کھلا الزام لگا دیا تھا" ...... نادفوک نے کہا۔ "آپ کو کس طرح بتہ حلاکہ بیاکام عمران نے کیا ہے۔ کیا ادلاً ڈرگٹس نے بتایا ہے" ...... مائیکل نے کہا۔ " ہاں" ..... نارفوک نے جواب دیا ادر مائیکل نے اشبات میں سمر

" باس لانگ فیلڈ کا ایک خاص آدمی میرا دوست ہے ادر وہ اس وقت جوئے کے سنڈیکیٹ میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔اگر اسے کچھ رقم دے دی جائے تو دہ ہم سے پورا تعاون کرنے پر رضامند ہو جائے گا"۔عقبی سیٹ پر بیٹے ہوئے نار نوک کے ایک ساتھی نے کہا۔ "کہاں کام کرتا ہے دہ"...... نار نوک نے پیچھے کی طرف مڑتے

ہوئے چونک کر پو چھا۔ " اس کے ہیڈ کوارٹر میں۔ٹرانسمیٹر اور فون کا انچارج ہے"۔ عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نارفوک کے ساتھی ہمیرنے کہا۔ "الدر اس میں اور موسکتی میں قم کی فکر میت کرد" سازفوک

اده اس سے بات ہو سکتی ہے رقم کی فکر مت کرو" سنار فوک کہا۔ ہیڈ کو ارٹر لے آئے ہیں اس سلسلے میں اگر تم درست معلومات مہیا کر دو تو تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم بھی مل جائے گی اور کسی کو اس

بارے میں علم بھی مذہو گا"...... ہیمرنے کہا۔

" افریقی آدمی ۔ پاکشیا سکرٹ سروس ۔ کیا کہد رہے ہو یہاں تو السے کوئی لوگ نہیں آئے "..... دوسری طرف سے سٹیفن نے

حرت بحرے لیج میں کہا۔

" باس نارفوک نے بات کرو" ...... ہمیر نے رسیور نارفوک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کیونکہ نارفوک نے اسے رسیور دینے کا اشارہ

کیا تھا۔

" ہملوسٹیفن۔ سی نارفوک بول رہاہوں۔ ہمیر نے جو کچھ کہا ہے دہ درست ہے مہارا نام کبھی اور کسی بھی طرح سلمنے نہیں آئے گا اور مہیں رقم بھی مل جائے گا۔ اولڈ ڈرگس کے کلب ہے اس کی اسٹین ویگن پر ایک افریق شخصیت سرگشاکا کو لے کریہ لوگ مہارے باس کے پاس ہی گئے ہوں گے " ...... نارفوک نے کہا۔ مہارے باس کے پاس ہی گئے ہوں گے مصوصی آفس گئے ہوں۔ " ہو سکتا ہے جتاب کہ دہ باس کے خصوصی آفس گئے ہوں۔ یہاں ہیڈ کوارٹر نہیں آئے " ...... سٹیفن نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

" كياتم دبال سے معلوم نہيں كرسكتے" .... نارفوك نے كما-

" کر سکتا ہوں لیکن "..... سٹیفن نے بیکچاتے ہوئے کہا۔ " کہا تو ہے کہ تہارا نام سلمنے نہیں آئے گا اور ہمیں صرف

معلوبات چاہئیں اور بس "..... نارفوک نے کہا۔

" کیا یہ فون محفوظ ہے۔ میں نے سار ڈر سنڈیکیٹ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تہمارے فائدے کی بات ہے "...... ہمرنے کہار "اوہ ایک منٹ "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "بہلو ہمیر اب کھل کر بات کرو۔ کیا کہنا چاہتے ہو۔ کیا سار ڈر

ے بات ہوئی ہے۔ کیا وہ رعایت دینے کے لئے سیار ہو گیا ہے" ودسری طرف سے انہائی بے چین سے لیج میں کہا گیا۔ "کیافون پوری طرح محفوظ ہے"...... ہمیرنے کہا۔

" ہاں بالکل محفوظ ہے۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ میں خود انچاری ہوں لیکن مسئلہ کیا ہے تم اس قدر پراسرار کیوں بن رہے ہو"۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

" سنو سنیفن میں نے اتن رقم کا بندوبست کر لیا ہے جتنی تم نے سارور کو دین ہے۔ مہیں تو معلوم ہے کہ دہ لوگ کس قدر ظالم

ہیں۔وہ کسی کی مجبوریاں نہیں ویکھتے"...... ہمیرنے کہا۔ " ادہ۔مگر کیسے۔اتنی بھاری رقم کون دے گا اور کن شرائط پر"۔

سٹیفن نے چونک کر کہا۔ " تنہیں تو معلوم ہے کہ میں نارفوک گروپ میں ہوں"۔ ہیر

، " ہاں۔ مگر "..... سٹیفن نے ادر زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ " استام م

" سنو سٹیفن ہمارے پاس اطلاع موجوہ ہے کہ ایک افریقی سرگشاکا کو پاکیشیا سیکرٹ سردس کے لوگ تمہارے باس ک

\* ٹھکی ہے۔آپ دس منٹ بعد کال دوبارہ کریں میں معلوم کرتا ہوں کہ کیا صورت حال ہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو نارفوک نے رسیور رکھ دیا۔ پھر دس منٹ بعد نارفوک نے ہیر کو اشارہ کیا تو ہیر نے رسیور اٹھایا اور ہی کرنے شروع کر ویئے ۔جب سٹیفن لائن پرآگیا اور اس نے ہیر کے کہنے پر فون محفوظ ہونے کا بتا دیا تو ہیر نے رسیور نارفوک کی طرف بڑھ گیا۔

" ہملو سٹیفن۔ کیا بتہ حلا"..... نارفوک نے کہا۔

" کیاآپ دعدہ کرتے ہیں کہ دس ہزار ڈالر بھی دیں گے اور میرا نام بھی سلصنے نہیں آئے گا"..... سٹیفن نے کہا۔

" دس ہزار کی جگہ پندرہ ہزار ڈالر دوں گا اور وعدہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں اور میری شروع سے عادت ہے کہ اپنا وعدہ ہر حالت میں نجاتا ہوں "...... نار فوک نے کہا۔

" باس کے سپیشل پوائنٹ پر واقعی ایک افریقی شخصیت کو لایا گیا ہے اس کے ساتھ ایک عورت اور چار ایکری بھی آئے ہیں اور وہ سب وہاں موجود ہیں "...... سٹیفن نے جواب دیا۔

" کہاں ہے یہ سپیشل پوائنٹ"...... نارفوک نے پو چھا تو سٹیفن نے تفصیل بتادی۔

" وہاں کس قسم کے حفاظتی انتظامات ہیں "...... نارفوک نے بعا۔

" مجھے تفصیل کا علم نہیں ہے دلیے کہا جاتا ہے کہ وہاں انتہائی خت حفاظتی انتظامات ہر وقت کئے جاتے ہیں "...... سٹیفن نے جواب دیا۔

" کیا الیما ہو سکتا ہے کہ تم الیے انتظابات کر سکو کہ ہم وہاں سے اس افریقی شخصیت کو نکال لائیں اور وہاں کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے "...... نارفوک نے کھا۔

" نہیں جناب۔ اگر دہ ہیڈ کوارٹر ہوتا تو میں انتظابات کر لینا۔ وہاں تو میں جا بھی نہیں سکتا۔ یہ بات بھی میں نے وہاں کے ایک آدمی سے بڑے طریقے سے معلوم کی ہے "۔ سٹیفن نے جواب دیا۔ " کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سرگشاکا کو کب لے جائیں گے "..... نارفوک نے لوچھا۔

" یہ بات صرف باس کو معلوم ہو گی جو ایکری اس افریقی کے ساتھ آئے ہیں وہ ان کے پرانے دوست ہیں اور ان سے ظاہر ہے کسی

صورت بھی معلوم نہیں ہو سکتا اور باس کو اگر معمولی سا بھی شک پڑ گیا تو پھر میں اپنے پچوں سمیت ہلاک کر دیا جاؤں گا۔ دہ ان معاملات میں انتہائی سفاک ترین آدمی ہیں۔ میں تو شاید اتنی بات بھی معلوم کرنے کا رسک نہ لیتا لیکن مجھے رقم کی اشد ترین ضرورت ہے اس لئے

مجبورتھا"..... سٹیفن نے کہا۔

" او کے ۔ تم اپنی رقم ہیمر سے وصول کر لینا"...... نارفوک نے کمااور رسپورر کھ ویا۔

" آفس سے پندرہ ہزار ڈالر لے کر اسے وے دینا۔ یہ تض پر النگ فیلڈ اس وقت ایکریمیا کے مفادات کے خلاف کام کر رہا بھی کام آسکتا ہے " ..... نارفوک نے ہیرے کہاتو ہیرائھ کھڑا ہوا۔ ے۔اگر میں اعلیٰ حکم کو بتا دوں تو میرا خیال ہے کہ حکومت اس " يس باس " ..... بمير في كما اور سلام كر ك مرا اور آفس س ے خلاف براہ راست فوج استعمال کرنے سے بھی ند بچکیائے گی اور باہر نکل گیا۔ نارفوک نے رسیور اٹھایا اور اکی بار پھر سر پریس تم سجعة بوكه ايس صورت مين لانگ فيلاكاكيا بو گاروه خود بهي . کرنے شروع کر دیئے۔ مارا جائے گا اور اس کا پوراسٹریکیٹ بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے " رافث كلب " - رابطه قائم بوتے بى اكب مردانة آواز سنائى دى \_ گا'۔ نارفوک نے کما۔

" نارفوک بول رہاہوں۔رافٹ سے بات کراؤ "..... نارفوک \* جو کھ تم نے کہا ہے الیس صورت میں تو واقعی الیما ہو سکتا لیکن تم کیا چاہتے ہو"..... رافٹ نے کہا۔ " لیس سر \* ..... ووسری طرف سے کہا گیا۔ "اگر فہمارا ووست خاموشی سے سرگشاکا کو حکومت کے حوالے کر · سيلو - رافث بول رما بون " ...... چند لمحون بعد اليب مجاري آواز رے تو اس کی بچت ہو سکتی ہے "..... نار فوک نے کہا۔

" نہیں ۔ اب الیما ممکن نہیں ہے۔ وہ حدورجہ ضدی آومی ہے " نارفوک بول رہا ہوں رافث"..... نارفوک نے کہا۔ میں اسے اتھی طرح جانتا ہوں "...... رافٹ نے جواب دیا۔ " اوہ تم ـ خریت کسے آج فون کیا ہے " ..... اس بار دوسری طرف سے بولنے والے كالمجرب تكلفانه ہو كياتھا۔

" رافث ممہارے دوست لانگ فیلڑ کے خلاف میں نے ایکش لینا ہے "..... نارفوک نے کہا۔ " لانگ فیلڈ کے خلاف۔ وہ کیوں۔ تہارا اس سے کیا تعلق پیدا

سنائی دی۔

ہو گیا ہے "...... رافٹ نے حران ہوتے ہوئے کہا اور نارفوک نے اسے سر گشاکا کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ ایکر نیمیا کے مفاوات کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی۔

" تو پر تھے اس کے خلاف حرکت میں آنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں تم کوئی گلہ نہ کروگے۔ میں نے حمہیں فون بھی اس لئے کیا ہے کوئکہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے بعد میں شکایت کرنی تھی کہ میں نے تم سے بات نہیں کی "..... نارفوک نے کہا۔ " تہاری بات درست ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ جھ سے بات کر لی۔ تمہیں وہ افریقی چاہئے یا اسے لے آنے والے "۔رافٹ نے کہا ۔ " مجع نہیں حکومت ایکریمیا کو وہ افریقی چلہے زندہ یا مردہ۔ دونوں صورتوں میں "...... نار فوک نے کہا۔

اسے جانیا ہوں مجھے اس سے بات کرنے وو شاید کوئی اچھا نتیجہ نکل

آئے "۔ دافث نے کہا۔

" حلو ٹھیک ہے۔ کر او بات لین خیال رکھنا کہ اسے معلوم نہ

ہو کہ میں نے تم سے یہ بات کی ہے "..... نارفوک نے کہا۔

" میں سجھ آ ہوں۔ میں عکومت کی بات کردں گا"...... رافث

" میں آفس میں ہی ہوں۔ کب تک بات کرو گے"۔ نار فوک

نے کمار

كريو چھاس

" زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے اندر "سرافٹ نے جواب دیا۔ \* اوکے۔ میں انتظار کروں گا\*..... نارفوک نے کہا اور پھر

كريڈل ہر ہائھ ماد كر اس نے لائن كافي اور پير ثون آنے پر اس نے

تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ " يس ـ راسش بول رہا ہوں " ..... رابط قائم ہوتے ي الك

مردانه آداز سنائی دی۔ " نارفوك بول رہا ہوں راسٹن "..... نارفوك نے كما-"اده آپ فرمائي كياحكم ب" ...... دوسرى طرف سے چونك كر

" لانگ فیلڈ کو تو جلنے ہوتم "..... نار فوک نے کہا۔ " ہاں۔ اچھی طرح ۔ کیوں کیا ہوا ہے "...... راسٹن نے حمران ہو

" تم كمال سے بول رہے ہو" ...... رافث نے يو تھا۔ " ليخ آفس سه سيكن تم كما كرنا چاہتے ہو"۔ نار فوك نے كهار

168

" میں لانگ فیلڈے بات کرتا ہوں۔ہو سکتا ہے کہ کوئی الی تجویز سلمنے آ جائے جس میں اس کے اصول بھی ند ٹوٹیں اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا \*..... رافث نے کہانہ

" لين اس طرح ده اس افريقي كو دہاں سے غائب بھى كر سكتا ہے اور ہم ایک بار پر اند صرے میں رہ جائیں گے اور یہ بات غلط ہو گی - نارفوک نے کہا۔

" ہاں۔ الیما بھی ہو سکتا ہے پر کیا کیا جائے "..... رافث نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔

" کام تو ہو جائے گا۔بس تم جھے سے گلہ مذکرنا میں نارفوک

"کام نہیں ہو گا نار فوک۔ تمہیں لانگ فیلڈ کے بادے میں علم نہیں ہے۔ وہاں پورے ایکر بمیا کی فوج بھی پہنے جائے سب بھی وہ

لوگ اس طرح دہاں سے غائب کر دیتے جائیں گے کہ کسی کو علم نہ ہوسکے گا۔ لانگ فیلڈ الیے کاموں کا ماہر ہے "...... رافث نے جواب ویتے ہوئے کہا۔ .

" كمال لے جائے كا برب فوج كا ہر طرف كھرا ہو كا"۔ نار فوك

" تم اس بات کو چھوڑو۔ تم اے پوری طرح نہیں جانتے ای

نارفوک نے کہا۔

"او کے ساکیک لاکھ ڈالر لوں گا"...... راسٹن نے کہا۔ "كام كرلو مع" ..... نارفوك في بونث چبات بوئ كما-

"سو فيصد لقيني " ..... راستن في جواب ديا-

"او کے ۔منظور ہے۔ نگرانی کراؤ کہیں وہ انہیں وہاں سے شفٹ

ید کر دے "..... نارفوک نے کہا۔ " تم فکرید کو مرے آومی بجلی کی می تیزی سے حرکت میں آتے

ہیں "-راسٹن نے کہا-

م محجے کب رپورٹ ملے گی میں نارفوک نے کہا۔ " جسے بی کام ہوا تہیں رپورٹ مل جائے گی" ..... راسٹن نے

جواب وياسه

" او کے ۔ وش یو گڈلک " ...... نار فوک نے کما اور رسیور رکھ ریا۔ اب اس مے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات منایاں ہو گئے

ھے۔

ہیں۔ ان ایکر یمیوں میں ایک عورت اور چار مروشامل ہیں۔ یہ افریقی آومی حکومت ایکریمیا کو ہر صورت میں مطلوب ہے زندہ یا

مرده وونون صورتول میں اور یہ ایکری وراصل پاکیشیا سیرك سروس کے لوگ ہیں۔ مرا گروپ بے حد چھوٹا ہے اس لئے میں براہ راست اس کے سپیشل بوائنٹ پر ریڈ نہیں کر سکتا اس سے دو

صورتیں ہیں یا تو ہمارا گروپ وہاں ریڈ کر کے اس افریقی کو زندہ یا مروہ وہاں سے نکال لائے یا بھرسی حکومت کو اطلاع وے ووں اور حکومت فوج کے وریعے وہاں سے اس افریقی کو نکال لے لیکن میں

چاہتا ہوں کہ میں خوواس افریقی کو زندہ یا مردہ حکومت کے حوالے كروں اس كے ميں نے تہيں فون كيا ب كه اگر تم كام كروتو تمين حمهارا منه مانگامعاوضه ویا جاسکتا ہے"...... نارفوک نے کہا۔

" كيا براه راست ريد كرنا مو كا يا جب يه لوك دبان سے نكليں تب ان پرریڈ کیا جائے۔ کس صورت میں کرنا ہو گا" ..... راسٹن

· جو صورت مهمارے لئے تقینی ہو تھے تو بہرحال وہ افریقی چاہئے

و مصل ہے میں کام لے لیتا ہوں۔ پہلے مجھے چیکنگ کرنی ہو گ

کہ وہاں کیا انتظامات ہیں۔وہاں کا ایک آدمی میرا خاص مخبرہے اس ووران میں نگرانی کراؤں گا اور پھرجو صورت حال بھی ہو گی ویسا کر

لی سے لین معاوضہ کیا دو گے "..... راسٹن نے کہا۔

" معاوضه تمهاری مرضی کا الین کام میری مرضی کا اور تقینی"-

"اس کے سپیشل پوائنٹ میں ایک افریقی اور پانچ ایکری موجوو

170

زندہ یا مروہ "..... نارفوک نے کہا۔

" اولڈ ڈرگس نے اس بارے میں نارفوک کو بتا دیا ہے اور پھر اد فوک کے آدمیوں نے آپ کو اس اسٹیشن میگن پر مری طرف آتے چک کر لیا ہے " ..... لانگ فیلانے کما۔ " تو پر " ..... عمران نے سرد لیج میں کہا۔

" میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ نار فوک میں خودیہ ہمت نہیں تھی کہ وہ مرے یواننٹ پر حملہ کر تااس لئے اس نے یہاں کے امکیب اور انتهائی طاقتور کردب راسٹن سے رابطہ کیا ہے تاکہ سر گشاکا اور آب کو بھے سے زبردستی حاصل کیا جا سکے لیکن راسٹن گردب میں

مرے آدی بھی ہیں ۔ انہوں نے مجھے اطلاع کر دی ہے دوسری طرف نارفوک نے مرے ایک دوست رافث سے بات کی ہے ادر اسے دهمکی دی ہے کہ وہ ایکر يمين فوج كو مرے خلاف لے آئے گا۔

رافث نے مجھ سے بات کی تو میں نے اسے کمہ دیا ہے کہ آپ لوگ مرے پاس ضرور آئے تھے لین میں نے آپ کو اپنے پاس رکھنے سے الكاركر ديا ہے اور آب لوگ اسٹيش ويكن پر دالس علي كئے۔ ادحر

واسٹن کو میں نے خود فون کر کے اس سے بھی یہی بات کہد دی ہے كرآب لوگ ميرے ياس موجود نہيں ہيں اس لئے اگر راسٹن نے

مرے خلاف کوئی حرکت کی تو میں اس کے پورے سنڈیکیٹ کو تباہ کرے رکھ دوں گالین اس کے بادجود کھیے شبہ ہے کہ راسٹن باز

نہیں آئے گا کیونکہ اگر دہ حکومت کے ساتھ مل کر مجھے یا مرے سنلیکٹ کو شکست دے گاتو بھرا مگریمیا میں اس کی چود حراہث قائم

سر گشاکا علیحدہ کرے میں تھے کہ کرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں ایک کارڈلئیں فون پلیں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ " برنس سچیف باس سے بات کیجئے "...... نوجوان نے فون پیس عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو عمران نے اس سے فون پیس

لے لیا اور پھراس کا بٹن پریس کر دیا۔

عمران اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک بڑے کمرے میں موجو دتھا۔

" میں ۔ برنس سپیکنگ " ...... عمران نے کہا۔ " لانگ فيلا بول رہا ہوں پرنس سكيا آب لوگ جس اسٹين

ویکن پر آئے ہیں وہ اولا ڈر کلس کی ہے "...... دوسری طرف سے لانگ فيلاكي آواز سنائي دي \_

"بال- كيون " ...... عمران في چونك كر حرت بحرب الج مين كبماسد

" حمهارا مطلب ہے کہ ہم اب حمهارے پوائنٹ سے والس ط

جائیں "...... عمران نے سرو کیج میں کہا۔ ن

ہوجائے گی "..... لانگ فیلڈنے کہا۔

" میں نے یہ بات کب کہی ہے پرنس ۔ میں اصولوں کا آدمی ہوں اصولوں کا آدمی ہوں اصولوں کا آدمی ہوں اصولوں کا آدمی ہوں اصولوں کے لئے میں خود تو کیا پورے سنڈیکیٹ کا خاتمہ کرا سکا ہوں اور پوراا میریمیا میری اس عادت کو جانتا ہے۔ یہ ساری رپورٹ میں نے اس لئے آپ کو دی ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہاں

کیا کیا ہو رہا ہے۔ باقی وہ اسٹیشن ویگن میرے کہنے پر میرے آدمیوں نے ٹھکانے لگا دی ہے اس لئے اب وہ ویگن کسی کو کبھی بھی شامل سکے گی۔ اسے پہل سے قریب ہی ایک گہری جھیل میں ڈبو دیا گیا

ے اور اب وہ کبھی سطح پرنہ آسکے گی۔آپ لو گوں کو کامرون پہنچانے کے لئے میں نے فول پروف بند دہست کر لیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد

میں ایک ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر پر آ رہا ہوں آپ سب لوگ میرے ساتھ اس ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر ایک ویران ساحل پر ﷺ ساتھ اس ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر ایک ویران ساحل پر ﷺ

جائیں گے جہاں ایک طاقتور بحری لانچ موجود ہو گ۔اس لانچ کے ذریعے ہم بین الاقوامی سمندر میں موجود ایک سامان لے جانے والے

بحری ٹرالر میں پہنٹے جائیں گے اور پھریہ ٹرالر ہمیں شمالی بحراو قیانوس کے ایک جزیرے ہاوڑ پہنچا دے گا۔ ہاوڑ پہنٹے کر ہم ہر طرح سے محفوظ

ہو جائیں گے ہاوڑ ہے ہیلی کا پٹر کے ذریعے شمالی کانڈر کی بندرگاہ فالی لینڈ اور پھر وہاں ہے ایک چارٹر ڈجیٹ طیارے کے ذریعے ہم سیدھے

کامرون پہنے جائیں گے۔ یہ سارا سیٹ اپ میں نے انہائی سوچ سمجھ کر حیار کیا ہے۔ اس سے ہم راستے میں موجود ایکر یمین بحری اؤدں، بحری فوج اور ایسی ہی ووسری متام رکاوٹوں سے نے جائیں گے اور کسی کو بھی معلوم ہوئے بغیر خاموشی سے کامرون پہنے جائیں گے " سیس لانگ فیلڈ نے جواب ویا۔

" ہمارے ساتھ کون کون جائے گا"...... عمران نے پوچھا۔ " میں خود ساتھ جاؤں گا"...... لانگ فیلڈ نے کہا۔

" نہیں جہارا ساتھ جانا ٹھ کی نہیں ہے تم اگر مہاں سے غائب ہوگئے تو نارفوک کو شک پڑجائے گا۔ ولیے بھی جہارا نام سلمنے آنے کے بعد اب یہ لوگ بحری ناکہ بندی کی طرف خاص توجہ ویں گئے "۔ عمران نے کہا۔

" میری آپ فکرند کریں پرنس - میرے خاص آدمی ساتھ ہوں گے ادر میری موجودگی کی وجہ ہے وہ پوری طرح ہوشیار رہیں گے اس کے علادہ لانچ اور ٹرالر میں انتہائی جدید ترین اسلحہ بھی موجود ہو گا۔اس طرح ہم ہر صورت حال کا مقابلہ کر لیں گے"...... لانگ فیلڈ نے ک

" تم يہيں رہو۔ ہمارے سائھ اپنا كوئى اليما آدمی بھيج وو جس پر تہيں سو فيصد اعتماد ہو اور صرف اسے ہى اصل صورت حال كا علم ہواور بس "...... عمران نے كہا۔

" ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہیں۔ میرا خاص آدمی بار گو آپ کے

اور نارفوک بھی اپنے کر بیٹٹ کے چکر میں اس معاملے میں فوج کو استعمال نہیں کر رہا ورند ایکر بمیا کے مفاوات اس وقت بحس انداز میں سرگشاکا کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں اسے تو پوری ایکر بمین فوج کو حرکت میں لے آنا چاہئے تھا اور اب صرف وو یا تین ونوں کا کھیل باتی رہ گیا ہے اور کیا یہ بات کم ہے کہ سرگشاکا زندہ سلامت اس وقت ہمارے پاس موجو دہیں "...... عمران نے سنجیدہ لیج میں کہا۔ " میرا خیال ہے نارفوک لامحالہ بحری ناکہ بندی کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے لئے وہ ایکر بمین نیوی کو حرکت میں کوشش کرے گا اور اس کے لئے وہ ایکر بمین نیوی کو حرکت میں لے آئے گا"..... کیپٹن شکیل نے کہا۔ "جو ہو گا دیکھا جائے گا۔ابھی سے اس معاملے میں فکر کرنے کی "جو ہو گا دیکھا جائے گا۔ابھی سے اس معاملے میں فکر کرنے کی

"جو ہو گا دیکھا جائے گا۔ ابھی سے اس معالمے میں فکر کرنے کی خرورت نہیں ہے"...... عمران نے بے نیازانہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" آپ کو لانگ فیلڈ پر کھے ضرورت سے زیادہ ہی اعتماد ہے "۔ مغدر نے کہا۔

" ظاہر ہے لانگ فیلڈ بحری سمگر ہے ابن لئے لانگ فیلڈ بہر حال اللہ میں مہاں سے نکالین کے لئے بحری راستہ ہی اختیار کرے گا لیکن کھے لانگ فیلڈ کی ذہانت پر تقین ہے کہ اس نے بہت موج سجھ کر یہ سارا سیٹ اپ بنایا ہوگاس کے باوجو دبھی اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر اس سے نمٹ لیا جائے گا "...... عمران نے جواب دیا اور سب نے اثبات میں سرملا دیئے۔

ساتھ ہوگا۔ بارگو بحراوقیانوس کا کموا سیھا جاتا ہے اور وہ انہمائی زہین اور سو فیصد قابل اعتماد آدمی ہے "...... لانگ فیلڈ نے کہا۔

" ٹھیک ہے پھر ہم نے کب روانہ ہونا ہے "..... عمران نے کہا۔

" ابھی۔ میں ہیلی کا پٹر پر آ رہا ہوں "..... لانگ فیلڈ نے کہا۔

" ہیلی کا پٹر کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہیلی کا پٹر تو نگرانی

کرنے والوں کو نظر آجائے گا"...... عمران نے کہا۔
"اس کی آپ فکر نہ کریں۔ ہمیلی کا پٹر پہلے 'خالف سمت میں سفر
کرے گا اور پھر ایک لمبا حکر کاٹ کر دہاں پہنچ جائے گا جہاں لاخ موجو وہوگی"...... لانگ فیلڈنے کہا۔ "او کے۔ ٹھیک ہے ہم منتظر ہیں"...... عمران نے کہا اور بٹن

آف کر کے اس نے فون پیس اس نوجوان کی طرف بڑھا دیا جو فون لے کر آیا تھا اور نوجوان فون پیس لے کر مڑا اور واپن چلا گیا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو تفصیلات بتائیں تو سب کے پہروں پر

پریشانی کے تاثرات انجرآئے۔ " ہم چوہ کی طرح چوہے دان میں چھنس گئے ہیں۔ کہاں رہتا

ہے یہ نارفوک میرے ساتھ چلیں میں پہلے اس کا خاتمہ کر تا ہوں"۔ تنویر نے بگڑے ہوئے لیج میں کہا۔

" کیا نار فوک کے ختم ہو جانے سے حکومت ایکر یمیا اور اس ک ایجنسیاں بھی ختم ہو جائیں گ۔ یہ تو ہماری قسمت اچی ہے کہ حکومت ایکر یمیا نار فوک کی کار کروگی پر مکمل اعتماد رکھے ہوئے ہے " سرگشاکا کا ایکریمین میک اپ نه کر دیا جائے "...... صفد ریا

"اس سے کیافرق بڑے گا۔ ہاں البتہ سر گشاکا کوجولیا بنایاجا سکا ہو تب تو ٹھک ہے "..... عمران نے کہا اور سب ساتھی بے اختیار

ہنس پڑے اور اس کے ساتھ ہی ماحول پر چھا جانے والا تناؤختم ہو

· عمران صاحب کمیا کسی آبدوز کا بندوبست نہیں ہو سکتان لیپن شکیل نے کہا۔

" ہو سكتا ہے بشرطيكه وه آبدوز ايكريمين ميوى كى مو وريد تو شايا ہم ایک انچ بھی آگے نے بڑھ سکیں "...... عمران نے جواب دیااد سب ساتھیوں نے اثبات میں سرملا دیئے۔

\* جوالیا تم جا کر سرگشاکا کو کہد دو کد وہ سفرے لئے تیار ہو جائیں

لین انہیں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہے..... عمران <sup>نے</sup> جولیا سے مخاطب ہو کر کہا اور جولیا سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور کمرے ے باہر جلی گئ۔

لیلی فون کی گھنٹی بہتے ہی نار فوک نے چونک کر رسیور اٹھالیا۔ "يس ـ نار فوك بول ربابون" ..... نار فوك في كما-

\* رافث بول رہاہوں نارفوک \* ...... دوسری طرف سے رافث

کی آواز سنائی دی۔ م ہاں۔ کیا ہوا رافٹ۔ مجھے تمہاری کال کا شدت سے انتظار تھا"۔ نارفوک نے کہا۔

" مری لانگ فیلڑ سے بات ہوئی ہے نارفوک لانگ فیلڑنے تھے بتایا ہے کہ افریقی چیف سیکرٹری سرگشاکا کو ایک اسٹین ویگن

میں اس کے یاس لایا گیا۔ لے آنے والے کا نام پرنس تھا اور الاسرے اس کے ساتھی تھے لیکن لانگ فیلڈنے اس افریقی کو لینے باس رکھنے سے انکار کر دیا۔اس کا کہنا تھا کہ وہ اس افریقی کو جانتا تھا جونکہ اس کا تعلق حکومت سے تھا اس لیے لانگ فیلڈ نے لیے اصول

مے مطابق انہیں رکھنے سے اٹکار کر دیا اور پرنس اور اس کے ساتم

نمی کہ فون کی تھنٹی ایک بار پھرنج اٹھی اور نارفوک نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ یہ اس کا خصوصی شہروالا فون تھا اس لئے اس سے بی اے کا تعلق مذتھا اور اس شہر کو نارفوک براہ راست النڈ کیا کر تا

میں ۔ نارفوک بول رہاہوں "..... نارفوک نے رسیور اٹھاتے

ہوئے کہا۔

\* راسنن بول رہا ہوں نار فوک "...... دوسری طرف سے راسنن

کی آواز سنائی وی اور نار فوک چونک پڑا۔ نبر

مہاں۔ کیا رپورٹ ہے "...... نارفوک نے کہا۔ وقع میں ترمیس کی طاف سے سات کی آ

بنتہارے آدمیوں کی طرف سے یہ بات لیک آؤٹ ہو گئ ہے کہ تم نے بھے سے لانگ فیلا کے سلسلے میں رابطہ کیا ہے چنانچہ یہ اطلاع لانگ فیلڈ نے بھے سے براہ راست رابط کیا اور مجھے بتایا کہ نارفوک کی اطلاع غلط ہے۔ افریقی شخصیت کو اس کے پاس لایا ضرور گیا تھا لیکن اس نے اسے واپس کر دیا ہے اور اب وہ افریقی شخصیت اس کے پاس نہیں ہے ۔ ۔۔۔۔۔ راسٹن نے

وہ غلط کہہ رہا ہے راسٹن ۔وہ جموث بول رہا ہے ٹھیک ہے اگر تم کام نہیں کر سکتے تو مت کرد اب میں خود اس سلسلے میں براہ راست کام کروں گا"...... نارفوک نے قدرے غصلے کہے میں کہا۔ "میری بات تو پوری ہونے دد۔ تم مجھے اتھی طرح جانتے ہو کہ اسٹین ویگن لے کر واپس طبی گئے "...... رافث نے کہا۔
" وہ غلط کہہ رہا ہے۔ سرگشاکا اس کے پاس موجود ہے۔ لانگ فیلڈ کے ایک آدمی نے جو اس کے ہیڈ کو ارٹر میں کام کرتا ہے اس کی تصدیق کی ہے "...... نارفوک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
" ہو سکتا ہے کہ متہاری بات ورست ہولیکن اتنا کھے بھی معلی

ہے کہ لانگ فیلڈ کا واقعی یہ اصول ہے کہ وہ حکومت سے متعلق ا آدمیوں کے بارے میں کہی کسی قسم کا رسک نہیں لیا کرتا ہے رافٹ نے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال اب تو متہارا کوئی گد نہیں رہے گا"...... نارفوک نے براسا مند بناتے ہوئے کہا۔ " ظاہر ہے جب لانگ فیلڈ نے اٹکار کر دیاہے تو اگر اب سرگشالاً

اس کے پاس سے برآمد ہوجاتے ہیں تو پھر کسی گھے کا کوئی موال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولیے ایک بات میں پھر کہوں گا کہ لانگ فیلڈ کے خلاف حرکت میں آنے سے پہلے ایک بار پھر اس بات کو کنفرم کر لینا \*۔رافٹ نے کہا۔

" تم فکر مذکر د۔ اب میں اتنا بھی احمق نہیں ہوں کہ ولیے ہی ا

اس پرچردھ دو ڈوں گا"...... نار فوک نے جواب دیا۔
"اوے ۔ گڈ بائی "..... ودسری طرف سے کہا گیا اور نار فوک نے
بھی گڈ بائی کہ کر رسیور رکھ دیا۔ ابھی اسے رکھے تھوڑی ہی دیرہوئی

« تو پھر سنو۔ لانگ فیلڈ نے اپنے اڈے سے افریقی شخصیت اور اس کے ساتھیوں کو ایک ٹرانسپورٹ سیلی کاپٹر پر اٹھایا ہے اور وہ انہیں دیران ساحلی علاقے کیرین کے گیا ہے جہاں ایک بڑی اور لاقتور لانج پریہ لوگ سوار ہوئے ہیں۔لانگ فیلڈ ساتھ نہیں گیا۔ اس کے خاص آدمی ساتھ ہیں۔ یہ لانچ انہیں بین الاقوامی سمندر میں موجود سامان بروار بحری ٹرالر جس کا نام جیری فلاور ہے تک پہنچا رے گی۔ جیری فلاور انہیں شمالی بحراوقیانوس کے ایک جریرے ہاوڑ لے جائے گا۔ باوڑ سے بیلی کا پڑے ذریعے یہ شمالی کانڈر کی بندر ا فائی لینڈ ہمنچیں گے اور پھر فائی لینڈ سے امکی چارٹرڈ طیارے سے وہ لوگ كامرون "كن جائيس كے " ...... راسٹن نے تفصيل بتاتے ہوئے "كيا اطلاع برلحاظ ب حتى ب " ...... نارفوك في كما-" بالكل سو فيصد حتى ہے " ...... راسلن نے جواب ديا -

"بالل سوفیصد می ہے ".....را من کے بواب دیا۔

" مصکی ہے۔ شکریہ۔ اب میں خود ہی سارا بنددبست کر لوں

" نارفوک نے کہا اور پھر اس نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا اور
پرجب ہاتھ اٹھا کر اس نے ٹون سی تو اس نے تیزی سے تمبر پریس

کرنے شردع کر دیہے۔

یں پی اے ٹو چیف سکرٹری ہیں۔۔۔۔۔ رابطہ قائم ہوتے ہیں دوسری طرف سے چیف سکرٹری کی پی اے کی نسوانی آواز سنائی جب تک میں خود کنفرم نہ ہوجاؤں الیسی باتوں پریقین نہیں کیا کرا اور یہ بات تم بھی جانتے ہو اور مہارے ساتھ ساتھ سب جلنتے ہیں کہ جرائم کی دنیا میں اگر لانگ فیلڈ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو دو صورت حال یہ ہو تو بھر لامحالہ ایک

دوسرے کی کارروائیوں سے باخررمنا برتا ہے۔میرے آومی لانگ

فیلڈ کر دپ میں موجو وہیں اور نہ صرف موجو وہیں بلکہ ان کے انہمائی قریبی ساتھی ہیں چتانچہ میں نے رابطہ کیا اور مجھے ابھی ابھی ایک جتی اطلاع ملی ہے کہ لانگ فیلڈ نے اس افریقی شخصیت اور اس کے ساتھیوں کو انہمائی پراسرار انداز میں کامرون بہنچانے کا پورا نقشہ تیار کیا ہے اور اس نقشے کا علم مجھے ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع انہمائی حتی اور

ورست ہے "...... راسٹن نے کہا۔ "کیا ہے۔ بتاؤجلدی "...... نارفوک نے اشتیاق بجرے کہے میں کہا۔ " مبرا معادضہ مجھے ملنا چاہئے اگر میں اسے گھیر کر اس افریقی کو

زندہ یا مردہ حاصل منہ کر سکاتو میں نے بہرحال بیہ سارا بلان تو ٹرلیں گا آؤٹ کر لیا ہے اور اگر بیہ بلان ٹرلیس آؤٹ منہ ہو تا تو حمہیں اور حکومت ایکر یمیا کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو سکتا تھا اور وہ افریق کامرون پہنچ جاتا "...... راسٹن نے کہا۔

۔ تھیک ہے حہارا معاوضہ حہیں ضرور ملے گا۔ دعدہ رہا ہ۔ نار فوک نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

انتبائی ضروری اور فوری اطلاع پہنچانی ہے " ...... ناز فوک نے کہا۔

ایک ہیلی کا پڑپر اس لانگ فیلڈ کے اڈے سے ایک ویران ساحلی علاقے کیرن لے جایا گیا ہے۔ کیرن سے ایک طاقتور لانج کے ذریعے پہلے گیں بین الاقوامی سمندر میں موجو و ایک بحری ٹرالر جیری فلاور پر بہنچیں گے بھر جیری فلاور انہیں جزیرہ ہاوڑ پہنچائے گا۔ جزیرہ ہاوڑ سے یہ لوگ ہیلی کا پٹر کے ذریعے شمالی کا نڈر کی بندرگاہ فائی لینڈ پہنچیں گے اور فائی لینڈ پہنچیں گے وائی اینڈ سے چارٹر ڈ جیٹ طیارے کے ذریعے یہ سب کامرون بھی ۔ اور فائی لینڈ سے چارٹر ڈ جیٹ طیارے کے ذریعے یہ سب کامرون بھی ۔ اور فائی لینڈ سے چارٹر ڈ جیٹ طیارے کے دریعے یہ سب کامرون بھی ۔ اور فائی اینڈ سے بار فوک نے راسٹن سے ملنے والی اطلاع ووہرا وی ۔ اور فائی میں بیڈ اس وقت یہ وگ ہاں ہیں " دور ہوں اور سائل ہیں یہ لوگ ۔ اب اس وقت یہ لوگ کہاں ہیں " سب جیف سیکرٹری کی آواز سنائی وی ۔ " قاہر ہے اب تک یہ لوگ بحری ٹرالر میں منتقل ہو کی ہوں گا اور اب بحری ٹرالر ہیں منتقل ہو کی ہوں گے اور اب بحری ٹرالر ہیں منتقل ہو کی ہوں

نے جواب دیا۔ " میں ابھی بحریہ کے ایڈ مرل کو کہنا ہوں کہ دہ اس ٹرالر کو گھیر کر اسے میزائلوں سے اڑا دے "سپھیف سیکرٹری نے انتہائی غصیلے لیج میں کہا۔

بیک ، بیک ، سراس طرح سرگشاکای لاش بھی نہ مل سکے گی اور جب تک ان سراس طرح سرگشاکای لاش بھی نہ مل سکے گی اور جب کی لاش نہ ملے گی اس کی آخری رمو مات اوا نہیں ہو سکتیں اور جب تک آخری رمو مات اوا نہ ہوں گی نائب سروار چیف سردار نہ بن سکے گا بلکہ سروار دن کی کونسل فیصلہ کرے گی اور نائب سروار تو ورپروہ ایکر پمین ہے لیکن سرواروں کی کونسل کا جھکاؤ مسلم بلاک کی طرف

"ہولڈ آن کریں میں پو چھتی ہوں "...... ودسری طرف سے کہا گیا اور لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔
"ہیلو سرد کیا آپ لائن پر ہیں "...... تعوری ویر بعد پی اے کی آواز وو بارہ سنائی وی۔

» میں نار فوک بول رہا ہوں۔ چیف سکرٹری صاحب تک ایک

\* نیں "...... نارفوک نے جواب دیا۔ \* بات کیجئے "..... ووسری طرف سے کہا گیا۔

م ہمیلو سر میں نار فوک بول رہا ہوں "...... نار فوک نے کہا۔

" نارفوک کیا ہو رہا ہے۔اب دیکھو کتنے دن باتی رہ گئے ہیں۔ زیم بر اعتماد کیا ہے لیکن تم نجانے کیا کر سے ہو"۔ جیف

س نے تم پر اعتماد کیا ہے لین تم نجانے کیا کر رہے ہو"۔ چیف سیرٹری نے انتہائی تلخ لیج میں کہا۔ سیرٹری نے انتہائی تلخ لیج میں کہا۔ "سرآپ کے اس اعتماد کا شکریہ۔آپ نے واقعی ان حالات میں

بھے پر اس قدر اعتماد کر کے محجے انہائی عرت بخشی ہے اور سر میں مسلسل کام کر رہا ہوں۔ بروک سے سرگشاکا کو پاکیشیا کے عمران نے چھین کر اولڈ ڈرگئس تک پہنچایا اور پھر دہاں سے نکال کر سرگشاکا

کو یہاں کے ایک بدنام بحری سمگر لانگ فیلڈ کے اڈے پر لے جایا گیا۔ ابھی میں اس اڈے کو گھیرنے والا تھا کہ مجھے ان کے فرار ہونے کی نہ صرف اطلاع مل گئ بلکہ ان کا کامرون تک بہنچ کا پورا پلان بھی مل گیا۔ اس پلان کے تحت سرگھناکا عمران ادر اس کے ساتھیوں کو " یس نیوی ہیڈ کوارٹر"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت سی آواز سنائی دی۔

"ایڈمرل ردنالڈ سے میری بات کراؤ میں حکومت ایکریمیا کا خصوصی بنائدہ نارفوک بول رہا ہوں ۔ابھی چیف سیکرٹری صاحب نے میرے بارے میں ایڈمرل صاحب کو بریف کیا ہے"۔ نارفوک نے میرے بارے میں کہا اور نارفوک کے پہرے پر مسرت کے تاثرات انجرآئے۔

" کیں سرہ ہولڈ آن کریں "...... دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ کیج میں کہا گیا۔

" بسیلو ایڈ مرل ردنالڈ بول رہا ہوں"...... چند کموں بعد امکی بھاری ادر بادقار آداز سنائی دی۔

" نارفوک بول رہا ہوں۔ چیف سیکرٹری صاحب نے آپ کو میرے بارے میں بریف کیا ہوگا"...... نارفوک نے کہا۔
" لیس سر۔ حکم دیجئے "...... دوسری طرف سے ایڈ مرل نے کہا تو

نار نوک کے چہرے کے اعصاب خوش سے اس طرح مچرکے لگے جیسے اسے رعشہ ہو گیا ہو۔

" حکم نہیں جتاب۔ہم نے مل کر کام کر نا ہے۔ ایکر یمیا کے مفاد میں "...... نار فوک نے کہا۔

" تھینک یو۔ بہرحال فرمائیے میں کیا تعادن کر سکتا ہوں "۔ ایڈمرل نے کہا۔ ہے"...... نارفوک نے جلدی جلدی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ "ادہ ہاں۔ حمہاری بات درست ہے بھر تو ہمیں سر گشاکا کو زندہ پکرٹنا چلہے "...... چیف سکیرٹری نے کہا۔

" زندہ ہائق آجائے تو ٹھیک درمذ بہرحال اس کی لاش تو ہرحالت میں ملنی چاہئے تاکہ اس کی رسومات اوا ہو سکیں ادر اس طرح ہمارا آدمی نائب سردار چیف سردار بن جائے گا"...... نارفوک نے کہا۔
" پھر گھے ایڈ مرل کو کیا حکم دینا چاہئے "۔ چیف سیکرٹری نے کہا۔
" آپ تھے سرکاری منائدہ کہہ کر ایڈ مرل کو کہہ دیں کہ دہ میری ہدایات کے حت کام کریں میں آپ سے دعدہ کرتا ہوں کہ زندہ یا ہدایات کے حت کام کریں میں آپ سے دعدہ کرتا ہوں کہ زندہ یا مردہ سرگھناکا کو بہرحال آپ کے سلمنے پیش کر ددں گا"۔ نارفوک

" کھیک ہے میں ایڈ مرل سے بات کرتا ہوں۔ تم دس منٹ بعد اسے فون کر لینا اور پھر اس سے باتی تنام معاملات خود ہی طے کر لینا " ۔ چیف سکرٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو نارفوک کا چرہ مسرت سے کھل اٹھا کیونکہ اب اس کی حیثیت چیف سکرٹری سے بھی کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر گئ تھی۔ اب تو ایکر یمین بحریہ کا چیف ایڈ مرل بھی اس کی باتحتی میں کام کرنے پر ایکر یمین بحریہ کا چیف ایڈ مرل بھی اس کی باتحتی میں کام کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس نے بڑی بے چین کے عالم میں دیکھ دیکھ کر دیے۔ دس منٹ گزارے اور پھر فون کارسیور اٹھاکر اس نے تیزی سے نمبر بریس کرنے شردع کر دیے۔

" یہاں فون پر تو تفصیلات طے نہیں ہو سکتیں میں آپ کے آفس آجا تا ہوں " ...... نارفوک نے کہا۔
" تشریف لے آئیے " ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور نارفوک فے اوک کہ کر رسیور رکھا اور پھر اکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھا تا بیردنی دروازے کی طرف برصا جلا گیا۔

سامان لاونے والا بحری ٹرالر جیری فلاور خاصی تیز رفتاری سے سمندر میں سفر کرتا ہوا آگے بڑھا حلا جا رہا تھا۔ عمران ادر اس کے ساتھی سرگشاکا سمیت ابھی تحوزی دیر پہلے اس ٹرالر میں منتقل ہوئے تھے۔ ٹرالر میں سامان کے کنٹیز موجود تھے لیکن ٹرالر کے اندر خفیہ ته خانے بھی بنے ہوئے تھے جن میں انتہائی جدید ترین اسلحہ بھی موجو دتھا اور چھپنے کے لئے خفیہ جگہیں بھی سدلیے ٹرالر کو اس انداز مين ايد جست كيا كيا تحاكه وه بظاهر توسامان لادف والاعام سابحري ٹرالر تھالیکن ورحقیقت وہ امکی چھوٹا سا بحری جنگی جہاز تھا اس کے اندراتهائي خفيه اندازمين اتهائي طاقتوراور انهائي خوفناك مرائل نصب تھے۔ادیر سے ہوائی تملے کے تحفظ کے لئے کمپیوٹرائزڈالیی ایئر کرافٹ گنیں موجود تھیں جو ایک کمجے کے ہزارہویں جھے میں تنودار ہو کر نشانہ لیتیں اور پھرٹرالر کی تہہ میں غائب ہو جاتی تھیں۔ ٹرالر ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لئے یہاں مناسب بندوبست موجود ہے اس کے آپ قطعی بے فکر رہیں "...... بار گونے مسکراتے ہوئے کہا۔
"کیا تمہیں لانگ فیلڈ نے بریف کیا ہے کہ ہم لوگوں کی کیا اہمیت ہے"..... عمران نے انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا۔

" بی ہاں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ صاحبان کو ہر صورت میں ہم نے جریرے پر چہنچانا ہے اور ہم چہنچا دیں گے "...... بار گو نے جواب دیا۔

م كيا اس ٹرالر ميں كوئي طاقتور لارنج، كشتى يا كوئي ايسي چيز موجود ہے جس کی مدد سے اگر ہم چاہیں تو ٹرالر چھوڑ کر اس جزیرے تک پہنچ سكين "..... عمران نے كما كيونكه اس كى چھٹى حس بار بار الارم بجا ری تھی کہ کسی بھی کمح ٹرالر کو گھرا جا سکتا ہے اور واقعی اگر ایکریمین نیوی نے ٹرالر کو گھر لیا تو پھران کا چ نکنا ناممکن ہو جائے گا۔ ٹرالر کے متام انتظامات کو اپنی سطح تک اٹھے تھے لیکن ظاہر ہے بہاں حکومت مقابل ہو وہاں ان انتظامات کی حیثیت سوائے بحوں کے کھلونوں کے اور کیا ہو سکتی تھی اور عمران جانیا تھا کہ اگر حکومت ایکریمین تک به اطلاع پہنچ گئی که سر گشاکا کو اس انداز میں ایکریمیا سے نکال کرلے جایا جا رہاہے تو بھر اس پورے سمندر میں ہر طرف ایکریمین جنگی بحری جہاز ہی نظر آئیں گے کیونکہ اس وقت مر گشاکا ایکریمیا کا مستقبل بن حکی تھے لیکن اصل اور حقیقی خطرے کو سوائے عمران کے مذہی کیپٹن ڈک سمجھ پا رہا تھا اور مذبار گو۔وہ کے کیپٹن کا نام ڈک تھا اور وہ لانگ فیلڈ کا خاص اور بااعتماد ساتھی تھا۔ اس کے علاوہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ لانگ فیلڈ کا دست رات بارگو بھی ٹرالر پر منتقل ہوا تھا اور اس ٹرالر ہیں موجود بتام خفیہ سسٹمز کے بارے میں محلومات حاصل کی تھیں۔ اس وقت عمران اور بارگو ددنوں کیپٹن ڈک کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے جبکہ عمران کے دوسرے ساتھی سرگشاکا کے ساتھ نیچے خفیہ تہہ خانوں میں تھے۔ خانوں میں تھے۔

آپ کس طرح بچاؤ کریں گے "...... عمران نے کہا۔
" جناب اب بھگی جہازوں سے تو نہیں لڑا جا سکتا۔ یہ سارا سسٹم
تو مخالف سمگروں کے لئے ہے لیکن نیوی ولیے تو ٹرالر پر حملہ نہ

" ایگریمین نیوی اس حکر میں نہیں پڑا کرتی جناب۔ کوسٹ گارڈز اور انٹی سمگنگ سٹاف چیکنگ کرتا ہے اور ان سے ہمارے را کیلے

جہلے ہی ہوتے ہیں اس لئے سب کھے صرف رسمی ہوتا ہے۔ ہمیں خطرہ وراصل مخالف تنظیموں سے ہوتا ہے۔وہ ایک دوسرے کی ساکھ ختم کرنے کے لئے اکثر ایک دوسرے کے ٹرالروں پر تملے کرتے رہے م جي بان و سلندر بين لين آپ كيا چاست بين ذرا كول كر بائيس " ..... كينن ذك في انتاني سنجيده ليج مين كما-" بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو افریقی شخصیت ہے اس کی ملاش میں ایکریمیا کی حکومت سرتوڑ کوشش کر ری ہے۔ وہ انہیں زندہ یا مردہ ہرصورت میں چلہے اس لئے اگر حکومت ایکریمیا تک یہ اطلاع پہنے گئ کہ اس ٹرائر میں انہیں نے جایا جا رہا ہے تو پوری ایریمین نیوی اس ٹرالز کو گھیر سکتی ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ

اگر ایسا گھراؤ ہو تو ہم سباس ڈبینگ بوٹ میں چھپ کر سمندر کے نیچ علی جائیں تاکہ وہ ٹرالر کی ملاشی لیں تو انہیں نہ ہی ہم ملیں اور نے ہی افریقی شخصیت۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیر ڈیٹنگ بوٹ چونکہ

سامان کے لئے بنائی گئ ہے اس لئے اس میں آ کسیمن کی فراہی نہیں ہوسکتی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹرالر کی جریرے تک نگرانی کریں \* ...... عمران نے کہا۔

اس کی آپ فکر نہ کریں۔ ڈپٹگ بوٹ میں آگیجن کی فراہی کا مجى انتهائي معقول اختطام ب كيونكه بعض اوقات سامان انسان س بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔اس بوٹ میں الیماآلہ موجود ہے جو سمندر

ر کے پانی سے آگسیمن کشید کر سے بوٹ میں سلائی کر تا رہتا ہے "۔ لیپٹن ڈک نے کہا تو عمران نے اطمینان کا طویل سانس لیا۔

"يہاں سے جریرہ کننے فاصلے پر ہو گا"...... عمران نے پو چھا۔ " طويل سفر إ- بمين دبان تك بمنيخ مين آمة دس كهنظ لك

اسے عام ی سمگانگ سمجھ رہےتھے۔ " ہمارے یاس لانچ بھی ہے اور حفاظتی کشتیاں بھی ہیں لیکن

آپ بے فکر رہیں انہیں استعمال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے گی ا كيپڻن ذك نے جواب ديتے ہوئے كما۔

" کیاآپ کے پاس ڈمپنگ بوث بھی ہے "...... عمران نے کہا تو کیپین ڈک چونک بڑا۔ " جي بان ده جي ب ليكن ده توسالان ك استعمال موتى ب

انسانوں کے لئے تو نہیں ہوتی "..... کیپٹن ڈک نے جواب دیا۔ "كياس ميں ميرے ساتھى اور ميں سماسكتے ہيں" ...... عمران نے

" جي ٻال - ليكن وه تو انتهائي اير جنسي اور انتهائي قيمتي سامان كو موظ رکھنے کے لئے ہوتی ہے ادر کافی گنبائش ہے اس میں " ۔ کیپٹن ڈک نے کما۔

" اسے ٹرالر سے اتارنے اور بک کرنے کا کیا بندوہست ہے --عمران نے یو حجا۔

" اس کا خفیہ انتظام ہے۔ زیادہ سے زیادہ دس منٹ میں اے سمندر میں اتار کر اے ٹرالر کے نیچ بک کیاجا سکتا ہے " ..... کیپٹن ڈک نے جواب دیا۔

"آپ کے پاس ایمرجنس کے لئے آگسین سلنڈر تو ہوں گے"-

عمران نے پو چھا۔

ایکریمین نیوی کی چار خصوصی ساخت کی بطکی بونس انتهائی تر رفتاری سے سمندر کا سینہ چرتی ہوئی آگے بڑھی چلی جاری تھیں۔ یہ جنگی بوٹس اجہائی خوفناک مرزائلوں سے لیس تھیں ۔ بونس کے اوپر نوی کا مخصوص بھنگی ہملی کا پٹر پرواز کر رہا تھا۔سب سے آگے چلنے والی بوٹ کے کیبن میں نارفوک ایک کربی پر بیٹھا ہوا تھا۔اس کے مائق نیوی کمانڈر کول این مخصوص یو شفارم میں بیٹھا ہوا تھا۔ نار فوک نے ایڈ مرل رونالڈ ہے ملاقات کی تھی اور بھریہ انتظام نار فوک کی فرمائش پر کیا گیا تھا اور نار فوک کو بی اس مشن کا انچارج بنایا گیا تھا اور کمانڈر کول کو بلا کر بتا ویا گیا تھا کہ اس آرایش کے ووران وہ اور منام ایکریمین فوجی نارفوک کے تحت کام کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ کمانڈر کول خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ \* كماندر كول آب في سط بعى كبي سمكر سك الي راارك

سکتے ہیں "...... کیپٹن وک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" او ک۔اگر آپ کو کوئی معمولی سا خطرہ بھی محسوس ہو تو آپ
نے فوراً محجے اطلاع کرنی ہے اور بھر ہم سب اس وٹپنگ بوٹ ہیں
ہیٹھ کر سمندر کی تہد ہیں اتر جائیں گے "...... عمران نے کہا۔
" مخصک ہے۔اب آپ بے فکر رہیں اگر اس کی ضرورت پڑی تو
اس میں زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگیں گے۔اول تو محجے بھین ہوکہ اس کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی "...... کیپٹن وُک نے کہا اور اس کی ضرورت نہیں پڑے گی "...... کیپٹن وُک نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا اٹھا اور ان کے کم نے سے باہر نگل کر اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھتا چلاگیا تاکہ انہیں ایر جنسی کی صورت میں ساتھیوں کی طرف بڑھتا چلاگیا تاکہ انہیں ایر جنسی کی صورت میں فرینگ بوٹ میں شفٹ ہونے کے بارے میں بتاسکے۔

چیکنگ کی ہے"..... نارفوک نے کمانڈر کول سے مخاطب ہو کر

۱۰ س کا نام چمکی ہوا ہے "..... نارفوک نے اکٹر کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔

ی سراس کا نام جری فلاور ہے۔ سامان لاونے والا ٹرالر

ہے اسسہ آنے والے نے کہا۔ "اسے گھر کر روکو اور سنو اگر یہ نہ رکے تو بے شک اسے

میرا نکوں سے اڑا وو"..... نارفوک نے کہا۔

" یں سر" ...... آنے والے نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ نار فوک کمانڈر کول کے سابقہ کمین سے نکلا اور اس جصے کی طرف

بڑھ گیا جہاں سے کمانڈر بنٹے کر جنگی بوٹس کو ہدایات دینے تھے۔ یہ ایک بم پروف شیٹے کا کیبن تھا۔ کیبن میں ایک مائیک بھی موجوو

تما اور کرسیاں اور میزیں بھی۔ میز پر ایک قلسڈ بحری ٹرانسمیٹر بھی اور کرسیاں اور میزیں بھی۔ میز پر ایک قلسڈ بحری میں جا کر بیٹیے اور تھا۔ نارفوک کمانڈر کول کے ساتھ اس کمین میں جا کر بیٹیے

گیا اور بھر تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے ایک بحری ٹرالر نظر آگیا۔ یہ کانی بڑا ٹرالر تھا اور خاصی تیزر فتاری سے چل رہا تھا۔ بھگی بوٹس نے جن پر ایکر یمین نیوی کا پر جم ہرا رہا تھا بھیل کر اس ٹرالر کو چاروں

طرف سے گھرنا شروع کر ویا تھا۔ کمانڈر کول نے مین کے سائیڈ میں گئے ہوئے سونچ بورڈ میں سے ایک سونچ وبایا۔
" میں ایکر یمین نیوی کمانڈر کول جیری فلاور ٹرالر کے کیپٹن سے

گاطب ہوں۔ اپنا ٹرالر فوراً روک لو ورنداسے میزائلوں سے ہٹ کر ایا جائے گا" ...... کمانڈر کول نے چیج کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس

" نو سرسہمارا سمگروں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ہماراکام تر وشمنوں سے لڑنا ہوتا ہے "...... کمانڈر کول نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " میں نے تو سنا ہے کہ آج کل کے بحری سمگروں نے لینے ٹرالرز

سی باقاعدہ جنگی ہمتیار نصب کئے ہوتے ہیں اگر اس ٹرالر میں بھی الیے ہمتیار ہوئے تو پھر"...... نارفوک نے کہا۔ "ہماری بوٹ میں اس کا ہندوبست موجو دہے جناب۔ریز مشین

نصب ہے جو مخالف بوٹس یا جہازوں پرائیسی ریز فائر کرتی ہے جس سے مخالف کا ہر قسم کا بارودی اور شعاعی اسلحہ وقتی طور پر کارآمد نہیں رہتا"...... کمانڈر کول نے جواب دیا تو نارفوک چونک پڑا۔

" کیا ان بونس میں الیما انتظام موجود ہے"...... نارفوک نے اختیاق مجرے لیج میں کہا۔
" میں سر"...... کمانڈر کول نے جواب دیا اور نارفوک نے

اطمینان مجرے انداز میں سربلا ویا۔ مجر تقریباً پندرہ منٹ بعد کیبن میں ایک فوجی واخل ہوا۔

ت وہ ٹراٹر مارک ہو گیا ہے جناب اس کا رخ جریرے ہاوڑ کی طرف ہے اور دہ انتہائی تیزرفتاری سے چل رہا ہے "...... اس فوجی فی اندر داخل ہوئے ہوئے کہا۔

لگادیئے گئے اور نارفوک، کمانڈر کول اور دس مسلخ اور چو کئے فوجیوں میت جیری فلادر ٹرالر میں پہنچ گئے۔ٹرالر پران کااستقبال دو آدمیوں

نے کیا۔

ہوئے کما۔

" مرا نام ذک ہے جناب اور میں اس ٹرالر کا کیپٹن ہوں اور یہ مرا نائب ہے بارگو "...... ایک ادھر عمر آدمی نے آگے بڑھ کر کما تو

نار فُوک کی آنکھوں میں چمک سی الجر آئی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ

بار گولانگ فیلڈ کا خاص آدمی ہے۔ " میدوناہ نار فوک سے مدور میں حکوم

"مرانام نارفوک ہے اور میں حکومت ایکریمیاکا بنائندہ خصوصی ہوں اور یہ نیوی کمانڈر کول ہیں "...... نارفوک نے مسکراتے

آپ بے شک ہمارے کاغذات ویکھ لیں تنام سامان چمک کر لیں ہم غلط نہیں ہیں۔ تنام کام قانونی ہے"...... کیپٹن ڈک نے

" ہمارے آدمی اپن مخصوص چیکنگ کر لیں اس کے بعد کاغذات بھی دیکھ لیں گے "..... نارفوک نے کہا اور پھر اس نے مسلم

فوجیوں کے ساتھ مل کر پورے ٹرالر کو چنگ کیالیکن ٹرالر پرندہی عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے اور ندہی سرگشاکا۔ نارفوک نے خصوصی آلات کی مدد سے ٹرالر میں موجود تنام کنٹیزز کو چنگ کیا لیکن ان میں واقعی سامان بجراہوا تھا۔ ان کے اندر انسان تو ایک

طرف مکھی تک سے واخل ہونے کی گنجائش مدتھی۔ نارفوک نے

نے مونچ کے ساتھ ووسرامونچ آن کر دیا۔

" کیپٹن ڈک بول رہا ہوں۔ ہمارے ٹرالر میں سامان ہے اور ہمارے پاس باقاعدہ کاغذات موجو دہیں "...... اس ٹرانسمیٹر مناآلے

ے ایک آواز تکلی۔ " ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تہمارے ٹرالر میں بھٹگی نوعیت کا سامان سمگل کیا جا بہا ہے۔ ہم نے اسے چمک کرنا ہے۔ اگر تم نے مکمل تعاون نہ کیا تو تہمارے ٹرالر کو میزائلوں سے ہٹ کر دیا جائے گا۔

روک لو ٹرالر "...... کمانڈر کول نے طلق کے بل چیخے ہوئے کہا۔
" ہم آپ سے مکمل تعاون کریں گے جناب آپ بے شک چیک کریں گے جناب آپ بے شک چیک کر لیں ہم ٹرالر روک رہے ہیں "...... کیپٹن ڈک کی آواز سنائی دی

اور اس سے ساتھ ہی انہوں نے ٹرالر کی رفتار کو کم ہوتے محسوس کر لیا۔ بھگی بوٹس اب اسے گھیرے میں لئے ہوئے تھیں اور پھروہ چاروں طرف سے اس کے قریب پہنچ گئیں۔ٹرالر اب رک بچاتھا۔

" مرا سامان لے آؤ۔ یہ لوگ بقیناً میک اپ میں ہوں گے۔ ہم نے ٹرالر میں موجو وہر آومی کا میک اپ چیک کرنا ہے اور اس کے

ساتقہ ساتھ سامان کو بھی چنک کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کنٹیزز کے اندر انہوں نے مطلوبہ آدمیوں کو خصوصی حالات میں چھپایا ہوا ہو \* سنار نوک نے اٹھتے ہوئے کہا۔

" یس سر" ...... کمانڈر کول نے کہا اور پھر دہ دونوں ہی اس کیبن سے باہر آگئے ۔ تھوڑی دیر بعد ٹرالر اور بوٹ کے درمیان خصوصی شختے

ٹرالر کے خفیہ حصوں کو بھی چمکی کر لیا۔ گو اس نے ویکھ لیا تھا کہ

ٹرالر میں خفیہ طور پر باقاعدہ ہر قسم کے جنگی ہتھیار نصب ہیں لیکن

لوگ کہاں ہیں "...... نار فوک نے انتہائی درشت کیج میں کہا۔
" جناب آپ پورے ٹرالر کی مکاشی لے لیں آپ چاہیں تو ایک بار
پر مکاشی لے لیں۔ دو بار لے لیں۔ جتنی بارجی چاہے مکاشی لے لیں
لین یہ حقیقت ہے کہ ند ہی ٹرالر پر کوئی غیرآدمی سوار ہوا ہے اور نہ
ہی کسی لا پنج نے کسی کو اس ٹرالر پر پہنچایا ہے۔البتہ یہ بات ورست
ہے کہ ہم نے ہاوڑ جانا ہے۔ ہمارے پاس کاغذات موجود ہیں آپ

ہے کہ ہم نے ہاوڑ جانا ہے۔ ہمارے پاس کاغذات موجود ہیں آپ بے شک ان کاغذات کو خود چمک کر لیں یا چمک کروالیں۔ اگر یہ غلط ہوں تو آپ کی مرضی جو چاہیں سزا دے ویں لیکن جو کچھ ہے وہ

الیا ہو سکتا ہے کہ جو سیٹ اپ آپ بتا رہے ہیں وہ سیٹ اپ سبدیل کر دیا گیا ہے یا پھریہ سیٹ اپ وھوکہ دینے کے لئے بنایا گیا ہو ۔۔۔۔۔ کمیٹن وُک نے کہا۔

آپ کے سامنے ہے۔آپ کو بقیداً کس نے غلط اطلاع دی ہے یا محر

"اگر ہم آپ کے اس ٹرالر کو واپس بندرگاہ پرلے جائیں اور دہاں جاکر اس کی چیکنگ کریں تو آپ کیا کہیں گے"...... نارفوک نے

ہا۔ "آپ بے فک جہاں جی چاہے اسے لے جائیں ہم کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کر سکتے لین یہ سارا سامان چونکہ قانوِنی طور پر جا

رہا ہے اس لئے اس سلسلے میں جو نقصان ہوگا وہ ہماری کمپنی خو دہی حکومت سے وصول کر لے گی۔ ہم بہرحال آپ سے تعاون کے پابند ہیں "...... کیپٹن ؤک نے جواب دیا۔ اسے ان ہتھیاروں سے کوئی ولچپی مذتھی اس لئے اس نے انہیں نظر انداز کر ویا۔ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی مکاشی کے بعد وہ والیں کیپٹن ڈک کے آفس میں پہنچ گیا جہاں کمانڈر کول موجو وتھا۔

"آپ نے میک آپ چنیکنگ نہیں کی جناب "...... کمانڈر کول نے نارفوک سے کہا-"اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹرالر میں کوئی بھی عمران یا سرگشاکا کے قدوقامت کا آوٹی موجو و نہیں ہے "...... نارفوک نے

كرسى پر بيضة ہوئے كما تو كمانڈر كول نے اهبات ميں سربلا ويا۔

" کیپٹن ؤک محجے معلوم ہے کہ اس ٹرالر کا تعلق لانگ فیلڈ سے ہے اور یہ حیبے تم نائب کیپٹن بارگو بتا رہے ہوید لانگ فیلڈ کا خاص آوی ہے اور میرے پاس حتی معلوبات بھی موجود ہیں کہ لانگ فیلڈ نے لیٹ نے اور نے ناص اور نے دیت ٹرانسپورٹ میلی کاپٹر پر ایک عورت اور پانچ مردوں جن میں ایک افریق ہے کو لا کر ویران ساحلی علاقے پانچ مردوں جن میں ایک افریق ہے کو لا کر ویران ساحلی علاقے

کین پہنچایا۔ وہاں سے ایک تیزرفتار لانچ میں چار ایکری اور ایک افریقی شخصیت سوار ہوئی اور ان لو گوں کو لانچ نے تمہارے ٹرالر پر پہنچایا اور تم نے انہیں جریرہ ہاوڑ پہنچانا ہے اور یہ بات حتی ہے اس

لئے یہ لوگ ہر صورت میں اس فرالر میں موجود ہونے چاہئیں لیکن بظاہر موجود نہیں ہیں اس لئے اب یہ بات تمہیں بتانی ہو گی کہ یہ عادو کر ہیں کہ جو نظروں اور چیکنگ مشینوں کے باوجو و وہاں موجود ہیں اور نظر نہیں آ رہے۔ یہ ٹرالر واقعی کلیرہے۔ بقیناً اطلاع میں کوئی غلط فہی ہوئی ہے"..... کمانڈر کول نے کہا۔

"جو میں کمد رہا ہوں وہ کریں کمانڈر صاحب آپ کو معلوم بی نہیں ہے کہ یہ لوگ کس انداز میں کام کرتے ہیں۔ مجھے سو فیصد

یقین ہے کہ یہ لوگ ٹرالر کے اندر موجود ہیں لیکن کماں ہیں یہ

جکی نہیں ہو سکا۔ بہرحال ابنوں نے ہاوار تو پہنچنا ہے۔ سیلی کا پڑا اور

موجود ہے وہ انہیں چمک کر سکتا ہے کہ بدلوگ باوڑ کی بجائے کسی اور طرف کا رخ مذ کریں اگر الیہا ہوا تو ہم دوبارہ بھی انہیں چنک کر

سکتے ہیں "..... نارفوک نے کما۔

" ٹھکی ہے جناب سی بہرحال آپ کے عکم کی تعمیل کا یابند

ہوں" سکانڈر کول نے کہا اور نارفوک نے اشبات میں سربلا دیا اور اف کر وہ اس کنٹرول کیبن سے نکل کر اس کیبن کی طرف بڑھ گیا

جہاں وہ دیملے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے مجھ ند آ رہی تھی کہ عمران اپنے ساتھیوں اور سرگشاکا سمیت آخر کہاں جلا گیا۔ گو ٹرالر کو اس نے واقعی الحجی طرح پھیک کر لیا تھا لیکن اس کی چھٹی حس بار بار الارم

دے رہی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی بہرحال ٹرالر میں موجود ہیں اس لئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہاوڑان سے پہلے پہنچ کر وہاں

انہیں خفیہ طور پرچمک کرے گا۔اچانک اے ایک خیال آیا تو اس نے کمین کے اندر ہی موجو و مسلح فوجی کو بلایا۔ " مصکی ہے آپ ٹرالر کو واپس بندرگاہ پر لے چلیں "۔ نارفوک نے اٹھتے ہوئے تفت لیج میں کما۔ " بارگو ٹرالر کو واپس بندرگاه پر لے چلنے کا انتظام کرو"۔ کمیٹن

وک نے بار گوسے کما۔ " ایس سر" ...... بارگو نے کہا اور اعظ کر وروازے کی طرف برج " ایک منٹ۔ ٹھیک ہے اب مجھے بقین آگیا ہے آپ کا ٹرالر

صاف ہے اور ہماری اطلاع غلط تھی ۔آئی ایم سوری ۔ آئے کمانڈر چلیں "..... نارفوک نے کما۔ \* جیسے آپ کی مرضی جناب "...... کیپٹن ڈک نے اس طرح سادہ نیج میں کہا اور پر تھوڑی دیر بعد نارفوک، کمانڈر کول اور مسلم

فوجیوں کے ساتھ واپس اپنی بوٹ پر پہنے گیا۔ " اب كيا حكم ب جناب واپس چلس " ..... كماندر كول ف قدرے طزید نیج س کہا۔ " باتی بوٹس کو آپ واپس بھجوا ویں لیکن آپ میرے ساتھ جریرہ

ہاوڑ چلیں ہم نے اس ٹرالر سے پہلے وہاں پہنچنا ہے۔ کھیے لقین ہے کہ یہ لوگ اس ٹرالر میں کسی مد کسی انداز میں سوار ہیں اور چونکہ انہوں نے ہاوڑ پہنچنا ہے اس لئے ہم انہیں ہاوڑ میں بھی چمک کریں گے "۔ نارفوک نے کہا۔

" آپ نے الھی طرح چیکنگ کر لی ہے کیا اتنے سارے لوگ

اسے ہاوڑ کا نام مذ لینا چاہئے تھالیکن کھراسے خیال آیا کہ عمران جسے

زبین شخص سے الیسی باتیں چھپانا حماقت ہی ہو سکتی ہے۔

" یہ ویکھنے جتاب اس جگہ پر ٹرالر موجو و ہے اور یہ جریرہ ہاوڑ ہے

اور یہ ہے بین الاقوامی راستہ جس پر ٹرالر سفر کرتے ہیں۔اب آپ

دیکھیں کہ راستے میں وو چھوٹے جریرے آتے ہیں لیکن ان ووٹوں

جریروں پر ایکریمین نیوی کا قبضہ ہے اس لئے یہ لوگ ان جریروں پر
کسی صورت بھی نہیں اتر سکتے۔انہیں مہرحال ہاوڑ ہی چہنچنا ہو گا"۔

کسی صورت بھی نہیں اتر سکتے۔ انہیں بہرحال ہاوڑی چہنچنا ہو گا"۔ کمانڈر کول نے نشاندی کرتے ہوئے کہااور نارفوک نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔

" اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ راسے میں نہیں اثر سکتے۔ گڈ شو"۔ نار فوک نے کہا۔

" جی ہاں اس کے باوجو وہمینی کا پٹران کی نگرانی کرتا رہے گا۔ میں نے ہدایات وے وی ہیں "...... کمانڈر کول نے کہا اور نارفوک نے

المینان بجرے انداز میں سربلا ویا۔ المینان مجرے انداز میں سربلا ویا۔ " یس سر"...... فوجی نے قریب آکر مؤوبانہ لیج میں کہا۔ " اس علاقے کا تفصیلی نقشہ لے آؤ۔ ہاوڑ جریرے اور اس کے ارد گر دکا نقشہ"...... نار فوک نے کہا۔ " یس سر"...... فوجی نے جواب ویا اور تیزی سے مڑکر کیبن سے

یں سر ہیں۔ دبی کے مصوبات کی ساتھ ہیں رول شدہ باہر نگل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رول شدہ نقشہ موجو و تھا۔اس کمح کماِنڈر کول بھی کمین میں آگیا۔

" کمانڈر اس نقشے کو ویکھیں اور میری مدو کریں "...... نارفوک نے مسکراتے ہوئے کہااور نقشہ لے کر سلمنے رکھی ہوئی میز پر پھیلا

"آپ کیا ویکھنا چاہتے ہیں جناب" ...... کمانڈر کول نے پو چھا۔
" سی یہ جیک کرنا چاہتا ہوں کہ ہاوڑ جربرے اور یہاں سے

درمیان میں کوئی الیما جزیرہ تو نہیں آٹا۔الیما ند ہو کہ یہ لوگ راستے میں خاموشی سے کسی جزیرے پراتر جائیں اور پھر کسی لانچ کے ذریعے

دہاں پہنے جائیں جبکہ ہم اس جیری فلاور کو ہی چکی کرتے رہ جائیں "منارفوک نے کہا۔

"آپ کی بات درست ہے۔ آگر بید لوگ واقعی ٹرالر میں ہوں گے تو انہیں بہر حال چیکنگ کی اطلاع تو مل گئی ہو گی۔ آپ نے انہیں یہ بھی بتا ویا ہے کہ آپ کی اطلاع کے مطابق ان لوگوں نے ہاوڑ جانا

وہ ہیں بہر سال بیات کی اطلاع کے مطابق ان لو گوں نے ہاوڑ جانا بھی بتا ویا ہے کہ آپ کی اطلاع کے مطابق ان لو گوں نے ہاوڑ جانا ہے " ۔ کمانڈر کول نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور نارفوک نے بے اختیار ہو نب بھینج لئے کیونکہ اس سے واقعی میہ حماقت ہو گئ تھی۔ " پرنس - نارفوک نے جو کچھ کہا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ
اس کے پاس ہمارے بلان کی مکمل تفصیل موجود ہے ۔ اگر ہم یہ
ڈپننگ بوٹ والی ترکیب استعمال نہ کرتے تو ہماران کے نکانا ناممکن تھا
اور اب بھی وہ بہر حال جریرہ ہاوڑ پر ہمیں ضرور چکیک کرے گا"۔
صفدر نے کہا۔
" مجھے تو یہ خطرہ لاحق تھا کہ نارفوک کے ساتھ بحریہ کے لوگ
تھے اور یہ لوگ تو ڈپننگ بوٹ کے متحلق بخوبی جائے ہیں اس لئے
ہمیں چکیک کیا جا سکتا تھا لیکن شاید ان کا اس طرف خیال ہی نہیں

گیا ۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ان کے تصور س بھی نہ ہو گا کہ عام لوگ بھی ڈسٹک بوٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ ولیے بھی یہ ڈسٹگ بوٹس صرف فوجی مقاصد

کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور فوجیوں کے لئے ہی بنائی جاتی ہیں۔ یہ تو لانگ فیلڈ کا کمال ہے کہ اس نے ڈپنگ بوٹ نہ صرف حاصل کی ہوئی ہے بلکہ اسے استعمال بھی کرتا ہے۔ بہرحال صفدر کی بات

درست ہے۔ نارفوک نه صرف جمیں جزیرہ بادار پر چمک کرے گا بلکہ میرا اندازہ ہے کہ جمارا پورا بلان اس تک چیخ چکا ہوگا۔ یہ تو اس نے ممات کی ہے کہ جمیں راستے میں اس نے چمک کر لیا ہے ورند وہ

بڑی آسانی سے ہمیں جریرہ ہاوڑ پر بھی چمک کر سکتا تھا" ...... عران فے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ہمیں بہرحال اپنا بلان بدلنا ہو گا پرنس ۔اس کے سوا اور کوئی

ٹرالر پرآئے تھے اور پھروہ سیدھے بہاں آفس میں آگئے تھے۔ "کیا آپ نے چیکنگ کے دوران گفتگو بیپ کرلی ہے کیپٹن ڈک"۔ عمران نے کیپٹن ڈک سے مخاطب ہو کر کہا۔

کیپٹن ڈک کے آفس میں اس وقت عمران لینے ساتھیوں سمیت

موجود تھا۔ سرگشاکا علیمدہ کرے میں تھے۔ وہ ڈیپنگ بوٹ سے ابھی

" یس سرسآپ کی متام ہدایات پر پورا پورا عمل کیا گیا ہے "-کیپٹن ڈک نے جواب دیا۔

" سنواؤ لیپ" ...... عمران نے کہا تو کیپٹن ڈک نے ہاتھ بڑھا کر میر پر رکھ ہوئے ایک جدید ساخت کے لیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا۔اس کے ساتھ ہی نارفوک کی آواز لیپ ریکارڈر سے نکلنے لگی اور

عمران کے ہو نٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئ۔ جب تک میپ ختم نہیں ہو گیادہ سب خاموش بیٹھے گفتگو سنتے رہے۔ پینج جائیں اور ٹرالر سیدھاآگے بڑھا رہے۔امنوں نے مہرحال ٹرالر پر چارہ نہیں " ..... کیپٹن شکیل نے کہا۔ ی نظرر کھنی ہے "..... عمران نے کہا۔ " كيوں مذيبان سے إى لا في كے ذريع باتى مغربوراكرين اس " اگر آپ الیما کر سکتے ہیں تو یہ سب سے اچھا حل ہے۔ عوطہ

خوری کے جدید ترین نباس ہمارے پاس موجو وہیں لیکن ہمیں آپ كو كافي فاصلے يرا تارنا ہو گا "...... كيپين وك نے كما-

مر گفاکا ہے یو چھنا پڑے گااصل مسئلہ ان کا ہے" ...... عمران

"آپ اجازت ویں تو میں معلوم کر آؤں"..... صندر نے کہا۔ " ہاں تم ان سے يو چھ لو كہ وہ مؤطر خورى كے نباس ميں كچھ

فاصله سمندر کی سطح سے نیچ سفر کر سکتے ہیں یا نہیں "...... عمران نے كها تو صفدر سرائها ما بواانها اور تيز تيز قدم انها ما بهوا أفس سے باہر حلا گیا۔ عمران نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت پر سرنگا دیا۔ تھوڑی

دیر بعد صفدر والیس آیا تو عمران نے آنکھیں کھول دیں۔ « سر گشاکا کا کہنا ہے کہ وہ سوئمنیگ پول میں تو تیرا کی کرتے رہے

ہیں سمندر میں تراک انہوں نے کبھی نہیں کی ...... صفدر نے

مسكراتے ہوئے كہا تو عمران بھى بے اختيار بنس بڑا۔ مرگفتاکا کی اس بات سے مجم فلسفی اور ملاح کی مثال یادآگی بدایک فلسفی کشتی میں بیٹھا وریا پار کر رہا تھا۔ فلسفی نے ملاح ے پوچھا کہ کیا اس نے فلسفہ پڑھا ہوا ہے تو ملاح نے اسے بتایا کہ وہ تو بڑھا ہوا ہی نہیں ہے۔اس پر فلسفی نے کہا کہ اس نے آوھی

طرح یہ لوگ ٹرالر کو ہی چکی کرتے رہ جائیں گے "..... صفدر نے

" نہیں جناب مہاں سے جریرہ ہاوڑ تک لانج سفر نہیں کر سکتی اور اس کے علاوہ نیوی کا ہیلی کا پٹر بھی مسلسل ہماری نگرانی کررہا ہے اور اس کا انداز با رہا ہے کہ وہ جریرہ باوڑ تک مسلسل نگرانی كرے كا اور لا في بہرطال ان كى نظرون سے نہ چھپ سكے گئ - كيپنن

· بچرتم کوئی ابیما طریقه گاش کرد که جم جزیره باوژ پیخ جائیں اور یہ لوگ ہمیں وہاں چک مد کر سکیں "......عمران نے کہا۔

« میری سمجھ میں تو خوو کوئی طریقہ نہیں آ رہا جناب۔ ایک ہی صورت آہے کہ ہم آگے جانے کی بجائے واپس طبے جائیں لیکن ہماری والیی کا کوئی جواز نہیں ہے اور راست میں کوئی الیما جریرہ یا ٹاپو بھی نہیں ہے جہاں خاموشی ہے آپ کو اتاراجائے اور ہم آگے بڑھ جائیں

اور آپ کے وہاں پہنچنے کے بعد پر کسی ذریعے سے آیا جائے۔ یہاں راستے میں دو چھوٹے جریرے تو آتے ہیں لیکن ان پر ایکریمین نیوی کے اوے ہیں " ..... کیپٹن وک نے جواب ویتے ہوئے کہا-

" كيا اليها نهي بو سكناكه بم جريره باور سے يبل سمندر مين اتر جائیں اور پر سمندر کے نیچ مفرکرتے ہوئے حکر کاٹ کر جریرے پ نہیں ہے۔ خاصا بڑا جزیرہ ہے اور وہاں آزاد حکومت ہے"...... کیپٹن

ڈک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے۔اب اس کے موااور کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم

جريرے باوڑ پہنے كر وہاں جو حالات موں ان كے مطابق ان سے تمشير \_ كتني ويرسي "كي عائيس كي جم وبان" ..... عمران في الك

طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

۔ کیپٹن ڈک آپ اس ٹرالر کو تو مستقلِ طور پر جربرہ ہاوڑ کے جاتے رہتے ہوں گے"..... اچانک جولیانے کیپٹن ڈک سے سوال

كرتے ہوئے كہااور وہ سب چونك كرجونيا كى طرف ديكھنے لگے -" يس مس - جماراتوي مستقل دهنده ب-آپ كى دجه سے پہلى بار ہم قانونی طریقے سے سفر کر رہے ہیں اور چیف نے سامان مھی قانونی لو ڈ کرایا ہے اور اصل کاغذات بھی بنواکر دیے ہیں "- کیپنن

ڈک نے جواب دیا۔

" کیا آپ کے اس ریکٹ میں اس جمیری فلاور کے علادہ اور کوئی

ٹرالر شامل نہیں ہے "..... جولیانے کہا تو عمران بے اختیار چونک كر سيرها مو گيا۔اس كے جرے يريكن تحسين كے تاثرات مناياں ہو گئے تھے اور آنکھوں میں چمک سی ابجر آئی تھی لیکن وہ ناموش بیٹھا

\* يس مس ــ اور مجى كئ ثرالر اس ريكك مين شامل ہيں "-کیپٹن ڈک نے جواب دیا۔

سے مخاطب ہو کر ہو چھا۔ " وہاں ان کا باقاعدہ اڈہ ہے لیکن پورا جریرہ ان کے قبضے س

تھااچانک بات کرتے ہوئے کہا۔

زندگی ضائع کر دی۔ کچھ دیر بعد کشتی طوفان میں پھنس گئ تو ملاح

نے فلسفی ہے یو چھا کہ کیا وہ ترینا جانتا ہے تو فلسفی نے نفی میں سربلا دیا۔ اس پر ملاح نے کہا کہ مچر تو اس کی پوری زندگی ہی ضائع ہو گئی۔ یہی جواب سر گشاکا کا ہے۔ مجھے تو ان کی بھی پوری زندگی ضائع . ہوتی نظر آ رہی ہے "..... عمران نے کہا اور سب بے اختیار ہنس

" سرگشاکا کو ہم لوگ سہارا دے کر لے جائیں گے "..... کیپٹن

· نہیں۔ یہ کھلا سمندر ہے یہاں جو شخص ماہر نہ ہو اسے زبرد تی نہیں لے جایا جا سکتا۔ ہمیں کچھ اور موچنا بڑے گا \* ..... عمران نے کمااور کیپن شکیل نے اشبات میں سربلادیا۔

\* مرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ خواہ مخواہ اتنی ورو سری کر رے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو گا کہ جب ہم جریرہ بادر جہنجیں گے تو وہ نارفوک ہمیں چنک کرے گا۔ کر لے۔اس نارفوک کو بھی گولی ماری جا سکتی ہے"...... تنویر نے جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا

" جريره باوڑ ميں ايكريمين بيوى كى كيا يوزيش ہے۔ كيش وُک ﴿ عران نے تنویر کی بات کاجواب دینے کی بجائے کیپٹن وُک " کیپٹن ڈک نے میز کی دراز کھولی ادر ایک چھوٹا ساجدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نگالا اور اس پر فریکونسی ایڈ جسٹ کرنا شردع کروی اس بات کا خیال رکھیں کیپٹن کہ یہ کال کچ بھی ہو سکتی ہے "۔ عمران نے کیپٹن وک سے کہا۔

۔ بس سر۔ میں خیال رکھوں گا"...... کیپٹن ڈک نے جواب دیتے ہوئے کہا بچر فریکونسی ایڈ جسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر

" بہلو ہملوسی وونف کالنگ ساوور"..... کیپٹن ڈک نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔

ان سے ایک دیے ہوئے۔ " ایس دھیل النڈنگ یو ساوور "...... تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

"کاسٹرسیں ٹائیگر تو موجو وہو گا۔ اوور "...... کیپٹن نے کہا۔
" ہاں۔ کیوں۔ اودر "...... ووسری طرف سے حیرت بجرے لیج

" سی نے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں بائی وے میں ہوں۔ اوور "..... کیپٹن ڈک نے کہا۔

"ادے سبات ہوجائے گی۔اددر"...... ددسری طرف سے کہا گیا ادر کیپٹن ڈک نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کرویا ادر پھر میز کی دراز کھول کر اس نے ٹرانسمیٹر وراز میں رکھا ادر ایک کارڈ کسی فون پیس نکال کر میز پر رکھ دیا۔

" تو کیا آپ لینے ریکٹ کے کسی اور ٹرالر سے رابط نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں راستے میں کپ کر لے "...... جو لیانے کہا۔

" لیکن ہیلی کا پٹر سے ہماری مسلسل نگرانی ہو رہی ہے "۔ کیپٹن ڈک نے کما۔

" یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم سمندر میں اثر جائیں گے۔آپ آگے بڑھ جائیں پھر دوسرا ٹرالر ہمیں بکب کر لے۔ نگرانی کرنے والے آپ کے ٹرالر کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ووسردں کی تو نہیں کریں گے ظاہر ہے اس راستے پر تو آمددرفت جاری ہی رہتی ہوگی "۔جوایا نے کہا۔

"باس اليما ہو سكتا ہے " ...... كيپڻن ذك نے كہا۔
" ويل ذن - حبہارے ذبن كا جواب نہيں ہے - برا آسان - برا سادہ اور برا ہى بہترين حل موچا ہے تم نے " ...... عمران نے نام لئے لغير جوليا سے مخاطب ہو كر تحسين تجرے ليج ميں كہا تو جوليا كا چرہ باضتيار كھل اٹھا۔

" یہ اچانک ہی میرے ذہن میں تجویز آئی تھی "..... جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" کاش دہ تجویز بھی اچانک تہمارے ذہن میں آجائے جس کا انتظار نجانے کھے کب سے ہے"...... عمران نے کہا۔

" خاموش رہو۔ فضولیات کا دقت نہیں ہے"...... جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہاادر عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

« سپورنس کار - وہ جمہارے پاس موجو د ہے "...... کیپٹن وک نے حریت بجرے کیجے میں کہا۔

، موجوو تو نہیں ہے لیکن حاصل کی جا سکتی ہے "...... دوسری

طرف ہے کہا گیا۔ · لین سیورٹس کار تو خوو ناکہ بندی کرنے والوں کی ملکیت ہو

گی ۔ کیپٹن ڈک نے کہا۔

" اوہ تو سپیشل فورس نے ناکہ بندی کر رکھی ہے " ...... ووسری

طرف سے کہا گیا۔

" ہاں " ...... كيپڻن ؤك نے جواب ديا۔

کیا یہ باللز چیف سے متعلق ہیں" ...... ووسری طرف سے کہا

" ہاں - کہا تو ہے کہ سپیشل باٹلز ہیں - چیف خود انہیں چھوڑ کر

گیاہے ،.... کیپٹن ڈک نے کہا۔

، تو پھر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ سپورٹس کار ہی استعمال کی جائے "..... ووسری طرف سے کہا گیا۔

میری بات کراؤاس سے میں اچانک خاموش بیٹے بار کو نے

" فائمير - سينڈ چيف ميرے پاس موجو دہيں ان سے بات كرو" -کیپٹن وک نے نے کہا اور رسیور بار کو کی طرف بڑھا ویا۔ - ہیلو ما سکر۔ میں سکنڈ چیف بول رہا ہوں اسس بار کو نے

"اس میں لاؤڈر موجود ہے اس کا بٹن آن کر دیں "..... عمران نے کہا تو کیپٹن وک نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا چند کمحوں بعد فون کی مھنٹی بج اٹھی اور کیپٹن ذک نے فون پیس اٹھاکر اس کا بٹن آن کیااور پھراہے کان سے نگالیا۔

« ہمیلو۔ ٹائیگر بول رہا ہوں <u>"</u> ...... ایک مرواید آواز سنائی وی۔ . كرافث بول رہا ہوں ٹائلگر چیف مشن پر میں اس وقت ہائی وے يرموجوو موں "..... كيپٹن وك نے كما-

\* اوہ پھر۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئ ہے "...... ووسری طرف ہے چونک کریو تھا گیا۔

" ہاں۔ ہائی وے پولسیں نے ناکہ بندی کر رکھی ہے جب کہ مرے یاس سیشل باللز ہیں جہیں چیف کے حکم پر فرائزہل پر پہنچانا ہے تم ایسا کرو کہ این سبیشل کار لے کر ہائی وے کے کراس چوک پر پہنچ جاؤ اور یہ باٹلز بھے سے وصول کر کے فرائز ہل پہنچا وو ۔ کیپٹن

" ناکه بندی کہاں اور کس انداز کی ہے"..... ووسری طرف سے " ناکه بندی تو فرائز بل پر موجود ہے لیکن انڈر گراؤنڈ لائٹنگ مسلسل موجووب "..... كيپين ذك نے كہا۔

" اوہ پھر تو مجھے سیورٹ کار لے کر آنی پڑے گی"..... ووسری طرف سے کہا گیاتو کیپٹن وک باضتیار چونک بڑا۔

حی ہاں ' ...... بار گو نے جواب ویا اور عمران نے اثبات میں سر

بادیااور بھر داقعی وس منٹ بعد ٹائیگر کی کال آگئ۔

میں نے بندو بست کر لیا ہے باس ۔ کراس چوک پر آپ پہنچیں

ع تو آب انڈر فائر کریں گے ۔ پھر ہم سلمنے آ جائیں گے "۔ دوسری

طن سے کہا گیا اور بارگونے اوے کہ کر فون آف کر ویا۔ اس ے بعد تقریباً ویڑھ گھنٹے کے مزید سفرے بعد ٹرالر کو کھلے سمندر میں

روک دیا گیا اور یانی کے اندر مخصوص گن سے فائر کیا گیا اور تھوڑی

رر بعد ایکریمن نیوی کی ایک چھوٹی لیکن جدید آبدوزیانی سے باہر

نگتی نظرآنے لگی اور عمران کو پہلی بار لانگ فیلڈ اور اس کے آومیوں کی طاقت کا اندازه ہوا کہ وہ لوگ ایکریمین نیوی کی اس قدر جدید

أبدوز بھی حاصل كر لينة ہيں جس كا بظاہر تصور بھی نامكن ہے تھوڑى رربعد عمران لين ساتهيون سركشاكا اور باركوسميت اس آبدوز مين

شقل ہو گیا اور ٹرالر ہاوڑ کی طرف حیلا گیا۔ ٹائیگر ایکر می نوجوان الماساس کے جسم پرامکریمین نیوی کی یو سفارم تھی۔

ا آب کو مہاں سے کچھ فاصلے پر ایک ویران جزیرے ٹرامیکا پہنچایا بائے گا۔ وہاں ایکر یمین نیوی کا ایک ٹرانسپورٹ میلی کاپٹر موجود

اب اس میلی کایٹریر اطمینان سے جہاں چاہیں پہنے سکتے ہیں ۔۔ النگرنے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہمیں فائی لینڈ بہنچنا ہے "..... بار کو نے کبا۔

"اس كا بھى بندوبست ہو جائے كاسبهاں آپ سب كے سائزى

تحكمانه لهج میں كها۔ " يس سر فرمائي " ..... ووسرى طرف سے ٹائيگر كى مؤدباء آواز

سنانی دی ۔

ملياتم واقعي سيورنس كار حاصل كرسكتي بوسجب كه ناكه بندي بھی انہی کی ہے جن کی سپورٹس کار ہوگی ،..... بار گو نے کہا۔

" جب تك انہيں معلوم يه ہواس وقت تك تو حاصل كى جاسكتى

ب لین اسے صرف ناکہ بندی توڑنے کے لئے استعمال کیا جاسکا ہے۔اس میں طویل سفر نہیں کیا جاسکتا "..... ٹائیگر نے جواب دیا۔

" کیا ایسا مکن ہے کہ تم سپیشل باٹلز ہماری کارے سپورٹس کار میں منتقل کرو اور بھران سپیشل باٹلز کو ناکہ بندی توڑنے کی بجائے کسی دوسرے سیاٹ پر پہنچا دو۔ جہاں کوئی گراس و بیر موجود ہو۔جو انہیں اور کہیں لے جائے "...... بار کونے کہا۔

" کہاں پہیانا ہے باٹلز کو۔ اور کتنی باٹلز ہیں "..... ٹائیگر نے

"سات باٹلز ہیں اور انہیں کافی وور پہنچانا ہے" ..... بار کو نے

" اوکے ۔ بندوبست ہو جائے گا۔ میں دس منٹ بعد آپ کو بجر کال کرتا ہوں "..... ووسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی

رابطه ختم ہو گیا۔ " کیا یہ واقعی بندوبست کر لے گا۔عمران نے یو چھا۔

يو نيفار مز موجو دېيں اور ميك اپ كاسامان بھى ۔ آپ سب ايكريم نیوی کی یو نیفارم پہن لیں اور ان افریقی صاحب کا میک اپ کر ہر انہیں بھی ایکریمین بناویں بھراطمینان سے اس میلی کاپٹر کے ذریح

علے جائیں۔ راستے میں چیکنگ ہے نمٹینے کے لئے تمام انتظامات ک

لئے گئے ہیں آپ کو کوئی نہ روے گا"...... ٹائیگر نے مسکرائے ہوئے کہا تو عمران نے اس کاشکریہ ادا کیا۔ وہ واقعی ان انتظامان سے یوری طرح مطمئن ہو گیا تھا اور اسے اب بقین ہو گیا تھا کہ ا بغر کمی رکاوٹ کے سر گشاکا کو کامرون لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا اور نارفوک اور ایکریمین حکومت ان کا کھے نہ بگاڑ سکے گ۔ ومیے بھی اب انتخابات کے اعلان میں بہت کم وقت رہ گیا تھاار لئے اب صرف مسئلہ سر گشاکا کے زندہ سلامت کامرون بہنچنے کا تھااد. بيه مسئله ببرحال اب اطمينان بخش انداز ميں حل ہو يا نظرآ رہا تھااي <sup>ٹرال</sup>میٹر اٹھائے اندر داخل ہوا۔ مرآپ کی کال ہے ایس ایس ون ہیلی کاپٹر کا یائلٹ آپ ہے ات كرنا چاہما ہے " ...... فوجى فے مؤد باند ليج ميں كمانذر كول سے

نار نوک جریرہ ہاوڑ میں نیوی کے سیڈ کوارٹر کے ایک آفس منا کرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمانڈر کول بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ ماں پہنچ کر کمانڈر کول نے نیوی کے کمانڈر سے مل کر جیری فلاور ارار کی خفیہ چیکنگ کا اطمینان بخش انداز میں بندوبست کر لیا تھا انے اب عمران کے چہرے پر گہرے اطمینان کے ماٹرات ائبرائے اللہ نے نارفوک بھی مطمئن تھا کہ اب عمران اور اس کے ساتھی ا الشاكاكواس جيرے برلے آنے كے بعد آگے نالے جا سكيں گے ادراس بار نار فوک نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سرگشاکا کے ساتھ ساتھ مُران اور اس کے ساتھیوں کا بھی فوری طور پرخاتمہ کر دے گا۔اس کم کرے کا وروازہ کھلا اور ایک فوجی ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا

، نہیں جناب الیم کوئی بات سکرین پر نظر نہیں آئی۔ اوور "۔

رری طرف سے کہا گیا۔

"آبدوز کا تنبر کیا ہے۔ اوور " ...... نارفوک نے یو چھا تو ووسری

الن سے منربادیا گیا۔

، ٹھیک ہے۔ آپ چیکنگ جاری رکھیں۔ اوور اینڈ آل "۔

م كاندر كول اس آبدوزكا فورى بته حلائيس كه يد كمان ب اور ل من ير بي " ..... نارفوك في كما تو كماندر كول في اثبات یں سرہلاتے ہوئے مزیر رکھے ہونئے انٹرکام کا رسیور اٹھایا اور اس

دیس سر" ..... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی وی۔ مكاندر كول بول ربابون سيهان سب ميرين سيكشن كا انجارج

م كاندر سمتھ جناب " ..... دوسرى طرف سے كما كيا۔ م كاندر سمته سے مرى بات كراؤ" ..... كماندر كول في كما میں سر" ..... ووسری طرف سے جواب ویا گیا اور کمانڈر کول

ا من انٹر کام کا رسیور رکھ ویا ہے تند کموں بعد ساتھ پڑے ہوئے فون کی النیٰ نج اٹھی اور کمانڈر کول نے رسیور اٹھالیا۔

میں کمانڈر کول سپیکنگ "..... کمانڈر کول نے کہا۔ سب مرین سیکش انجارج کمانڈر سمتھ لائن پر ہیں جناب "۔

مخاطب ہو کر کہا اور ٹرانسمیٹر اس کی طرف بڑھا ویا۔ " ايس ايس ون ميلي كاپٹر-اده بيه وہي ميلي كاپٹر ہے جو اس ز<sub>ال</sub> کی چیکنگ کر دہا ہے " ...... نار فوک نے چونک کر کہا۔ " ہاں " ..... كما نڈر كول نے كہا۔

" کھیے دو میں بات کر تا ہوں"...... نارفوک نے کہا تو کمانز کول نے ٹرانسمیٹر اس کی طرف بڑھا دیا۔ نار نوک نے ٹرانسمیڑ لے اراؤک نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر ویا۔ کراس کا بٹن آن کر دیا۔

" بهيلو نارفوك النذنگ يو سپينل ايجنث آف گورنمنث آف ایکریمیا۔ اوور " ..... نار فوک نے انتہائی رعب وار لیج میں کہا۔ " يس سرس مين ايس ايس ون سيلي كايثر كايائك جيري بول بها كدونمبريريس كرويية ـ

ہوں سر اوور "..... دوسری طرف سے ایک مؤدباند آواز سنائی دی۔

"كياكوئى خاص بات موكئ ب- اوور" ..... نار فوك في كماء "خاص بات تو نہیں ہوئی سرالین ایک ایس بات ہوئی ، الن ہ " ...... کمانڈر کول نے یو چھا۔ جس کی رپورٹ بہرحال وین ہے۔ مشکوک ٹرالر کے قریب ایک

> ا مکریمین نیوی کی ٹی ایس ٹائب آبدوز سمندر کی سطح پر ابھری اور بجر کچے دیربعد وہ بارہ سمندر میں غائب ہو گئ سرالر اس آبدوز کے مخودار ہونے سے پہلے رک گیا تھا۔ بجروہ حل پڑا اور آبدوز واپس سمندر ہیں الركر غائب مو كئ -اوور "..... پائلك جري نے كما-

" کیا ٹرالر سے کچھ افراد بھی اس آبدوز میں منتقل ہوئے ہیں۔ اوور ' ..... نار فوک نے چو نک کریو چھا۔ ٠,١

· ہیلو نار فوک بول رہا ہوں "...... نار فوک نے کہا۔

" بین سر۔ فرمائیے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

· كاندر سمته كيا اس سب مرين كو واليس بلوايا جا سكتا ب-

نار فوک نے کہا۔

واپس مسل سر کیوں نہیں بلوایا جاسکتا ۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کیا یہ مشکوک ہے "...... کمانڈر سمتھ نے حیرت بھرے کیج میں کہا۔ "آپ اسے فوری سب مرین یارڈ میں بلوائیں میں اور کمانڈر

کول سب میرین یارو بہتے رہے ہیں "...... نارفوک نے کہا۔
" مُصِک ہے آ جائیں میں بھی وہاں آئٹے ما جوں اور سہ

" ٹھیک ہے آ جائیں میں بھی وہاں پہنے رہا ہوں اور سب میرین بھی کہ بھی وہاں پہنے رہا ہوں اور سب میرین بھی جی پہنے جائے گی۔ میں اس کے فوری والی کے آر ڈر کر دیتا ہوں "۔ دامری طرف سے کہا گیا اور نار فوک نے اوک کہد کر رسیور رکھ ویا۔
" آئیے کما نڈر کول۔ میری چھٹی حس کہد رہی ہے کہ محاملہ گربڑ

"ایئے کمانڈر لول۔ میری چی حس کہد رہی ہے کہ معاملہ افربط ب "ایئے کمانڈر کول سر ہلاتا ہوا ہے" ...... نارفوک نے اٹھتے ہوئے کہا اور کمانڈر کول سر ہلاتا ہوا اللہ کو اہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سب میرین یارڈ میں "کھٹے گئے۔ کمانڈر سمتھ وہاں موجو و تھا۔ تعارف سے بعد کمانڈر سمتھ نے بتایا کہ سب میرین واپس آ رہی ہے اور بھرواقعی آوھے گھنٹے بعد سب میرین واپس آ رہی ہے اور بھرواقعی آوھے گھنٹے بعد سب میرین واپس آ رہی ہے اور بھرواقعی آوھے گھنٹے بعد سب میرین واپس آ رہی ہے اور بھرواقعی آوھے گھنٹے بعد سب میرین واپس آ رہی ہے اور بھرواقعی آوھے گھنٹے بعد سب میرین واپس آ رہی ہے اور بھرواقعی آ

 دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہیلو کمانڈر کول آن سپیشل ڈیوٹی۔ سپیکنگ "...... کمانڈر نے تنز لیج میں کہا۔

ر ب بن ، " بس سب مرین کمانڈر سمتھ بول رہا ہوں۔ فرمائیے در ووسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی وی۔

"آپ کے سیکشن کی ایک سب میرین کھلے سمندر میں موجود ہے اوہ کس مشن پر کام کر رہی ہے "...... کما نڈر کول نے کہا اور ساتھ ہی اوہ منبر ووہرا ویاجو پائلٹ جیری نے بتایا تھا۔

" ایک منٹ بیس معلوم کرتا ہوں بہولڈ آن کریں " بدوسری اللہ منٹ بیس معلوم کرتا ہوں بولڈ آن کریں " بدوسری طرف ہے کہا گیا اور پھرلائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ " ہملو کمانڈر کول برکیا آپ لائن پر ہیں "...... چند کمحوں بھر کمانڈر سمتھ کی آواز سنائی وی۔

" کیں "...... کما نڈر کول نے کہا۔
" آپ نے جس سب میرین کے بارے میں پو چھا ہے جناب "
اوور ہالنگ سیکشن میں ہے اور آج اس کی ٹرائی کی جا رہی ہے اس
وقت وہ ٹرائی پرہے "...... کما نڈر نے جواب ویا۔
" میری بات کرا دینا"...... نارفوک نے کہا۔

مرین بات رسمتھ ۔ حکوست ایکریمیا کے سپیشل ایجنٹ <sup>جاب</sup> " ہمیلو کمانڈر سمتھ ۔ حکوست ایکریمیا کے سپیشل ایجنٹ <sup>جاب</sup> نار فوک سے بات کیجئے۔ میں ان کے ساتھ ہی خصوصی مشن پر <sup>بہال</sup>

نارو کے بات یب کی اور رسیور نارفوک کی طرف برد آیا ہوں "...... کمانڈر کول نے کہا اور رسیور نارفوک کی طرف برد " میں سر۔ حکم سر" ...... کمانڈر نیومین نے کہا۔

"کیا ہم آپ کی سب میرین کو چنک کر سکتے ہیں " ...... نار فور کے انہیں کسی جگہ اثار دیا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ انہا ہم آپ کی سب میرین کو چنک کر سکتے ہیں " ..... نار فور کہ انہا ہم آپ کی برسب کچر پختک ہوتا رہا ہے اس لئے تو ہم یہاں آئے ہیں۔

"میں سر۔ کیوں نہیں سر" ..... کمانڈر نیومین نے جواب دیالیکن میں اپر کا کہ تنام تصادیر بھی و کھائی جا سکتی ہیں لیکن میں

" میں سرت کیوں بہیں سر" ...... کمانڈر نیومین نے جواب دیا گین کی اس کے لیج میں خواب کو شام تصاویر بنی و تھائی جا اس کے لیج میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ " چلئے کمانڈر سمتھ ۔آپ بھی ساتھ چلئے "...... نار فوک نے کمانڈر کے تج بتا ویں تو مرا وعدہ کہ آپ کا کورٹ مار شل بھی نہیں ہو گا بلکہ

" چلئے کمانڈر سمتھ ۔آپ بھی ساتھ چلئے"...... نارفوک نے کمانڈر سمتھ کے ساتھ اسمتھ سے کہا اور کمانڈر سمتھ کے ساتھ اسب میرین کے اندر جلےگئے۔ نارفوک نے پوری سب میرین کو

چک کیالیکن اس میں موائے عملے کے چار افراد کے اور کوئی نہ تھا۔ " کمانڈر نیومین "...... اچانک نارفوک نے کمانڈر نیومین ہے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ اس دقت چیکنگ کے بعد اس کے آفس میں پھنے

' میں سر''...... کمانڈر نیومین نے چونک پر پو تھا۔ میں میں میں ان سے میں کی ہوئک پر پو تھا۔

" ٹرالر جیری فلادر سے آدمیوں کو سب میرین میں منتقل کرنے ؟ کتنا معادضہ وصول کیا تھا آپ نے "...... نار فوک نے کہا تو کمانڈر نیومین بے اختیار اچھل پڑا۔ کمانڈر سمتھ بھی چو نک پڑا۔

ریں جب میر بن ک پورٹ کے میں ایس ہو کہ انگار نیو مین نے حیران ہو کر \* کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ \*..... کمانڈر نیو مین نے حیران ہو کر ا۔

" کمانڈر نیوسن میں اثرتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں آپ نے سمگر دن کے ٹرالر جیری فلادر سے آدمیوں کو سب میرین میں ستق

ایکریمیا بین الاقوامی سطح پر انتهائی نقصان میں رہے گا اور مسلم
بلاک اکٹھاہو کر ہمیشہ کے لئے ایکریمیا کی اجارہ واری کو ختم کر دے
گا۔۔۔۔۔۔ نارفوک نے کہا۔
" وہ۔ وہ جریرہ ٹارمیکا میں اترے ہیں "..... کمانڈر نیومین نے کہا
تو دہ سب بے اختیار اچھل پڑے۔
" کتنے افراد تھے"..... نارفوک نے ہو چھا۔
" سات افراد تو اس ٹرالر سے متعقل ہوئے تھے۔ ایک آدمی یہاں
سات افراد تو اس ٹرالر سے متعقل ہوئے تھے۔ ایک آدمی یہاں
سات کی کال مجھے ملی ہے تو اس وقت وہ لوگ جریرے ٹرامیکا پر
متعل ہورہے تھے۔ پہنانچہ انہیں وہاں چھوڑ کر ہم فوری واپس آگئے

ہیں "۔ کمانڈر نیومین نے جواب دیا۔

آب کو حکومت کی طرف سے انعام بھی ملے گا کیونکہ جن لو گوں کو ہم

نے پکڑنا ہے وہ ایکر يميا كے بين الاقوامى مفادات كے خلاف كام كر رہے ہيں اور اگر دد روز كے اندر اندريه لوگ مذ برزے كئے تو چک کرلی تھی " ..... کمانڈر کول نے کہا۔

وہ عمران شیطانی وماغ رکھنے والا آدمی ہے وہ الیبی الیبی باتیں سوچ لیتا ہے کہ جس کا تصور بھی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اب

روچ کیا ہے کہ بلس کا تصور بھی کوئی دوسرا ہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں ہم اس ٹرالر کا جریرے ہاوڑ پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے لیکن

ویکھیں ہم اس ٹرالر کا جربرے ہاور بھنے کا انتظار کر رہے تھے سین اس نے راستے میں ہی سارا بندوبست کر لیا۔اب کون مورج سکتا ہے

اس نے راستے میں ہی سارا بندوبست کر لیا۔اب کون سوچ سکا ہے۔ کہ ایکر مین نیوی کی سب مرین انہیں راستے سے کپ کر کے کسی

جزيرے پر مبهنچا وے گی۔ اب اگر وہ پائلٹ ہمیں اطلاع نہ ویتا اور

بررے پر بپ وے کا مب درین پاکستان سے بڑتا تو ہم ہاوڑ نیوس صاحب کی گھراہٹ دیکھ کر مجھے شک ند پڑتا تو ہم ہاوڑ جریرے پر بیٹھے رہ جاتے اور وہ انتہائی اطمینان سے نکل جاتا"۔

نار فوک نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

اس وران جررے پراس نے رہنا تو نہیں۔ ظاہر ہے اس نے

وہاں سے نکلنے کا بھی کوئی مذکو کی بندوبست کیا ہو گا"..... کمانڈر

کول نے کہا۔

" ظاہر ہے کیا ہو گا۔ لین شاید اسے یہ خیال مذہو کہ ہم اتن جلدی اس تک چہنے میں میں "...... نارفوک نے کہا اور کمانڈر کول نے اشبات میں سر ہلا ویا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اس جزیرے کے

ترب بَيْخ گئے۔

" جریرے پر بے ہوش کر وینے والی کیس فائر کر و"...... نار فوک نے کہا اور نیومین نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب انہیں تسلی ہو گئ کہ عمران اور اس کے ساتھ جزیرے پر بے ہوش "عورت بھی تھی ان کے ساتھ "...... نارفوک نے پوچھا۔ " بین ۔ایک عورت بھی تھی "..... کمانڈر نیومین نے جواب <sub>دیار</sub>

" اوہ۔ اوہ۔ ہمیں فوراً وہاں جہنچنا ہے جلدی کرو ہمیں لے طر وہاں۔جلدی کرو"..... نارفوک نے کہا۔

" اسی سب میرین پر جانا ہو گا۔ ہم ہیلی کا پٹر پر بھی جا سکتے ہیں ۔ کمانڈر کول نے کہا۔

" نہیں وہ لوگ انہمائی خطرناک ہیں اس جدید سب میرین میں تو اسی مشیزی موجو د ہے کہ اس سے ہم اس جزیرے پر بے ہوش کر دیں گے اس کے بعد ہم وہاں چہنے جائیں گے دینے والی کسی فائر کو دیں گے اس کے بعد ہم وہاں چہنے جائیں گے

ورنہ وہ لوگ کسی ہمیلی کا پٹر کو وہاں اترنے سے وہلے ہی فضا میں ہٹ کر سکتے ہیں "...... نار فوک نے کہا۔ " حلو نیومین جلدی کرو"...... کما نڈر سمتھ نے کہا اور نیومین نے

ا شبات میں سر ہلا دیا اور پھر انٹرکام کا رسیور اٹھا کر اس نے عملے کو ہدایات دینا شروع کر ویں۔

" جس قدر تیزی سے ممکن ہو سب میرین کو دہاں تک پہنچاؤ"۔ نار نوک نے کہا تو نیو مین نے اشبات میں سربلا دیا اور پھر تھوڑی رہر

بعد سب مرین سمندر کی تہد میں تیزی سے سفر کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جارہی تھی۔

" ولیے بیہ بات میری مجھ میں ابھی تک نہیں آئی کہ بیہ لوگ ٹرا<sup>ار</sup> کی مصرف میں میں تقدیم میں نہیں میں اللہ میں کا کہ میں کا تعدیم

میں کہاں چھپے ہوئے تھے۔ ہم نے پوراٹرالر اور اس کی ایک ایک چنز

ہو گئے ہوں گے تو وہ سب میرین کو سطح سمندر پر لے آئے اور نے

ا مک بوٹ کی مدد سے وہ جرمیرے پر پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ تھا جم

ضوصی ٹرانسمیٹر ایک الماری سے نکال کر دے گیا تھا۔ کمانڈر کول نے ٹرانسمیٹر پر فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور پھر بٹن و باکر کال دینا شروع

ن-و بهلو بهلور كماندر كول آن سيشل ديوني كالنك كماندر و بهلو بهلور كماندر كول آن سيشل ديوني كالنك كماندر

ہڈ کوارٹر۔اوور "...... کمانڈر کول نے بار بارکال ویتے ہوئے کہا۔ میں کمانڈر بارتھی افتڈنگ یو۔اوور "...... چند کموں بعد ایک

بھاری سی آواز ٹرانسمیٹر پر سنائی وی۔ "کمانڈر بارتھی ایکر پمیا سے ٹاپ وشمن ایجنٹ جریرہ ٹارمیکا سے

کی فوجی یا غیر فوجی ہیلی کا پٹریر سوار ہو کر اڑے ہیں اور وہاں موجوا نشانات سے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے چند منٹ جہلے ہی پرواز کی نشانات سے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے چند منٹ جہلے ہی پرواز کی ہے اس لئے آپ بحیثیت کمانڈر فوری طور پر آرڈر کر دیں کہ ہاوڑ

جریرے سے ووسو میل کے اندر اندر جنتے بھی فوجی یا غیر فوجی ہیلی کاپڑ فضا میں موجو د ہوں انہیں واپس ہاوڑ لایا جائے ورنہ یہ ایجنٹ ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور اس کی ذمہ داری آپ پر آئے گا۔ اوور '…… کمانڈر کول نے تیز لیجے میں کہا۔

" پہلے میں معلوم تو کر لوں کہ کتنے ہیلی کا پٹر فضا میں موجو دہیں۔ اوور " ...... کما نڈر کول نے کہا۔ " جتنے بھی ہوں انہیں واپس بلوائیں۔ یہ ایکریمیا کی سلامتی کا

مسئلہ ہے۔اوور"..... کمانڈر کول نے تیز لیج میں کہا۔ " نصیک ہے الیا ہی ہو گا آپ کے بارے میں مجھے ایڈمرل " نصیک ہے الیا ہی ہو گا آپ کے بارے میں مجھے ایڈمرل پر صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں لیکن وہاں کوئی انسان موجود: تھا۔ "بیاسیہ ہیلی کاپٹر یہاں اترا ہے۔ ویری بیڈ۔ بیا نشانات بتا رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی ویر پہلے ہیلی کاپٹر نے عہاں سے پرواز کی ہے"۔ نار فوک نے کیا۔

" پھر تو انہیں آسانی سے چکی کیا جا سکتا ہے"..... کمانڈر کول نے کہا۔

"وہ کسیے "...... نارفوک نے چونک پر پو چھا۔ " ہیڈ کوارٹر کال کر کے دہاں سے پو چھا جا سکتا ہے کہ اس وقت فضامیں کتنے ہیلی کا پٹر موجو دہیں اور ان سب کو چاہے وہ فوجی ہوں

یا غیر فوجی واپس بلوایا جا سکتا ہے "...... کمانڈر کول نے جواب ویا۔
" اوہ۔ اگر الیما ہو سکتا ہے تو ہم بقیناً کامیاب رہیں گے۔ فوری
کال کریں "...... نار فوک نے کہا۔

" سب میرین میں جانا پڑے گا"...... کمانڈر کول نے کہا اور پھر وہ واپس تیزی سے سب میرین میں پہنے گئے۔
" تر یہ سب کی د

" تم سب میرین کو واپس ہاوڑ جزیرے پرنے علو میں اس دوران کال کرتا ہوں "...... کمانڈر کول نے کہا اور نیومین نے اخبات میں سر بلا دیا اور پھر انجن روم کی طرف بڑھ گیا جبکہ کمانڈر کول کو دہ

صاحب کی خصوصی ہدایات مل جلی ہیں اس لئے آپ کے حکم ک

تعمیل ہم سب پرفرض ہے۔اوور "..... کمانڈر بارتھی نے کہا۔

عارت سے باہر نہیں جانے دیا گیا" ...... کمانڈر بارتھی نے کہا۔

"گذشو آپ واقعی بہترین کمانڈر ہیں۔ میں ایڈسرل صاحب کو
آپ کی رپورٹ خصوصی طور پر دوں گا" ...... نارفوک نے کہا تو

کانڈر بارتھی سے چہرے پر مسرت کے تاثرات انجرآئے۔

" بے حد شکریہ جناب" ...... کمانڈر بارتھی نے کہا اور اٹھ کھڑا
" بے حد شکریہ جناب" ...... کمانڈر بارتھی نے کہا اور اٹھ کھڑا

آئیے ان لوگوں کو آپ چیک کر لیں "...... کمانڈر بارتھی نے کہا اور نارفوک اور کمانڈر کول دونوں اشبات میں سر ہلاتے ہوئے کر سیوں سے اکھ کھڑے ہوئے اور بھر تھوڑی دیر بعد دہ جیب میں سوار ہو کر ہیلی پیڈ کی خصوصی عمارت میں بھی گئے۔ دہاں اس دقت سائنس افراد موجود تھے جن میں فوجی بھی تھے اور غیر فوجی بھی۔ سائنس افراد موجود تھے جن میں فوجی بھی تھے اور غیر فوجی بھی۔ نارفوک نے ان سب کا جائزہ نیا لیکن انہیں دیکھتے ہی اس کے چہرے نارفوک نے ان سب کا جائزہ نیا لیکن انہیں دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مایوس کے تاثرات انجر آئے تھے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی سرگھاکا کے مخصوص قددقامت کا آدمی نہ تھا۔

ر ان کے علادہ اور لوگ علیہ تو نہیں گئے"...... نار فوک نے کہا۔ " نہیں جتاب" ...... کمانڈر بارتھی نے کہا۔ " ان میں ہمارے مطلوب آدمی نہیں ہیں آپ انہیں جانے ویں "۔ نار فوک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور بھر کمانڈر بارتھی

ے حکم پر انہیں جانے کی اجازت مل گئی ادر دہ سب اس طرح جیپ میں سوار ہو کر دالپس ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ ابھی انہیں ہیڈ کوارٹر والپس میں سوار ہو کر دالپس ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ ابھی انہیں ہیڈ کوارٹر والپس " ہم سب ایکریمین ہیں اس لئے یہ ہم سب کا مشتر کہ مسئلہ ہے۔
ہم ہادر پہنے رہے ہیں۔ ادور اینڈ آل "...... کما نڈر کول نے کہا اور
ٹرانسمیر آف کر دیا اور پھر جسے ہی سب میرین والیس ہادر پہنی
نارفوک نے سب میرین کے سیکٹن کما نڈر سمتھ سے کہہ دیا کہ کما نڈر
نیومین نے چونکہ استمائی اہم راز بتایا ہے اس لئے اس کی غلطی کو
نظرانداز کر دیا جائے اور اس کے خلاف کوئی رپورٹ نہ کی جائے اور
کمانڈر سمتھ نے حامی بھر لی تو نارفوک کمانڈر کول کے ساتھ نیوی
ہیڈ کوارٹر والیس چیخ گیا۔ چند کموں بعد انہیں کمانڈر بارتھی کے آفس
سی چہنیا دیا گیا۔

" کیارپورٹ ہے کمانڈر"..... نارفوک نے کہا۔
" جتاب ووسو میل کر ما مد است ۔ ۔ :

" جناب دو سو میل کے محیط میں اس دقت چھ فوجی اور چار غیر فوجی میں کا حکم دے دیا فوجی میل کا پڑز پرداز کر رہےتھے۔ان سب کو دائسی کا حکم دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دے دیا گیا ہے کہ اب حب تک مزید ہدایات نہ وی جا میں بادڑ سے کوئی فوجی یا غیر فوجی میلی کا پڑرداز نہیں کرے گا" ...... کمانڈر بارتھی نے جواب دیا۔ میلی کا پڑرداز نہیں کرے گا" ...... کمانڈر بارتھی نے جواب دیا۔ اب تک کتنے میلی کا پڑودائس چہنے ہیں " ...... نارفوک نے کہا۔

' سب ہی والیں پہنچ بھی ہیں اور ان سب میں موجو د فوجی اور غیر فوجی افراد سب کو روک لیا گیا ہے۔ کسی ایک کو بھی ہیلی پیڈ کی که میرا ایک دوست جو پہلے دلنگٹن میں رہتا تھا کافی عرصہ پہلے یہاں اوڑ میں مستقل طور پریشفٹ ہو گیا تھا۔ دہ مجھے اچانک بازار میں مل

ادر میں مسلس طور پر منطق ہو گیا تھا۔وہ ہے جب جب میں۔ گیاادر "...... برج نے تفصیل بتانی شروع کر وی۔

یا اور ..... بل سے میں ان کا بندوبست کر دوں کھر ایک منٹ رک جاؤ سے اس کی بات کا مندوبست کر دوں کھر بات ہوئے کہا اور اس

ہت ہو گا ہے۔ اور کا سے من کی بات ہو گا ہے۔ ایک منتر کا ہات ہو گا ہے۔ ایک منبر کے ساتھ ہی اس نے انٹر کام کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے ایک منبر

ں کر دیا۔ \* یس سر "...... ووسری طرف سے ایک مؤو باینہ آواز سنائی وی۔

" نار فوک بول رہا ہوں ۔ کما نڈر بار تھی سے بات کراؤ۔ جلدی " -نارفوک نے تیز لیج میں کہا۔

و کامے سر بیجہ یں 'ہ'۔ ' میں سر۔ ہولڈ آن کریں سر"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ۔ ا

ميلو سرب بات كريس" ...... چند لمحول بعد ويي آواز ووباره سنائي

" میلو نار فوک بول رہا ہوں۔ کمانڈر کول آپ کے پاس موجود ہوں گے"...... نار فوک نے کہا۔

" تى باں " ...... دوسرى طرف سے كمانڈر بارتھى كى آواز سنائى وى
" تى باں " ...... دوسرى طرف سے كمانڈر بارتھى كى آواز سنائى وى
" ہمارے مطلوب افراو باوڑ سى واخل ہو چكے ہيں اور ان ميں اكيب
اہم ترین آدمی اس وقت باوڑ كے اكيب ہوٹل بليو لا ئن ميں ويكھا گيا
ہے آپ ايساكريں كہ فورى طور پر باوڑ كو مكمل طور پر كلوز كر ديں۔

جب تک یہ لوگ بکڑے یا مارے مذجا میں کسی فوجی یا غیر فوجی کو

بہنچ پھند ہی کمجے گزرے ہوں گے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا<sub>اور</sub> ایک نوجوان اندر واخل ہوا۔ یہ نارنوک کا ساتھی تھا۔ میں میں میں نہ سائند کے میں سے میں اسٹری تھا۔

" باس میں نے سرگشاکا کو ٹریس کر لیا ہے "...... آنے والے نوجوان نے انہتائی حذباتی لیج میں کہاتو نارفوک بے اختیار اچھل کر کھراہو گیا۔

" کہاں ہے وہ ۔ کسیے ٹریس کیا ہے اسے تم نے برج "۔ نار فوک نے انہتائی اشتیاق آمیز لیج میں کہا۔ " باس سر گشاکا ہاوڑ جزیرے میں واقع ہوٹل بلیو لائن کے ہال

میں موجود ہے۔ میں نے اسے خود ویکھا ہے "...... آنے والے نوجوان نے جس کا نام برج تھاجواب ویا۔

" يہاں ہاوڑ ميں -اوه -اوه - وه يہاں كيے "كُرُخ كَ - عمران اور اس كے ساتھى - وه كہاں ہيں - كيے بہانا ہے تم نے - كيا وه اپن اصل شكل ميں ہيں " ...... نار فوك كے ليج ميں بے پناه حيرت تمل -" نہيں باس - وه ايكر يمين ميك اپ ميں ہيں ليكن چونكه ميں

سر گشاکا کے ساتھ اس وقت کافی دیر تک رہا ہوں جب وہ آپ کی تحویل میں میں اس کے ساتھ اس وقت کافی دیر تک رہا ہوں جب وہ آپ کی تحویل میں تھے اس لئے ان کی ایک خاص نشانی اور ایک خاص عاوت کا تحجے علم ہے۔ان کے وائیں کان کی لو پر ایک چھوٹا سا تل

ہے لیکن یہ عام مل نہیں ہے۔ درمیان میں ایک بڑا تل ہے جس کے کروچار چھوٹے چھوٹے مل ہیں اس کے علاوہ سر گشاکا کی خاص عادت ہے کہ وہ اکثرانی انگلیاں اس تل پر پھیرتے رہتے ہیں۔ ہوا یہ

م ہاں اب تم بتاؤ کہ کیا ہوا "..... نار نوک نے رسیور رکھ کر

نہوان برج سے مخاطب ہو کر کہا۔

" مرا ووست مجم بازار مين مل كياتواس في تحم بو ال بليولا أن یں کھانے کی وعوت وی بحافیہ میں وہاں پہنے گیا۔ ہماری مزے ماتھ بی ایک میز پر سر گشاکا موجود تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور

ایر یمن تھا۔ اچانگ میں نے سرگشاکا کو کان کی او پر موجود تل کو الگیوں سے مسلمے ویکھاتو میں چونک پڑااور پھر جب میں نے توجہ کی

تو ده داقعی سر گشاکاتھے۔ دہی مضوص قدوقامت۔ دہی تل۔ دہی اوار سی نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی باتیں سننے کی کوشش کی تو کنفرم ہو گیا۔ولیے وہ عام سی باتیں کر رہےتھے۔لیکن

بر گشاکا کا لیجه افریقن تھا۔ وہی لفظوں کو چبا چبا کر بولنے کا نماس الرية سيتناني مين في الين ووست سے معذرت كى اور سيرها يهاں الگیا ..... برج نے کہا۔

" تنہیں معلوم کرنا چاہئے تھا کہ سرگشاکا اس ہوٹل میں تھہرے بونے ہیں یا کمیں اور سے دہاں آئے ہیں۔اب اگر ہمارے جانے

الك وه دہاں سے نكل گئے تو كھر"..... نار فوك نے عصلے ليج ميں

" میں نے ٹونی کو بلا کر نگرانی پرنگا دیا ہے پھر میں یہاں آیا ہوں ال "..... برج نے کماتو نارفوک کے چرے پر مسرت کے باثرات

باوڑ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہونی چلہے ۔ پلیز فوری آردر کر ویں ورنہ یہ شاطر لوگ بچر کسی بھی میک اپ میں نکل جانے میں کامیاب ہو جائیں گے"..... نار فوک نے کہا۔

" ليكن يه آرور كب تك ك ك الله بونا چله كالمحدود مدت تك تو

جريرے كو كلوز نہيں كياجا سكتا"..... كما ندر بار تھى نے جواب ديا۔ "آب في الحال آخ محفظ تك كيات حكم دي دي "- نارفوك

مصک ہے۔ میں حکم دے دیتا ہوں "..... دوسری طرف ہے

" كماندر كول سے بات كرائيل " ...... نارفوك نے كما ..

" ہمیلو۔ کمانڈر کول بول رہاہوں"...... چند کمحوں بعد کمانڈر کول کی آواز سنائی دی۔

" کانڈر کول - کانڈر بازتھی سے کمہ کر مقامی یولیس کمشز ہے میری بات کرائیں۔ میں ان لوگوں کو اس انداز میں گھیرنا چاہا ہوں کہ انہیں آخری کھے تک اس کا احساس نہ ہوسکے کہ انہیں چیک کر لیا گیاہے "...... نار فوک نے کہا۔

" ميں يوليس كمشر كو يہيں مد بلوالوں سير كوارٹر ميں۔ ماكه اطمینان سے بات ہوسکے "..... کمانڈر کول نے کہا۔

" ٹھک بے آپ کے کریہاں میرے پاس آفس میں آجائیں لیکن جو کچھ کرنا ہے جلدی کریں "...... نار فوک نے کہا اور رسیور و مائے جناب میرے کئے کیا حکم ہے "...... پولیس مسترجیز فرمائے جناب میں کمشنر جیز فرک نے اے مختصر طور پر مشن فرک نے اے مختصر طور پر مشن

ے بارے میں بتادیا۔

י אין ג'ועווֿט איל אין ג'ועווֿט אי

میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے چیکنگ کے بہانے اس آدمی کو جس پر سرگشاکا ہونے کا شک ہے پولیس ہیڈ کوارٹر لے آیا جائے۔ پر دہاں چیکنگ کے بعد اگر وہ واقعی سرگشاکا ہوا تو ہم اسے کسی بھی فوجی طیارے کے ذریعے آسانی سے واپس ولنگٹن لے جائیں گے "۔ نارفوک نے کہا۔

ان کا کیا ہوگا" ...... پولیس کمشنر نے کہا۔
" اگر وہ مداخلت کریں تو آپ انہیں بھی پولیس ہیڈ کوارٹر لے
جائیں۔ وہ اس وقت تک کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے۔ جب
تک انہیں یہ بقین مذہو جائے کہ آپ ہمارے کہنے پریہ سب کچھ کر
رہے ہیں۔ اس سے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کچھ اس انداز میں
کریں جسے عام پولیس کرتی ہے " ....... نارفوک نے کہا۔

ں جیسے عام پوسیں کری ہے ۔..... نارتو کے جا۔ \* اس سر گشاکا کی نشاندہی کون کرے گا ۔ پولیس کمشنر نے

۔ " میرا آدمی ۔ میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ سرگشاکا اس وقت " گذشو-بهرحال اب تم جاؤادر باقی ساتھیوں کو بھی کال کر کے دہاں اس انداز میں نگرانی کرو کہ انہیں شک نہ پڑے "- نارفوک نرکہا۔

کم اس کے فرار ہونے کا خدشہ تو ختم ہو جائے گا"...... برج نے کہا۔ " نہیں اگر وہ زندہ ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے تو مردہ سے کہیں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ہم اپنی مرضی سے اس سے اعلان کرالیں گے لیکن اگر زندہ ہاتھ آنے کی کوئی صورت نظرید آئے تو بھر آخری چارہ

" باس - كيوں مذات وہيں بال ميں بى كولى مار دى جائے - كم از

کار کے تحت اسے بہرحال گولی بار دی جائے گی"...... نارفوک نے کہا اور برج نے اثبات میں سرمطا دیا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔
" یہ لوگ نجانے کس طرح ہاوڑ پہنچ گئے ہیں"..... نارفوک نے بیا چینی سے شہلتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور

ب بی سے ب و ب بروس مرات وری روبعد دروروہ سابرد کو کے کہا دو کہا دو کہا کہ کانڈر کول پولیس چیف کو کہاں پولیس کمشنز کہا جاتا تھا۔

مہاں پولیس کمشنز کہا جاتا تھا۔

" یہ پولیس کمشنز ہیں جیز۔ اور جیز۔ یہ نارفوک ہیں جن کا

تعارف میں پہلے آپ کو کرا چاہوں "...... کمانڈر کول نے کرے میں داخل ہوتے ہی تعارف کراتے داخل ہوئے کہا اور پولیس کمشنر کا باہی تعارف کراتے ہوئے کہا اور دونوں نے ہی ایک دوسرے سے انہائی کر مجوش سے مصافحہ کیا۔

" لینے کرے میں ہیں باس-ادور"..... ووسری طرف سے کہا

" تم خیال رکھنا۔ میں کمانڈر کول کو بھیج رہا ہوں۔ان کے ساتھ پولئیں کمشنر ہوں گے۔ وہ اس ڈاکٹر برکسن کو پولئیں ہیڈ کوارٹر لے ہائیں گئے تم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے ساتھیوں کو کسی

طرح ٹریس کرو۔ اوور "...... نارفوک نے کہا۔
" بیں باب ۔ اوور "..... برج نے جواب ویا تو نارفوک نے اوور
اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کی وراسے واپس جیب میں ڈال لیا۔
" آپ نے سن لیا کہ وہ ڈاکٹر بر کسن کے نام سے ہوٹل بلیو لائن
کے کرو نمبر اٹھاسی ووسری مزل میں رہائش پذیر ہے۔ کمانڈر کول
صاحب آپ کے ساتھ جائیں گے جبکہ میں یہاں سے براہ راست
پولیس ہیڈ کوارٹر پہنے جاؤں گا"..... نارفوک نے کہا۔
" آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں "..... پولیس کمشنز نے کہا۔
" نہیں ۔ وہ لوگ مجھے اتھی طرح پہچانے ہیں۔ اس لئے مجھے ہوٹل
" نہیں۔ وہ لوگ مجھے اتھی طرح پہچانے ہیں۔ اس لئے مجھے ہوٹل

نار نوک نے کہا۔ " ٹھیک ہے۔ آپ بے فکر رہیں۔ یہ ڈا کٹر برکس جبرحال پولیس ہیڈ کوارٹر چنج جائے گا"...... پولیس کمشنر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ " ایک بات کا خیال رکھیں۔اس ڈا کٹر برکس کو کسی صورت

کے قریب ویکھ کر وہ لوگ چونک بڑیں گے اور بچر سرگشاکا کو اس

طرح غائب کر دیا جائے گا جیے گدھے کے سر سے سینگ "۔

کہاں ہیں "..... نارفوک نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک فلسٹر فریکونسی کا چھوٹا سا ٹرانسمیٹر فکالا اس پر چار مختف رنگوں کے چھوٹے بٹن موجودتھے۔ نارفوک نے سرِ رنگ کا بئر

ر س کیا تو اس پر ایک چھوٹا سا بلب جلنے بھے نگا۔ پریس کیا تو اس پر ایک چھوٹا سا بلب جلنے بھے نگا۔ "بہلو ہیلو ۔ نار فوک کالنگ ۔۔ادور "...... نار فوک نے بار بار کال

دیتے ہوئے کہا۔ " یس۔ برج انٹڈنگ یو باس۔ اوور "...... چند لحوں بعد ودسری طرف سے آواز سنائی وی اور اس کے ساتھ ہی جلتا: کھتا بلب مسلسل

سرت کے اور رسانی وی اور اس کے ساتھ ہی جسا بھیا بیب مستح جلنے لگ گیا۔ "ٹار گٹ کی کمیا پو زلیشن ہے۔ادور "...... نار فوک نے کہا۔

" دہ ای ہو ٹل میں رہائش پذیرہے باس ۔ کمرہ ہنبر اٹھای۔ دوسری مزل ۔ یہاں اس کا نام ڈا کٹر برکس ہے اور کاغذات کے مطابق دہ ایکر یمیا سے سیاحت کے لئے آیا ہوا ہے۔ اوور "۔ برج نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" اس کے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں کیا اطلاع ہے۔ ادور "...... نارفوک نے ہوند کھینچتے ہوئے کہا۔ "معلوم نہیں باس میں تو انہیں پہچانیا نہیں ہوں۔ ولیے تو یہ

ہوٹل غیر ملکیوں سے بھرہوا ہے۔ اوور "..... برج نے کہا۔ " ڈا کٹر برکسن اس وقت کہاں ہیں۔ اوور "..... نار فوک نے یو چھا۔

مجی فرار نہیں ہونا چلہے "..... نارفوک نے بھی کرس سے انھے ہوئے کہا۔

' یہاں ہاوڑ میں پولیس کا مکمل کنٹرول ہے جناب سیہاں پولیس کی گرفت سے کسی کی روح بھی نہیں نکل سکتی آپ زندہ انسان کی بات کر رہے ہیں ' ....... 'پولیس کمشنر نے فخریہ لیج میں کہا تو نار فوک نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔

عمران اپنے ساتھیوں، سرگشاکا اور بارگو سمیت، جمیرہ ٹارمیکا پر
موجود تھا۔ ٹائیگر بھی ان کے ساتھ ہی وہاں آگیا تھا جبکہ ایکر یمین
نیوی کی آبدوز جس نے انہیں جمیری فلاور ٹرانر سے یہاں منتقل کیا
تھا واپس جا چکی تھی۔ یہ چھوٹا سا جریرہ تھا جس پر درختوں کی تعداد
تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی البتہ بڑی بڑی جھاڑیاں موجود تھیں۔
" وہ ہملی کاپٹر کب چہنچ گا عہاں"...... عمران نے ٹائیگر سے
مخاطب ہو کر کہا۔
" ابھی تھوڑی دیر بعد میں ہی پہنچ جائے گا۔ فکر مت کریں۔ ٹائیگر

کوئی کام غلط نہیں کر تا میں اٹا تیگر نے بڑے اعتماد تجرے کیج میں

"آپ بے فکر رہیں برنس۔ ٹائیگر جو کہنا ہے وہ کر و کھاتا ہے۔

آپ نے ویکھا کہ اس نے کتنی جلدی ایکر یمین نیوی کی آبدوز کا

جواب دیتے ہوئے کہا۔

بگاریاں ہوا میں چھیلیں اور پرغائب ہو گئیں۔ ہیلی کا پٹر تیزی سے بندوبست كرييا نے "...... بار گونے كها ادر عمران نے اثبات ميں سر بیرے پر اترنے لگا۔ " يه بمارا سلى كاپٹر ب" ..... نائيگر نے اٹھتے ہوئے كما اور اس

" یہ ہیلی کا پٹر کیا فوجی ہے" ...... عمران نے پوچھا۔ "جي نهين - يد ماوڙيي ايك پرائيويك كمني كا رانسورث ميلي

کا پڑے۔ور پروہ یہ کمنی سمگنگ میں ملوث ہے لیکن بظاہریہ قانونی کاروبار کرتی ہے۔ان کے پاس مکمل کاغذات ہوتے ہیں اور راستے

میں بھی ان کے مکمل را بطے ہیں۔اس لئے فائی لینڈ تک ہمیں کوئی ر کاوٹ پیش نہیں آئے گی " ...... ٹائیگر نے جواب ویا اور عمران نے

افہات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً بیس منٹ بعد انہیں دور سے ایک ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹراڑ تا ہوااس جریرے کی طرف کی آتا د کھائی دیا۔

"آپ سب جھاڑیوں کی اوٹ لے لیں۔ چیکنگ کے بعد ہم سب سلمنے آئیں گے اسس ٹائیگر نے کہا تو عمران اور اس کے ساتھیوں

نے بری بری جھاڑیوں کی اوٹ لے لی۔اس وقت ان سب نے فوجی یو نیفارم بہی ہوئی تھی ٹائیگر نے جیب سے ٹرنج فائر کرنے والا بیٹل نکالا اور اسے ہاتھ لے لیا۔ ہیلی کاپٹر داقعی ٹرانسیورٹ تھا اور اس پر

کسی کمینی کا نام اورنشان بھی بنا ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹراس جریرے کے ادبرآ كر بهوا مين معلق بو گيا-اس كى برى لائيشين مصوص انداز مين تین بار جل کر بھے گئیں تو ٹائیگر نے ہاتھ میں موجو د ٹرنج پشل کا

ٹریگر دبا دیا۔ سررکی آواز کے ساتھ ہی ایک کیپول آسمان کی طرف برها اور پر ملکے سے وهماک سے پھٹ گیا اور تنز نیلے رنگ کی جواب دیا۔

ے ساتھ ہی عمران سمیت سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند کموں بعد اللي كاپٹر جزيرے پر اتر گيا اور پھر ہيلي كاپٹرے ايك آومي نيچے اتر آيا-

ا کیا ہم نے براہ راست فائی لینڈ جانا ہے یا راستے میں کہیں رکنا می ہے" ...... ہیلی کا پٹر سے اترنے دالے نے جو قدوقامت کے لحاظ

ے ایکری ہی تھا ٹائیگرے مخاطب ہو کر کہا۔ " براه راست فافی لینڈ جانا ہے۔ کیوں "...... ٹائیگرنے چونک کر

" لين آپ سميت آپ سے ساتھي تو نيوي يو نيفارم ميں ہيں-راستے میں باقاعدہ سکرین چیکنگ ہوتی ہے مدان یو نیفارم کے ساتھ تو آپ لوگ سفر نہیں کر سکتے۔اس سے لئے تو آپ کو فوجی ہمیلی کاپٹر ماصل كرناچاسية تحا" ...... پائلث نے جواب ديتے ہوئے كمار " اوه- تم نے پہلے تو یہ بات نہیں کی تھی"..... ٹائیگر نے

ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔ و بہلے آپ نے کب بتایا تھا کہ ہیلی کا پٹریر فوجی سوار ہوں گے۔ آپ نے تو افراد کا نام لیا تھا اس لیئے میں سمجھا کہ سول لوگ ہوں گے اور ای لحاظ سے میں نے کاغذات تیار کرائے "...... یائل نے

" جیب ہوال کے کمیاؤنڈ گیٹ میں واخل ہوئی لیکن مین گیٹ کی طرف جانے کی بجائے سائیڈے مرکر ہوٹل کی تین مزلد عمارت کی

" ہمارے وشمن ایجنٹ وہاںِ موجوو ہوں گے اور اگر ان کے

کانوں میں معمولی بھنک بھی پر گئی کہ ہم یہاں موجود ہیں تو ان مالات میں پورے جزیرے کو گھیر سکتے ہیں"...... عمران نے کہا۔ " توآپ کیا چاہتے ہیں" ...... فائلگر نے کہا۔

" سیں چاہتا ہوں کہ وہاں ہنچنے کے بعد صرف لباس تبدیل کیا

جائے۔میک اپ کیا جائے اور پھروہاں سے فوری نکلا جائے اور فائی لینڈ نہ جائیں کسی اور جگہ طلے جائیں مگر ہاوڑ سے نکل جائیں "-عمران

" جي آپ حکم كريں كے ويے ہى ہو گا جناب آپ قطعى بے فكر رہیں"...... ٹائیگر نے جواب ویا اور عمران نے اشاب میں سربلا ویا

تھوڑی دیر بعد ہیلی کا پٹر جزیرہ ہاوڑ میں اتر گیا اور پھر وہ سب ٹائیگر کی رہنمائی میں ہیلی پیڈسے ایک جیپ میں موار ہو کر نگلے اور سیدھے ہوٹل بلیولائن کینے گئے۔

" يد بوئل بمارا فاص اوه ب جناب سيهان آب مر لحاظ سے محفوظ رہیں گے "...... ٹائنگرنے کیا اور عمران نے اشبات میں سرہلا ویا۔

عقبی طرف بہنچ کر رک گئی۔

" آئيے جناب" ...... ٹائيگر نے نیج اترتے ہوئے کہا اور عمران

مران نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ " ہاوڑ۔ جہاں سے میں آیا ہوں۔ کیا آپ نے ہاوڑ جانا وہ تو مبال ے قریب ہی ہے " ...... پائلٹ نے چونک کر کہا۔

م باں۔ تم جمیں ہاوڑ پہنچا وو۔ وہاں سے ہم لباس وغیرہ تبدیل کر لیں گے۔اس کے بعد وہیں سے سفر شروع کر دیں گے "...... عمران نے کہا کیونکہ اسے احساس ہو گیاتھا کہ نیوی یو نیفارم میں واقعی اتنا

طویل سفر نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں لامحالہ نیوی والوں نے چکی کر لینا ہے اور ان کے پاس کوئی جواز نہ ہو گا۔ "بان-اليما موسكتاب " ..... يانك ف كما

"بليكن پرنس ـ وه چيكنگ وغيره -اس كاكيابهو كا"..... بارگون

" وہ جبری فلاور ٹرالر کو چیک کر رہے ہوں گے۔ کسی ووسرے کو نہیں "...... عمران نے کہا تو بار گونے اثبات میں سرہلا ویا۔ " محصک ہے چلیں " ...... بار گونے کما تو ایک ایک کر کے دہ سب ہمیلی کا پٹر میں موار ہو گئے اور چند کموں بعد ہیلی کا پٹر فضامیں اٹھا

اور پھر تیزی سے مرکر اس طرف برصے نگاجد حرسے آیا تھا۔ \* وہاں فوری طور پر کوئی جھپنے کی جگہ ہو گی '...... عمران <sup>نے</sup> ساتھ بیٹے ہوئے ٹائیگرسے مخاطب ہو کر کما۔

" بالكل جناب-ہاوڑ تو ہمارا جريرہ ہے"...... ٹائيگر نے جواب

ع ہیں اس لئے آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے"-عران نے مسکراتے ہوئے کہااور سرگشاکانے بھی مسکراتے ہوئے اشبات میں سرملا دیا۔

" پرنس کیااییا نہیں ہو سکتا کہ جب تک کامرون میں انتخابات کا اعلان مذہو جائے ہم یہیں جھیے رہیں اور سرگشاکا یہیں سے اعلان کر

دیں"..... جولیانے کہا۔

"ہوتو سکتا ہے مگر اس سے بعد انہیں فوری طور پر سلمنے آنا بڑے گا ورند ایکریمیا نے ان کے اعلان کو جعلی قرار دے دینا ہے اور ہو سكيا ہے كه ور پرده انبوں نے وہاں اليے انتظامات كر بھى لئے ہوں کہ اگر سرگشاکا کہیں سے اعلان کریں تو اسے غلط ثابت کیاجائے اور مچراعلان ہوتے ہی سرگشاکا کا خاتمہ کر دیا جائے۔جب کسی ملک کا مستقیل کسی مشن سے اس انداز میں ایج ہوجائے تو پھر حکومتیں ہر حرب اختیار کر لیتی ہیں۔ اس لئے سرگشاکا کا کامرون پہنچا احتمالی

ضروری ہے" ...... عمران نے کہا۔ " يہاں سے ميں كامرون كے صدر يا لينے قيلے كے لوگوں سے فون پر تو رابطہ کر سکتا ہوں "...... سرگشاکانے کہا۔

" يہاں سے نہيں سرگشاكا۔ البته شمالى كانڈر پسنجنے كے بعد اليما ممكن ہوسكے گا۔ شمالى كانڈر براہ راست الكريميا كے انڈر ميں نہيں ہے اور وہ بہتِ بڑا علاقبہ ہے۔ وہاں ایکریمین ایجنٹ آسانی سے آپ پر ہاتھ ند ڈال سکیں گے " ..... عمران نے جواب دیا اور سر گشاکا نے

الب ساتھیوں سمیت جیپ سے نیچ اتر آیا۔ سرگشاکا کو بھی اتار ساگ اور پھر ایک چھوٹے وروازے میں داخل ہو کر وہ ایک طویل اور <sub>بنر</sub> سرنگ منا راہداری سے گزر کر ایک کافی بڑے ہال مناتہہ خانے میں

" يمهان آپ سب ك سائزك عام لباس بهى موجو د بين جناب اور میک اپ کا جدید ترین سامان مجی ۔ آپ لباس وغیرہ تبدیل کر لیں اور مجھے اجازت ویں۔ میں آپ کی والبی کو کوئی معقول بندوبست کر اوں "..... ٹائیگرنے کہا۔ " سی مجی متہارے سائھ چلتا ہوں "..... بار کونے کہا اور بجر اس نے عمران سے اجازت لی اور وہ دونوں واپس حلے گئے۔

" لباس تبديل كر لو اور ميك اب بعى - بمس جلد از جلديهان ے نگلنا ہے "..... عمران نے لینے ساتھیوں سے کہا۔

مری وجہ سے آپ سب کو انتہائی پریشانی اٹھانا پر رہی ہے پرنس- سین اس کے لئے بے حد شرمندہ ہوں "..... سر گفاکا جو مسلسل خاموش رہتے تھے پہلی بار بولے۔

" آپ کے لئے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے سرگشاکا۔ اور مدید ہمارا کام ہے کہ ہم کس ایک شخصیت کی حفاظت کرتے پھریں۔ہم مسلم بلاک کے مستقبل کے لئے کام کر رہے ہیں اور اس وقت آپ کی تخصیت اس سینج پر پہنے جلی ہے کہ آپ مسلم بلاک اور ایکر يميا وونوں ك مستقبل ك لئ بيك وقت انتهائي فيصله كن حيثيت حاصل كر

ا کی طویل سانس لیا لیکن وہ خاموش رہے۔ عمران کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے دہاں موجو دلباسوں میں سے اپنے اپنے سائز کے لباس لے کر تبدیل کرنے۔ جولیانے بھی جنیز اور شرث پہن لی تھی۔ کیونکہ دہاں اسکرٹ وغیرہ موجود مذتھے البتہ اس نے شرٹ کے اور مردانہ جیکٹ پہن لی تھی۔ پھر عمران نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کانئے سرے سے میک اپ کیا اور ساتھ ہی اس نے سر گشاکا کا بھی میک اب نے سرے سے کرنا شروع کر دیا۔اب وہ سب لباس اور چرے ك لحاظ سے اپنے آپ كو مكمل طور پر تبديل كر كھ تھے۔اس لحے وہاں موجود فون کی کھنٹی نج انھی اور عمران نے چونک کر فول کی طرف

ديكھا اور پھر رسيور اٹھا ليا۔

" يس " ..... عمران نے سيات ليج ميں كما۔ " ٹائیگر بول رہا ہوں پرنس۔ ہم بر وقت یہاں بہنچ ہیں۔ یہاں کے ملٹری کمانڈر بارتھی نے فضامیں موجود تام فوجی اور غیر فوجی ہمیلی کاپٹر کو وائیں بلوایا ہے اور ان میں موجود تمام افراد کو سیلی پیڈ پر روک لیا گیا ہے۔ یہ اس قدر غیر معمولی آروز تھا کہ میں نے اس کے پس منظر کا کھوج لگانا ضروری سمجھا اور پرنس ۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ جس سب میرین سے ہم ٹرامیکاشفٹ ہوئے تھے ای سب میرین پر چند ایکریمین جن میں ایک کا نام نارفوی بُتایا گیا بے زامیکا جريرے گئے ہيں اور اس كے بعد كمانڈر بارتھى نے يہ آرڈر ويا ہے۔ اگر ہم يہاں مدآتے تو لامحالمہ ہميں بھى دائيں انارليا جاتا "...... ٹائيگر

بِ تفصيل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اطلاع مل گئ تھی کہ ہم ٹرالر سے

ب مین کے ذریعے ٹرامیکا گئے ہیں اور دہاں سے ہیلی کا پٹر پر سوار ہو کر نکلے ہیں "..... عمران نے کہا۔

" يس برنس ـ ليكن اب وه جميل يهال ثريس نهيس كر سكته" ـ

م كيوں نہيں كر سكتے۔ اگر انبوں نے يہاں اس آدور سے يہلے بہاں آنے والے میلی کا پٹرز کو چکی کیا تو وہ میلی کا پٹر چکی ہو جائے

الادراس طرح تم سلصن آجاؤ کے اسب عمران نے کہا۔

میں میک اپ میں تھا پرنس اور میں نے نام بھی ٹونی رکھا ہوا نا-اب میں اپن اصل شکل میں آگیا ہوں اہرہ سے اب وہ مجھے کس

مورت بھی ٹریس نہیں کر سکتے البتہ جس جیپ میں ہم یہاں <sup>بہنچ</sup> ہیں اے بھی انڈر گراؤنڈ کر ویا گیا ہے۔اس لئے اب دہ کسی صورت بھی

میں ٹریس نہیں کر سکتے " ...... ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "لین اب یہاں سے نگلنے کا کیا ہو گا"...... عمران نے کہا۔

میں بات بتانے کے لئے میں نے کال کی ہے کہ فوری طور پر عمال سے اب نہیں نکلاجا سکتا "..... ٹائیگر نے کما۔

" او ك\_ اگر تم سے رابط كرنا ہو تو كير كس طرح كيا جا سكتا

ہے"۔ عمران نے یو جھا۔

" میں وہیں آرہا ہوں۔ میں آپ کو مخصوص ٹرانسمیڑوے دوں گا

بنی ہوئی ہے۔ وہ جہاز ہوا میں مرائلوں سے بھی اڑا یا جا سکتا ہے جس جہاز میں سرکاری طور پرسر گشاکا کو لے جایا جا رہا ہو گا۔ کون یہ اً بت كرے گاكه يه كام حكومت ايكريميانے كيا ہے۔ وہ ببرحال اپنا مقصد حاصل کرلیں گے۔ نائب سردار صاحب فوراً ایکریمیا کی مرضی کا اعلان کر دیں گے اور ہماری ساری محنت پر پانی مجرجائے گا"۔ عمران نے جواب دیا۔ - إده- واقعى - آئى ايم مورى - مراس طرف خيال بى خاكيا تھا ۔ کیپٹن شکیل نے کہا اور بھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ایک نوجوان اندر واخل ہوا۔ عمران اے ویکھ کر بے اختیار مسكرا ديا كيونكيدوه اس كے قدوقامت اور چلنے كے انداز سے بى سمجھ گیاتھا کہ وہ ٹائنگر ہے حالاتکہ اس کا چہرہ اور سرکے بالوں کا انداز یکسر " إب اس حليم ميس بهي حميس ثائم بي كما جائے كا يا" - عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو آنے والا بے اختیار چونک پڑا۔ و آپ نے مجھے پہچان لیا ہے۔ وہ کیسے۔ حالانکہ جب تک آپ

آپ نے تھے پہچان لیا ہے۔ وہ نسیے۔ حالانکہ جب تک آپ

یولے نہیں۔ میں آپ کو نہیں پہچان سکا "…… آنے والا بے اختیار
چونک پڑا۔

" پہچاہنے والی نظر چاہئے ٹائیگر انسان بن کر بھی نہیں چیپ
سکتا " …… عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو نوجوان
باختیار ہنس پڑا۔

اور آئندہ پروگرام کے لئے کوئی لائحہ عمل بھی بنالیں گے"۔ دوس کی طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔
" تم میری بات بانو عمران ۔ نارفوک یہاں موجو د ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم بھیگے ہوئے وہوں کی طرح چھیتے پھریں۔ ہم خودآگے برا کے کہ ہم بھیگے ہوئے وہوں کی طرح تھیتے پھریں۔ ہم خودآگے برا کے کہ ہم بھیلے ہے ہیں اس کے کہ ہم تعلیلے کہا ہیں اور فوک کا خاتمہ کر دیں "...... تنویر نے خصیلے کہا ہیں

\* یہ اس کام کا وقت نہیں ہے تنویر۔ حالات بے حد نازک ہیں۔

کھے کچے اور سوچنے وو" ...... عمران نے سیاٹ لیجے میں کہا اور تتور ہونے کھیے کر خاموش ہو گیا۔ عمران مسلسل سوچ رہا تھا کہ اے بہاں سے محفوظ طریقے سے نگلنے اور کامرون پہنچنے کے لئے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے لیکن کوئی واضح لائحہ عمل اس کی سمجھ میں نہ آرہا تھا۔

" پرنس ۔ ایک اور کام بھی تو ہو سکتا ہے " ...... اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران چونک پڑا۔

" کون سا" ...... عمران نے پو چھا۔
" اگر ہم کامرون کے صدر ہے بات کریں اور وہ سرکاری طور پر کامرون کے صدر ہے بات کریں اور وہ سرکاری طور پر سرگشاکا کو کامرون کے فوجی دستے کو یہاں جھجا دیں اور سرکاری طور پر سرگشاکا کو یہاں سے کامرون لے جایا جائے تو نار فوک اور اس کے ساتھی کیا کر لیں گے " ...... کیپٹن شکیل نے کہا۔
لیں گے " ...... کیپٹن شکیل نے کہا۔
" نار فوک کے پیچے اس وقت ایکریمیا کی حکومت اور پوری طاقت

4

"آپ واقعی قیامت کی نظر دکھتے ہیں حالانکہ میرا خیال تھا کہ ہیں ملک اپنے احساس ہوا ہے ملک اس میں اپنی آج پہلی بار محجے احساس ہوا ہے کہ الیے لوگ بھی موجود حن کے مقابل میں اناژی ہوں۔ بہر حال میرا اصل نام فرینک ہے۔ ٹائیگر میرا کو ڈنام ہے "...... آنے والے نے کہا اور کرسی پر بنٹھ گیا۔

" مزید کچے تفصیلات " ...... ممران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" کمانڈ زبارتھی۔ نارٹوک اور دوسرے فوجیوں کے ساتھ ہیلی پیڈ
پر گئے لیکن بچر سب کو واپس جانے کی اجازت مل گئ لیکن بہر حال
اب چیکنگ بے حد سخت کی جارہی ہے " ....... فرینک نے جواب دیا۔
" سر گشاکا کے قدوقامت کا کوئی آومی مل سکتا ہے یہاں۔ چو
سر گشاکا کا رول نجاسکے " ...... اچانک عمران نے کہا۔

" ہاں۔ لیکن آپ چاہتے کیا ہیں "..... فرینک نے حران ہو کر چھا۔

" میں دراصل اس نارفوک کے لئے ٹریپ تیار کرنا چاہتا ہوں۔
وہ سرگشاکا کے پیچے لگا ہوا ہے۔ اگر سرگشاکا کو اس طرح سامنے لایا
جائے تو تیجے یقین ہے کہ وہ انہیں پکڑ کر لے جائے گا ادر اگر
تہمارے آدمی نے درست طور پر اپنا رول نجالیا تو ہمیں بہر حال اتنا
موقع مل جائے گا کہ ہم سرگشاکا کو یہاں سے شکال کرفائی لینڈ پہنچ
دیں۔ درنہ یہ نارفوک بھوت کی طرح ہمارے پیچے لگا رہے گا"۔

• آپ حکم کریں تو اس نار ٹوک کو بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے"۔ زینک نے کہا۔

" تم سے زیادہ بہتر انداز میں یہ کام ہم خود بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم ہیں وقت تک نار فوک کو ہلاک نہیں کرنا چاہتے جب تک سر گفاکا کامرون نہ پہنچ جائیں۔ درنہ اس کے ہلاک ہوتے ہی حکومت ایکر یمیا ہمارے گرد فوج اور دوسری ایجنسیاں پھیلا دے گی۔ ابھی نار فوک ان کے اندھے احتماد پر پورا بھی اتر رہا ہے۔ اس لئے نار فوک کی زندگی خود ہمارے لئے فی الحال کار آمد ہے "...... عمران نے کہا۔

" لیکن پرنس۔ دہ سر گشاکا کو دیکھتے ہی ہلاک نہ کر ویں "۔ صفدر

" نہیں ۔ زندہ سرگشاکا ان کے لئے لاش سے زیادہ کار آمد ہے۔ اس دقت انتخابات کا اعلان ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا ہے اور اس دقت لاش سے زیادہ دہ زندہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں "...... عمران فعراب دیا۔

" ٹھیک ہے جسے آپ چاہیں۔ ہمارے چیف باس لانگ فیلڈکا کا کم ہے کہ آپ کے ہم ملک کی جائے اس لئے ہم آپ کے حکم کے ہر کام کی تعمیل کی جائے اس لئے ہم آپ کے حکم کے ہر لحاظ سے پابند ہیں " ...... فرینک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" دیسے ایک بات تو بناؤ فرینک۔ لانگ فیلڈ نے بارگو کو اپنا خاص آوی بنایا تھالیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ تم بارگو سے زیادہ تیز بھی ہوادر مؤثر بھی۔اس کی کیا وجہ ہے "...... عمران نے کہا تو

یب کچھ بھول کر ان کے پیچھے پردجائیں گے اور اس وقت تک جب ی انہیں اصل نقل کا علم ہو گا ہم مہاں سے نکل علیے ہوں گے "۔ ماں نرکمانہ

واللي كالبرير فائى ليند بمني سي كانى وقت لك سكتاب اوريهان ورے سے مرف اسلی کا پٹر سروس ہے البت سہاں سے تقربیاً مو بحری مل دور ایک دوسرا جریرہ ہے جس کا نام نامو ہے۔ نامو جریرے پر انے تو مکمل طور پر ایکر يمين جوي كا قبضه بے اور وہاں ایكر يمين بن کا ہیڈ کو ارٹر ہے لیکن اس جریرے کے شمالی حصے میں عام آبادی وجود ہے اور وہاں سمگلنگ كا سامان دمپ كرنے كے لئے برے ب زرزسین خفیه گودام موجوویس اوریه ساراکام ایکریسین نیوی کے مقامی حکام کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ آو ہماری یارٹی وہاں کام این کرتی لیکن ایک پارٹی ایسی ہے جس کا دہاں انتہائی مؤثر ادہ اسس کاچیف میرا دوست ہے۔ وہاں سے آپ کو جیث طیارہ بھی المديه السيورث طيارے إيس جو مال كى نقل و حمل ميں كام آتے الاور بظاہر تو یہی ظاہر کیا جا آ ہے کہ نیوی کا مطلوبہ سامان ان کے الع میڈ کوارٹر میں لایا جا آ ہے اور لے جایا جاتا ہے لیکن الیہا بہت اورا ہے۔اصل کام سمگلنگ کا مال لے آنا ہوتا ہے۔ان طیاروں المل طور پر حکام سرپرستی کرتے ہیں اس لئے اگر آپ کو عہاں ہے

فرینک بے اختیار مسکر دیا۔ " بارگو نائب چيف مين - وه طويل عرصے سے سيد كوارثر س بیٹے کر کام کرتے رہے ہیں۔ان کا حکم چلتا ہے۔ان کا نام چلتا ہے جبکہ ہماراکام فیلڈ کا ہے اس انے فیلڈ میں وہ اس انداز میں کام نہیں كر كي جس انداز س بم كر كي بي ووسرى بات يه كه باور مرا علاقد ہے۔ سی یہاں کا انچارج ہوں اور باس بارگو کا تعلق صرف سمگنگ سے ہے جبکہ میں ایکریمیا کی انٹیلی جنس میں بھی طویل عرص تک رہ جاہوں۔اس لئے مجم اسے بہت سے طریقے آتے ہیں حن سے شاید باس بار گوسرے سے واقف ہی نہ ہوں "...... فرینک نے جواب دیا تو عمران نے اثبات میں سرملا دیا۔ " پير كيا كوئى ايساآدى مل سكتا بي "..... عمران في كما-" جي بال- س اس عبيل بلواليا بول- باتي آپ اس محما وی " \_ فرینک نے کہا تو عمران نے اشبات میں سربلادیا \_ فرینک ایشے كراكب طرف برد ہوئے فون كى طرف بڑھ كيا۔ اس ف رسيور اٹھایا اور سمریریس کرنے شروع کر دیتے ۔ فون پر کسی کو ہدایات وینے کے بعد فرینک واپس آکر کری پر بنیھ گیا۔ "ابآب نحج اپنایروگرام تفصیل سے بناویں تاکہ میں اس کے

وی " و پینات کے ہا تو عمران کے انبات میں سربطا دیا ۔ و پینات اعلی سرباز و ست ہے ۔ وہاں کے اپ تو بین طیارہ بی کر ایک طرف پڑے اور کر کر گیا ۔ اس نے رسیور انسیورٹ طیارے ہیں جو مال کی نقل و حمل میں کام آتے اس نے رسیور انسیورٹ طیارے ہیں جو مال کی نقل و حمل میں کام آتے وین کے بدد فرینک و ہدایات اس کے بدد فرینک و بدایات اس کے بدد فرینک و بدایات کے بدد فرینک و بدایات کے بدر فرینک و بدایات کہ میں اس کے اس کر وہ کی اس کے اس کی انہیں اطلاع کے گ

" یہ مرافاص آدمی ہے برکس ۔ ادر برکس یہ چیف باس لانگ فیلڈ کے فاص مہمان ہیں ادر تمہیں اس لئے بلایا گیا ہے کہ یہ جہارے ذریعے ایکر یمین ہجنٹوں کو ٹریپ کرنا چلہتے ہیں "۔ فرینک نے تعادف کراتے ہوئے کہا۔

ے عارف رہے ہوئے ہات " مجھ سے جو ہو سکاسی کروں گا باس "...... بر کسن نے مسکراتے ہوئے جواب و با۔

" سرگشاکا سامنے بیٹے ہوئے ہیں۔ ہم حمہیں ان کے روپ میں ایکر مین ایجنٹوں کے سامنے لے آنا چاہتے ہیں "...... عمران نے سرگشاکا کی طرف و میکھتے ہوئے کہا۔

سر سناہ فی طرف ویسے ہوئے ہا۔ " وہ کس طرح ۔ مجھے تفصیل تو بتائیں "...... بر کسن نے سر گشاکا کی طرف و مکھتے ہوئے کہا۔

" تہمارے چہرے پر ڈبل سک اپ کیا جائے گا۔ پہلے سرگشاکا کا سک اپ سے جیک نہ سک اپ سے بحک نہ کیا جائے گا۔ پہلے سرگشاکا کا کیا جاسکے گا۔ اس کے اوپر ایکر بی سنک اپ۔ جب صاف کیا جاسک اپ میں سیاح ہو گے لین جب تہمارا سک اپ صاف کیا جائے گا تو تم سرگشاکا بن جاؤگے اور پھر تم نے انہیں زیادہ صاف کیا جائے گا تو تم سرگشاکا بن جاؤگے اور پھر تم نے انہیں زیادہ

سے زیادہ عرصے تک سرگشاکا بن کر دکھانا ہوگا۔ولیے تم فکر مذکر د۔
سرگشاکا کے بولنے کا انداز۔ ان کا لہجہ اور ان کے بارے میں تمام
تفصیلات سے تہمیں آگاہ کر دیاجائے گا"...... عمران نے کہا۔
" ٹھیک ہے۔ میں تیار ہوں"...... برکس نے جواب دیا اور اُس

ہیں "...... فرینک نے کہا۔ " یہاں تامو جریرے پر جانے کے لئے کون سا ذریعہ استعمال کیا جائے گا"...... عمران نے یو چھا۔

کے ذریعے انتہائی آسانی سے اور مکمل حفاظت سے فائی لینڈ کئے کئے

" نیوی کا ہملی کا پڑ۔ بھاری رقم دے کریہ کام ہو سکتا ہے کوئد یہاں سے ہملی کا پڑ تامو جزیرے پر آتے جاتے رہتے ہیں"۔ فرینک نے کہا۔ " ٹھسکے ہے۔ لیکن یہ دیکھ لو کہ دہاں پہنچ کر ہم الطا چھنس نہ

جائیں "...... عمران نے کہا۔
"آپ بے فکر رہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ فرینک
کمجی ناپڑتہ کام نہیں کر تا اور مجھے اب حالات کا پوری طری احساں
ہو چکا ہے "...... فرینک نے کہا تو عمران نے اشبات میں سربلا دیا۔
" اگر ایسی بات ہے تو مچر سرگشاکا کے نقلی حکر حلانے کی کا ضرورت ہے۔ ہم خاموش سے نکل جائیں گے "...... جولیانے کہا۔

رور سہد ان کی توجہ ہٹانا ضروری ہے۔ نار فوک بے حد تیزار موشیار آومی ہے " ...... عمران نے کہا اور جولیا نے اشبات میں سرالم دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آومی وہاں پہنچ گیا اور اسے دیکھ کر عمران کے لیوں پر اطمینان بھری مسکر اہٹ ابھر آئی ۔ کیونکہ آنے والا نہ مرن سرگشاکا کے قد دقامت اور جسامت کا حامل تھا بلکہ دہ سرگشاکا کا طرح افریقی تھا۔

نے جس اعتماد سے بات کی تھی عمران نے اس پر سخیدگ کے انداز میں سرہلا دیا۔ "فرینک۔ تم اس دوران اس بلان پر عملی طور پر کام شروع کر دو تاکہ جسے ہی بر کسن کی طرف ان کی توجہ ہو ہم فوراً مہاں سے نکل جائیں "...... عمران نے کہا اور فرینک نے اشبات میں سرہلا دیا اور اٹھ کھوا ہوا۔

نار فوک بڑی بے چنی اور اضطراب کے عالم میں یولیس ہیڈ کوارٹر میں یولییں کمشنز کے آفس میں مہل رہاتھا۔ یولییں کمشنر جیز ادر کمانڈر کول دونوں ہوٹل بلیو لائن گئے ہوئے تھے تا کہ مر گشاکا کو یہاں لا سکیں اور اسے شدت سے ان کی واپسی کا انتظار تھا ولیے نارفوک بار باریہ سوچ رہا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی اس میں بھی کوئی چال مد ہو۔ کیوں اس طرح اجانک سر گشاکا کا سلمنے آ جانا جبکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا غائب ہو جانا۔ یہ بات اس کے علق سے مداتر رہی تھی ۔اس خطرے کے پیش نظراس نے کمانڈر بار تھی سے کہہ کر جریرے کو کلوز کرا دیا تھا تا کہ جب تک وہ کسی حتی نتیج تک نہ کہنے جائے تب تک عمران اور اس کے ساتھی اس جريرے سے باہر نه لكل سكيں ليكن اس كے ساتھ ي اس ك ذمن سي يه خدشه بھي ابجرآنا تھا كه كميں برج كو غلط فہي نہ ہوئي

میں تھا۔ ان کروں کے عقب میں ایک راہداری ہے جو بند رہی

ہے۔ وہاں کروں میں وی گئی سہولیات کے کنٹرولنگ پینلز نصب ہیں اور صرف ایمرجنس کی صورت میں اسے کھول کر مکینک کو اندر لے جایا جاتا ہے اس راہداری میں ہر کرے کا وروازہ ہے جب باہر سے لاک کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے اختیارات کی مدوسے انتہائی خاموشی سے یہ راہداری کھلوائی اور تھر ہم اس عقبی وروازے سے ڈاکٹر بر کسن کے کمرے میں واخل ہوئے تو ڈاکٹر برکسن آرام کری پر بیٹے ایک رسالے کے مطالعہ میں مصروف تھے۔ہم اچانک اس کے سرپر پہنچ گئے تو وہ ہمیں دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔اس کے چہرے پر حرت اور خوف کے ماثرات الجرآئے۔ میں نے اے اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہا تو اس نے مزاحمت کی جس پر میرے آدمیوں کو اسے بحبوراً بے ہوش کر ناپڑااور پھراسی بے ہوش کے عالم میں ہم اسے اٹھا كر خفيد راستے سے ہوٹل سے باہر لے آئے اور يہاں پہني ويا-اس کرے میں سامان کی صورت میں صرف ایک بیگ تھا۔وہ بیگ بھی ساتھ ہی لے آیا گیا ہے۔اس طرح کسی کو علم ہی نہیں ہوا کہ وہ کہاں حلا گیا ہے۔ ہوٹل کے منیجر اور دوسرے عملے کو احکامات دے دیئے گئے ہیں کہ انہوں نے کسی صورت بھی زبان نہیں کھونی کہ وا كر بركن كو كون لے كيا ہے۔ وہ صرف يهى كميں سے كه واكثر بر کسن خود ی کہیں حلا گیا ہے۔ یہاں چونکہ پولیس کے احکامات کی

خلاف درزی کر کے کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیقین ہے

ہو۔ یہ آدمی ڈاکٹر برکس کی صرف سرگشاکا ہے مماثلت ہو۔ لیکن لاشعوري عاوت والى بات پراس كاخيال يقين ميں بدل جاتا- كيونكه اتنی بات اے بھی معلوم تھی کہ انسان شعوری طور پر تو اپنے آپ کو بدل سکتا ہے لین الشعوری حرکات کی تبدیلی تقریباً نامکن ہے كيونكه وراصل اس ان حركات كاشعور نبين بوتا-اس معلوم بى نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اس لئے وہ انہیں بدل ہی نہیں سكتا۔ بر حال جو کچھ بھی ہے ابھی اندھرے میں ہے۔ برحال امید کی روشیٰ موجود تھی۔ ویسے اس نے لینے آدمیوں کو فائی لینڈ حتی کہ کامرون کے وارالحکومت میں بھی پہنچا رکھا تھا تا کہ اگر سرگشاکا کسی بھی طرح دہاں پہنے جانے میں کامیاب ہو جائیں تو انہیں فوری طور پر ہلاک کر وینے کی کارروائی کی جا سکے۔ وہ اسی طرح بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ٹبل رہا تھا اور یہ سب باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور پولسی کمشنر جمیزاور اس کے پیچھے کمانڈر کول اندر داخل ہوئے اور نار فوک انہیں ویکھ کرچونک بڑا۔ " كيا بهوا" ..... نار فوك يو جيماس " وا كر بركن كو بم لے آئے ہيں - وہ اس وقت چينگ روم ميں موجو دہے "..... یولیس کمشنرنے جواب دیا۔

نار فوک نے پوچھا۔ " ہم نے کسی کو معلوم نہیں ہونے ویا۔ڈا کٹر بر کسن اپنے کمرے

" کس طرح بیه سب ہوا۔ کوئی مداخلت۔ کوئی رکادٹ -

نیال رکھنا ہے کہ ان کے ساتھیوں کو بارک کر کے ان کی نگرانی

رنی ہے۔ انہیں جیسے ہی سرگشاکا کی تمشدگی کا علم ہو گا وہ فوری

مرکت میں آ جائیں گے اور حرکت میں آتے ہی ان کے بارے میں

\* يس باس - إوور " ...... برج نے جواب ویا اور نار فوک نے اوور

"آپ نے واقعی حرت انگر انداز میں کام کیا ہے کہ مرے

" آئے اب اس ڈا کٹربر کسن کی جیکنگ کر لیں۔ کاش یہ سر گشاکا

ی ہو"..... نارفوک نے کہا اور پھروہ پولیس کمشنر اور کمانڈر کول

كے ہمراہ چيكنگ روم س چيخ كيا جہاں لوہ كے راؤز والى كرى س

ا کیا ایکر می حکرا ہوا موجو و تھا۔اس کی گرون ڈھکلی ہوئی تھی وسیے

قدوقامت اور جسامت کے لحاظ سے وہ واقعی سرگشاکا ہی لگتا تھا۔اس

کرے میں وویولیس والے بھی موجود تھے اور کمرے میں موجود سامان

سے صاف معلوم ہو تا تھا کہ اس کمرے کو ٹارچنگ سیل کے طور پر

آدمیوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکا"..... نارفوک نے مسکراتے

اینڈآل کہ کرٹرالسمیٹرآف کر کے اسے واپس جیب میں ڈال لیا۔

معلوم ہوسکے گا۔اوور"..... نارفوک نے کہا۔

ہوئے کہا تو پولس کمشنربے اختیار مسکرا دیا۔

کہ جو کچھ انہیں کہا گیا ہے وہ ولیا ہی کریں گے "...... پولیس مشنر

نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " تصلی ہے۔ میں اپنے آومیوں سے ربورٹ لے لوں"۔

نار نوک نے کہا اور جیب سے چھوٹا سا قلسڈ فریکونسی کا ٹرانسمیٹر نکالا

اور اس پر موجو و مخلف رنگوں کے بشوں سی سے سرزنگ کا بثن

پریس کر دیا تو ٹرانسمیٹر پر موجو و سرِرنگ کا بلب تیزی سے جلنے بکھنے

والی علی گئے ہیں۔ وا کٹربر کس ان کے ساتھ نہیں تھا۔ س نے ان

کے جانے کے بعد چئی کمیا ہے ڈا کٹر برکسن کا کمرہ اندر سے بند ہے۔

استعمال کیاجاتا ہے۔ " میک اپ داشرہے اس کا میک اپ چمک کراؤ"...... نار فوک

نے پولیس کمشنر جمیز ہے کہا اور جمیز نے سربلاتے ہوئے وہاں موجود ا كي آدمي كو حكم وے ويا۔ چند لمحوں بعد جديد ترين ملك اپ واشر

• ہیلیہ ہملیو۔ نارفوک کالنگ۔ اوور \*...... نارفوک نے بار بار

كال ديية بوئے كما۔

" يس برج النذنگ يو باس - اوور " ...... پيند لمون بعد برج كى

آوازسنائی وی ۔

" كيا يوزيش ب برج واكثر بركس ك- اوور "..... نارفوك ف

" باس - وہ لینے کرے میں ہے ۔ پولیس کمشنر کا نڈر کول صاحب کے ہمراہ ہوٹل آئے تھے لیکن کافی دیر اندر دہنے کے بعد

اوور" \_ برج نے جواب دیتے ہوئے کما۔ وا کر برکس کو پولس کمشر صاحب خفید راستوں سے نکال

لائے ہیں تا کہ ان کے ساتھیوں کو ان کا علم مذہو۔ اب تم نے

262

کی مدو سے بے ہوش سر گشاکا کا میک اب جمیک ہو نا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر گشاکا کے سراور چبرے پر چڑھا ہوا کنٹوپ ہٹایا گیا تو نار نوک بے اختیار اچھل بڑا۔ کیونکہ سرگشاکا اصل جرہ سلمنے آگیا

" كېيى ۋېل مىك اپ ىدېو - دوباره چنكنگ كراؤ - ۋېل لائننگ ے ساتھ "..... نارفوک نے جمیزے مخاطب ہو کر کما۔

" دوباره - كيامطلب - ابهي چيكنگ توكي ہے اورجو ميك اپ تھا وہ واش ہو حکاب "..... یو لیس مشر جمیز نے حرت بھرے لیج مین

"آج کل ڈبل مکی اپ کا بھی رواج ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پہرے پر بھی ڈبل میک اپ ہو "..... نار فوک نے کہا تو یولیں تمشنرنے اثبات میں سربلادیا اور پھرا کیب بار پھر اپنے آدمی کو ہدایات وینا شردع کر دیں۔الی بار پھرسر گشاکا کے بجرے اور سریر کنٹوپ

چرمها دیا گیا اور مشین آن کر دی گئ۔ تھوڑی دیر بعد جب گنثوپ ہٹا یا گیا تو دی پہلے دالا چہرہ موجو دتھا۔ \* سنوساب انہیں ہوش میں لے آؤ "..... نار فوک نے کہا اور اس بار یولیس کمشزنے جیب سے ایک شیشی نکال کر اپنے آومی کی طرف بڑھا دی۔اس آدی نے شعبی کا ڈھکن کھولا اور پھر شعبی کا دہانہ ب ہوش سر گشاکا کی ناک سے لگا دیا۔ پہند محوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور پھر ڈھکن نگا کر شنیشی اس نے واپس یو نسیس مشنز جمیز ک

ارن برصا دی ہو اس نے دالی اپن جیب میں رکھ لی دہ تینوں ر گشاکا کے سلمنے رکھی ہوئی کر سیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بد سر گشاکا کے جمم میں حرکت کے تاثرات منودار ہونے لگ گئے ادر پھر اس کی آنکھیں ایک جھنکے ہے کھل گئیں۔ بہند کموں تک تو اں کی آنکھوں میں دھندنی چھائی رہی لیکن بھران میں شعور کی چمک

" اوه - اوه - مي كمال آگيا بون - يه يه "..... مركشاكان نیت بجرے انداز میں کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے اٹھنے کی و کشش کی لیکن ظاہر ہے راڈز میں حکڑے ہونے کی وجد سے وہ صرف لمساكر ده گيانه

" سرگشاکا۔ تم نے شایدیہ سجھاتھا کہ تم میرے ہاتھوں سے ایج کر الل جانے میں کامیاب ہو جاؤ کے لیکن دیکھ لو نارفوک نے آخر کار الین این گرفت میں لے لیا ہے ..... نارفوک نے مسکراتے ہوئے کہا تو سر گشاکا بے اختیار اچل بڑا۔ اس کے جہرے پر حرب اکے تاثرات انجرآئے۔

ت سرگشاکا۔ کون سرگشاکا۔ میں تو بر کسن ہوں۔ ڈا کٹر بر کسن۔ الريسين سياح- مين تو كمي سر گشاكا كو نهين جانيا "...... سر كشاكا لنے ہو کھلائے ہوئے لیج میں کہا تو نار فوک بے اختیار ہنس میزا۔ \* جيز- ليخ آوميوں كو كوك سرگشاكا كو آئىني وكائين " افوک نے یولیس کمشنر جیزے مخاطب ہو کر کہا تو پولیس کمشنر

جیزنے اپنے آدمی کو ہدایات دیں۔ایک آدمی نے ایک الماری پر

نھی ہے۔آپ جریرہ او پن کر دیں۔ ہمارا کام ہو گیا ہے اور یں نگرانی کی بھی ضرورت نہیں ہے"..... نارفوک نے کہا۔

اوے " ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ی

فتم ہو گیا تو نار فوک نے فون آف کیا اور فون ہیں واپس اس ہ آلیبر کی طرف بڑھا ویاجو اسے لے آیا تھا اور پولیس آفسیر فون

لئے خاموشی سے والیس حلا گیا۔ برگشاکا۔ کیا آپ کو یہی بتایا گیا تھا کہ یہ میک اپ صاف

ا پوگای نارفوک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اٰہاں"...... سر گشاکانے مختفر ساجواب ویا۔

الران اور اس کے ساتھی کہاں ہیں اور انہوں نے آپ کو کیوں الرن سامن كر ويا ب-اس كاكيا بيك كراؤند ب- الرفوك

الانك انتائى سنجيدگى سے بات كرتے ہوئے كما۔ اب کھ جھیانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بلاننگ اس عمران

الاس كا خيال تھا كه محج اس جريرے سے وہ باہر نہيں لے جا الا كامرون ميں انتخابات ميں اب صرف وويوم ره كيے ہيں۔اس الل بات صدر کامرون سے کرائی گئی۔ صدر کامرون نے بھی گامنورہ ویا کہ میں بیہ دویوم یہاں ہاوڑ میں ہی گزار ووں اور پھر

اُئِن سے بی کامرون ریڈیو پر تقریر کرتے ہوئے انتخابات میں

الطِیوشوکی حمایت کا اعلان کر ووں۔ وہاں یہی ظاہر کیا جائے گا ا یہ تقریر ریڈیو کامرون سے ہی کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ

الی ورمیانے سائز کا آئینے ثالا اور اسے لا کر سر گشاکا کے سامے ک " اوه - اوه - بير كيي بو گيااس عمران نے تو كها تھا كه يه مكي

اب صاف بی نہیں ہو سکتا بھر۔ پھریہ کسے ہو گیا" ..... سر گشاکا نے حرت مجرے لیج میں کہا تو نارفوک بے اختیار ہنس بڑا۔ اور پھراس ے پہلے کہ ان کے ور میان مزید کوئی بات ہوتی وروازہ کھلا اور ایک

پولیس آفسیر ہائق میں کارڈلیس فون پیس اٹھائے اندر واخل ہوا۔ " سرآپ کی کال ہے۔ کمانڈر بارتھی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ..... آنے والے نے نارفوک سے کما اور فون پین

نارفوک کی طرف بڑھا دیا۔ نارفوک نے چونک کر اس کے ہاتھ ہے فون پیس لیا اور اس کا بٹن آن کر کے فون پیس کان سے لگالیا۔ " ہمیلو۔ نار فوک بول رہا ہوں"..... نار فوک نے کہا۔ " کمانڈر بارتھی بول رہا ہوں جناب آپ نے جربرے کو کلوز

كرنے كاكہا تھا جس پر ميں نے آر ڈر كر ديئے ليكن اجھى ولنگثن سے اعلى حکام کی کال آئی ہے کہ جزیرہ کلوز ہونے سے انتہائی ضروری کاموں کا حرج ہو رہا ہے اس لئے مجھے مجبوراً جزیرہ او بن کر نا بردرہا ہے میں نے موچا کہ آپ کو با دوں۔آپ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ آپ

یو لیس ہیڈ کوارٹر میں ہیں اس لئے سہاں کال کی ہے آپ اگر چاہیں <sup>تو</sup> نگرانی کی جاسکتی ہے"..... کمانڈر بارتھی نے کہا۔

268 لوگ بے بس ہو جائیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ میں دافعی کاروں کو پہچان لیالیکن ایک دوسری نشانی بھی تھی اور دہ یہ کہ آپ پہو اس یں۔ مروا ، مرکبے میں سے خاموثی سے کامردن جہنیا دیا جائے ان کی لوپر ایک مخصوص انداز کا تل ہے لیکن یہ بات میری سمجھ اور میں پبلک کے سلمنے آ جاؤں گا اور اس عمران کا خیال تھا کہ آرانیں آئی کیہ عمران جیسا زیرک آدمی میک اپ میں اس تل کو لوگ مسلسل ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔اس لئے اس نے کا اداز نہیں کر سکتا۔ جبکہ یہ تل اس نے نظر انداز کر دیا ہے "-وا کر برکس بنا دیا۔ اس کے یہاں ہمدردوں نے ڈاکٹر برکس کا کے کہادہ بات کرتے کو دہی چونک پڑاتھا۔ باقاعدہ اصل کاغذات بھی تیار کرا دینے اور میں ڈاکٹر برکس کے نا مرامک اپ عمران کے ایک ساتھی نے کیاتھا "...... سرگشاکا ہے ہوٹل میں باقاعدہ کرہ لے کر رہنے نگا۔ عمران اور اس علیاتو نارفوک نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اس کے ستے

ساتھیوں نے جان بوجھ کر بھے سے ہر قسم تعلق خم کر لیا تا کہ آرائے جرے پراطمینان کے تاثرات منودار ہو گئے تھے۔ لوگوں کو مجھ پر شک مذیرے الین اب یہ سب کچھ دیکھ کر محور اللہ الساہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اب عمران کے سارے ساتھی ہو رہا ہے کہ عمرانِ غلطی پر تھا۔آپ لوگ اس سے بھی زیادہ نیران کِي طرح زبين تو نہيں ہو سکتے بہرطال اب آپ بنائيس ك آپ

اور تیز ہیں "..... سرگشاکانے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں کہا۔ " کیا عمران ادر اس کے ساتھی ابھی تک ہادڑ میں ہیں آ کیسا پردگرام "..... سرگشاکانے چونک کر کہا۔ آب ایکریمیا کا ساتھ دیں گے یا مسلم بلاک کا "..... نارفوک نار فوک نے کہا۔ " مجھے نہیں معلوم۔ ڈا کٹربر کسن کے روپ میں آنے کے بعد مرا کہاتو سر گشاکانے اختیار مسکرا دیئے۔

ان سے ہر قسم کا تعلق ختم ہو گیا تھا۔ لیکن آپ لو گوں نے آخر مجے اب ظاہر ہے میں آپ کے ہاتھوں میں ہوں۔اس لئے آپ کا ہی کسیے پہچان لیا۔ مراتو خیال یہی تھا کہ اس میک اپ میں مجھے کونا دوں گا"..... سرگشاکا نے جواب دیا۔ ا کھے چیف سیرٹری صاحب سے بات کرنی پڑے گا۔اس کے نہ پہچان سکے گا"...... سر گشاکا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

بھرتے رہتے ہیں اور میک اپ کرنے کے بادجود آپ کی یہ عاد<sup>ت ان</sup> کشنرسے مخاطب ہو کر کہا تو پولیس کشنرنے لینے آدمی کو تبدیل نہیں ہو سکتی تھی۔ مرے اکی آدمی نے اس عادت کی دج انہیں لانے کا کہد دیا۔

" يس سر" ..... اس آومي نے كها اور تيز تيز قدم اٹھا تا كرے اس محوس ہو تاہے كير اس قدر اہم ترين معاليے ميں تم پراس طرح باہر طلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کاردار الماندھا اعتماد کر کے کہیں میں نے اپن زندگی کی سب سے بدی فون پنیں موجو دتھا۔ ماقت مذكى ہو السب چيف سيكر ثرى نے نار فوك كى آواز سنتے بى "يهان سے ولنگن كارابط منبركيا بي " ..... نارفوك نے بولني مسلسل بولتے ہوئے كما-ان كالجبر بنا رہاتھا كہ وہ واقعي بري طرح كمشر سے يو چھا تو اس نے رابط منربة ويا۔ نارفوك نے منرردي الملائے ہوئے ہيں۔ كرنے شروع كر ويئ اور پير فون پيس كان سے نگاليا۔ دوسرى طرن "سرسسي مسلسل كام كر رہاتھا اور اس وقت سرگشاكا ميرے کھنٹی بچنے کی آواز سنائی وے رہی تھی۔

المن موجوو ہیں " ..... نار فوک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "يس يي اے تو چيف سيكر شن "..... رابط قائم ہوتے ہى ايكا "كيا واقعى - كس طرح - جلدى بناؤكس طرح - وہ پاكيشيائى

آواز سنانی وی۔ ا بجنوں کا کیا ہوا" ...... چیف سیرٹری نے کہا تو نارفوک نے اسے " میں جریرہ باوڑ سے نارفوک بول رہا ہوں چیف سیرل فقرطور پراب تک کے تمام واقعات باویے ۔ صاحب سے فوری بات کرنی ہے۔اٹ از ایمر جنسی " ...... نارفوکا "کیا کہ رہے ہو۔ یہ کسے ممکن ہے کہ وہ عمران خود سر گشاکا کو

نے تنز کیج میں کہا۔ اں انداز میں سلمنے لے آئے۔ نہیں نار فوک۔ابیہا ممکن ی نہیں " لیں سر ۔ ہولڈ آن کریں " ...... ووسری طرف سے کہا گیا۔ اللہ سپھیف سیکرٹری نے انتہائی تیز لیج میں کہا۔ " ہملیو"...... چند کموں بعد چیف سیکرٹری کی مخصوص آواز سالاً میں نے تسلی کر لی ہے سر۔ وہ واقعی سر گشاکا ہیں ۔۔ نار فوک

" نارفوک بول رہا ہوں جتاب "..... نارفوک نے مؤدبانہ عم مر گشاکا سے میری بات کراؤ"...... چدیف سیکرٹری نے کہا۔

" یس سر" ...... نارفوک نے کہااور پھراس نے فون پیس اپنے " تم كيا كرتے بچر رہے ہو۔ كہاں ہے وہ سرگشاكا۔ تم نے البان سے عليحدہ كركے اس ميں موجو و لاؤڈر كا بٹن آن كيا اور پجر اعظ كر تک کوئی رپورٹ ہی تنہیں وی اور یہاں میری جان سولی پر تنگی ہولی ان فون پیس سر گشاکا کے کان ہے لگا ویا۔

جیف سیکرٹری صاحب سے بات کیجے "..... نارفوک نے کہا۔

ہے۔ ایک ایک لمحہ بھے پر بھاری گزر رہا ہے۔ مجھے تو بعض ادا<sup>ق</sup>

272

" يس سرك كيا واقعي تاريخ تبديل كر وي كمي ہے سر"۔ نار توك نے حران ہو کر کہا۔

" نارفوک اب یہ بات طے ہو گئ ہے کہ جبے تم سر گشاکا بھے

رے ہو۔ یہ سر گشاکا نہیں ہے کیونکہ اصل سر گشاکا کو بطور چیف

سيرٹرى كامرون اس بات كا بخوبى علم ب كه كامرون كے آئين كے

مطابق انتخابات کی تاریخ تبدیل ہی نہیں کی جا سکتی۔ آئین کے مطابق چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں انتخابات بہرحال مقررہ

ارت پری ہوتے ہیں جب کہ سرگشاکا کمہ رہے ہیں کہ ابیا ہو سکتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کریہ بات پو تھی تھی۔ تم انہیں اچی طرح

جیک کرواور پھر مجھے بہاؤ" ..... چیف سیکرٹری نے علق کے بل چیخ

اوئے کہا اور نار فوک کا پہرہ چیف سیرٹری کی بات سن کر تیزی ہے کنہو تا جلا گیا۔ کیونکہ اب اس کے ذہن میں بھی شک پیدا ہو گیا تھا

کونکہ واقعی پوری دینا میں کامرون واحد ملک تھا کہ جس کے آئین من انتخابات کی باقاعدہ تاریخ درج تھی۔ آئین میں اس ترمیم ہے

کی تاریخ تین ماہ بعد کی رکھی گئی ہے "...... چیف سیکرٹری نے کہا۔ المط وبان يهي مو تا تها كه جو حكومت بهي برسراقتدار موتى وه انتخا بات " الیها ہی ہو گا۔لیکن مجھ سے تو کوئی بات نہیں ہوئی "۔ سرگشا ملسل ملتوی کرتی رہتی تھی۔اس کے دہاں یہ تاریخ آخرکار آئین

ل ترميم كر كے ورج كروى كئي تھى۔ " يس سرس ميں چمك كرتا ہوں " ...... نار فوك نے كہا اور فون

اُل كرك اس نے كمانڈر كول كى طرف بڑھا ديا۔ " تو تم سر گشاکا نہیں ہو۔ کون ہو تم "..... نارفوک نے پھاڑ

« ہیلیو "..... سرگشاکا نے کہا۔ \* سر گشاکا۔ کیا آپ کی واقعی کامرون کے صدر سے بات ہولی

تھی "۔ چیف سیکرٹری نے کہا۔

"جي ٻان" ...... سرگشاكانے جواب ويا-

" تو پھر صدر کامرون نے آپ کو انتخابات کی ٹئی تاریخ بنا دی ہو · گئی"...... چیف سیکرٹری نے کہا۔ " نئ ناریخ اکیا مطلب " ...... سر گشاکا نے جو نک کر یو چھا۔

تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کامرون میں انتخابات کو ملتوی ا كر ويا گيا ہے اور اس كے لئے نئى تاريخ كا اعلان كيا كيا ہے-كامردن ے صدر نے آپ کو نہیں بتایا۔ یہ کسے ہو سکتا ہے "۔ چف

سیرٹری نے کہا۔ "مجھے تو انہوں نے نہیں بتایا"...... سر گشاکا نے کہا۔

\* حربت ہے۔ حالاتکہ اس کا باقاعدہ اعلان ٹی وی اور ریڈیو پر کیا گیا ہے انتخابات تین ماہ کے لئے ملتوی کر دیئے گئے ہیں اور انتخابات

\* فون پیس نار ٹوک کو ویں "...... دوسری طرف سے جینے سیرٹری نے کہا تو نارفوک نے جو چیف سیکرٹری کی بات س <sup>رہا</sup>

فون پیس سر گشاکا کے کان سے ہٹا کر خود لینے کان سے نگالیا۔

لانگ فیلڈ گروپ کی ملکیت ہے "..... بر کسن نے جواب ویا۔

میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا"..... نارفوک نے کہا۔

بتايا "..... بركن في جواب ويا

نارفوک نے ہونٹ چیاتے ہوئے کہا۔

برکن نے کمار

مسنوبر کسن ساگر تم زنده رہنا چاہتے ہو تو چ چ بتا وو کہ پرنس کا

تسی نے پرنس اور باس فرینک کے درمیان جو باتیں سنیں۔

ان کے مطابق مرا اندازہ ہے کہ وہ سہاں سے فوجی ہیلی کاپٹر میں

جریرہ تاموجائیں گے اور تامو ہے کسی ٹرانسپورٹ جیٹ طیارے ہے

فائی لینڈ اور یہ میرااندازہ ہے۔انہوں نے مجھے براہ راست کھے نہیں

" كياية فرينك حب تم باس كه رب بو ساته كيا بو كا"...

" مجي نهي معلوم موسكا ب كيا بور بوسكا ب نه كيا بو" ..

" ہاں۔ کیوں نہیں۔ میں باس کا خصوصی تنسرِ بتاتا ہوں۔ اس

المرير ميرى بات كراؤ-ابھى معلوم ہو جائے گا"..... بركس نے كما

ادر اس کے ساتھ ہی ایک نمبر بتا ویا۔ نارفوک نے فوراً وہی نمبر

رایس کئے اور فون ہیں بر کسن کے کان سے لگا ویا۔ ووسری طرف

" کیا یہ بات کنفرم کراسکتے ہو"..... نار نوک نے کہا۔

یبان سے نظمے کا کیا پروگرام تھا۔ اگر تم نے کے بتا دیا تو مرا وعدہ کہ

" بليو لائن مومل كے نيچ خفيہ تهد خانے ميں مومل بليو لائن

" میں سرگشاکا ہوں" ..... سرگشاکا نے اطمینان تجرے کے میں

" اچھا یہ بناؤ کہ مری تم سے بہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی"۔

" جيز۔ يه سرگشاكا نہيں ہے۔ ہميں ٹريب كيا گيا ہے اے كولى

سے اڑا وو" ..... نارفوک نے ایک جھٹکے سے اکٹ کر کھڑے ہوتے

ہوئے کہا تو یولیس کشزنے بحلی کی سی تیزی سے ہولسٹرے سرکاری

"رک جاؤ۔ محجے مت ماروس میں بتا دیتا ہوں سمرا نام بر کسن ہے

اور مرا تعلق لانگ فیلڈے ہے۔ویے میں افریقی ہوں تھے سر گشاکا

بنایا گیا ہے۔ مرے جرے پر ڈبل میک اپ کیا گیا تھا اور میک

اپ كرنے والے پرنس نے كماتھاكہ اوپر والا مسك اب تو صاف، و

جائے گالیکن سرگشاکا والا میک اب کسی مشین سے صاف نہیں ہو

سكمآ۔ يه صرف ساده ياني سے صاف ہوسكے گا۔ بھراس نے مجھ تام

سابقة باتوں کے بارے میں بریف کیا۔ مجھے سرگشاکا کا لہجہ اور انداز

مجھایا۔ مشق کرائی اور بھر مجھے ہولل کے کرے میں جھجوا دیا'۔

" يه سب كچه كهان بوا" ..... نار فوك نے بوشك چباتے ہوئے

بر کس نے خود ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

کھانے والے کھے میں کہا۔

م مجھے یاو نہیں ہے" ..... سرگشاکا نے جواب دیا۔

نارفوک نے کہا۔

المانا كرے سے باہر آگيا۔اى لمح يتھے سے كولى چلنے اور بركن كى چن سنائی وی لین نار توک آگے برصاً علا گیا۔ اس کے ذہن میں مسلسل وهمامے ہو رہےتھے۔عمران نے واقعی نقلی سرگشاکا کو آگے

کرے اس کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ کیا تھا اور وہ احمق بن گیا تھا۔ " ہمیں فوری اب فائی لینڈ ہمنچنا چاہئے۔اس طرح بھاگنے کا کوئی

فائدہ نہیں۔ انہوں نے بہرحال فائی لینڈ پہنچنا ہے "..... نارفوک نے فیصلہ کن لیج میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھروہ کمانڈر کول کی طرف

مڑ گیاجو اس کے پیچھے آرہاتھا۔ مانڈر کول مانڈر بارتھی سے کہ کر کوئی انتہائی تیزرفنار سلی كاپٹر تيار كرائيں۔ ميں اپنے ساتھيوں سميت جلد از جلد فائي لينڈ پہنچنا چاہما ہوں " ..... نارفوک نے کہا۔

" مصک ب " ..... کانڈر کول نے جواب دیا اور نارفوک نے

ا مک بار بھر ہونٹ بھینج گئے۔

کھنٹی بھنے کی آواز سنائی وے رہی تھی۔

"بسلو" ..... رابطه قائم بوتے بى اىك مردانة آواز سنائى وى -" برکن بول رہا ہوں ڈیی۔ باس سے بات کراؤ"..... برکن

م تم کہاں سے بول رہے ہو۔ کیا پولس سٹ کوارٹر سے بول رہے ہو " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

م بال البين انبيل جه برشك نبيل بوا البته الك ابم بات مرے نوٹس میں آئی ہے۔اس سلسلے میں فوری طور پر باس سے بات کرنی ہے "..... بر کسن نے کہا۔ " وہ تو چیف باس کے آومیوں کے ساتھ گئے ہیں اور وہاں ان کے

سائق کوئی رابطہ نہیں ہے وہ وہاں سے انہیں آگے بھیج کر ہی واپس

آئیں گے "...... ووسری طرف سے جواب دیا گیا۔ \* ٹھکی ہے۔اب کیا کیا جا سکتا ہے۔او کے "...... بر کس نے کہا تو نار فوک نے فون پیس اس کے کان سے علیحدہ کیا اور اسے آف

" آؤ مرے ساتھ " ..... نارفوک نے وروازے کی طرف برسے ہوئے یولیس کمشنراور کمانڈر کول سے کہا۔ " اس کا کیا کرنا ہے" ..... پولیس کشنر نے برکس کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "اسے گولی ماروو" ..... نار فوک نے مڑے بغیر کہا اور تیز تیز قدم

، ہیلو پرنس النڈنگ یو۔اوور "..... عمران نے ٹرانسمیڑ کا بٹن ان کرتے ہوئے کہام

"پرنس ۔ میں ٹائیگر بول رہا ہوں۔ ہمارا بلان اوپن ہو چکا ہے۔
ہمارے آوی کو ہلاک کر ویا گیا ہے اور آپ کا حریف خصوصی فوجی تیز
رفتار ہیلی کا پٹر میں اپنے ساتھیوں سمیت فائی کینٹر کے لیے فلائی کر چکا
ہے۔ اوور اینڈ آل"...... فرینک کی آواز سنائی وی اور اس کے ساتھ
ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر سے رابطہ ختم کر ویا۔ عمران نے ایک
طویل سانس لینے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر ویا۔

یں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فائی لینڈ کی بجائے شمالی کانڈر کے "کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فائی لینڈ کی بجائے شمالی کانڈر کے کسی اور شہرلینڈ کر سکیں "مران نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔
"کیا مطلب۔ کہاں"...... پائلٹ نے کنٹرول سینڈ پائلٹ کو دیتے ہوئے کانوں سے ہیڈ فون اٹار کر یو تجا۔

" فائی لینڈی بجائے شمالی کانڈر کا کوئی الساشہر جہاں سے افریقہ
کے لئے چارٹر وجیٹ طیارے مل سکتے ہوں "...... عمران نے کہا۔
" فائی لینڈ سے وہلے اگر ہم مڑجائیں تو کیا بک اتر سکتے ہیں۔
ہمارے پاس فیول صرف فائی لینڈ تک کا ہے اس سے آگے تو ہم جا
نہیں سکتے اور کیا بک کے علاوہ ہم اور کہیں اتر نہیں سکتے کیونکہ پھر
ہمیں ایکر یمیا میں ہی اتر ناہوگا اور وہاں اتر نے کے بعد انہائی سخت
ہمیں ایکر یمیا میں ہی اتر ناہوگا اور وہاں اتر نے کے بعد انہائی سخت
چینگ ہوگی اس لئے صرف کیا بک ہی اتراجا سکتا ہے۔ کیا بک سے
آپ کو چارٹر و جیٹ طیارے بھی مل سکتے ہیں "...... پائلٹ نے

. شرانسپورك جيك طياره آسمان كى بلنديون پراتهائي تيزرفتاري ہے سفر کرتا ہوا فائی لینڈ کی طرف بڑھتا حلا جا رہا تھا۔ عمران اور اس ساتھیوں کے لئے خصوصی نظستیں طیارے میں لگائی گئ تھیں۔ انہیں مفرکرتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ گزر حکاتھا اور روانگی کے وقت یائلٹ سے عمران کی جو بات چیت ہوئی تھی اس کے مطابق تامو جريرے سے فائي ليند كا سفر اتبائي تيز رفتاري كے باوجود آت گھنٹوں کا تھا اور ان آکھ گھنٹوں میں انہوں نے مسلسل سفر کرنا تهاراس كامطلب تهاكه ابهى انهيل سات گھنٹے مزيد سفر كرناتها " پرنس - آپ کی ٹرائسمیڑکال ہے "..... اچانک پائل کیبن سے سیکنڈ یا تلک نے جھا تک کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا تو عمران تنزی سے اٹھا اور یائلٹ کمین کی طرف بڑھ گیا۔ " كى كال ب " ...... عمران نے يو جمار " ٹائنگر فرام ہاوڑ" ..... سیکنڈ یائلٹ نے کہا۔

" فائی لینڈ کی بجائے کیا بک اترنے پر انکوائری نہیں ہو گی"۔ عمران نے یو چھا۔

" نہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس شمالی کانڈر کے لئے باقاعدہ اجازت نامہ موجود ہے اور طیارے میں خرابی کا بہانہ بنایا جا سکتا ہے"۔

پائلون نے کہا۔

" او کے ۔ پر آپ کیا بک ہی لینڈ کریں فائی لینڈ نہیں ۔ کیونکہ جن سے نیج کر ہم نکل رہے ہیں انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہم نے

فائی لینڈ پہنچنا ہے اس لئے وہ ایک فوجی ہیلی کا پٹر کے ذریعے فائی لینڈ جا رہے ہیں اور وہ ہم سے پہلے وہاں بقیناً پہنے جائیں گے "...... عمران جا رہے ہیں

ارہے ہیں اور وہ م سے ہے وہاں میسا جا یں سے ..... مران نے کہا۔

میک ہے۔ حب آپ کہیں۔ ہم بہرحال شمالی کانڈر آپ کو پہنچانے کے پابند ہیں "..... پائلٹ نے کہا۔

" خیال رکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ راستے میں ایکریمین نیوی کی چیکنگ وغیرہ کی جائے "...... عمران نے کہا۔

پھیننگ سپاس سے پسینک و تعمیرہ ی جائے ...... مران سے ہا۔
" اس کی فکر مت کریں۔ ہمارے رابطے مطبوط ہیں۔ چیکنگ
ہوئی بھی سبی تو صرف رسی ہوگی"..... پائلٹ نے جواب ویا اور

عمران نے اطمینان بحرے انداز میں مرہلا دیا اور بچر پائلٹ کمین ہے نکل کر دالیں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔

" کسی کال تھی" ...... جولیا نے پوچھا تو عمران نے اسے تفصیل

بنآ دی۔

" بہرحال اس سے ایک فائدہ تو ہوا ہے کہ ہم اس چوہ وان سے تو نکل آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں "...... صفدرنے کہا۔

شکیل نے کہا۔

اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نارفوک کو معلوم ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے چنکنگ رسمی ہی ہونی ہے اس لئے اس نے وقت ضائع کرنے کی بجائے یہی مناسب سمجھا کہ ہمارا استقبال فائی لینڈ میں ہی

کرے "..... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "لکو. ہمیں تو شمالی کانڈر کی بحائے وماں نے

" لیکن ہمیں تو شمالی کانڈر کی بجائے وہاں سے کامرون جانا چاہئے تھا۔اس طرح تو ہم ایک لحاظ سے واپس ایکریمیا کی طرف ہی جارہے ہیں "...... جولیانے کہا۔

" مہاں سے کامرون کے لئے بہت طویل فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے اور اس قدر طویل سفر سوائے معمول کی پردازوں کے اور کوئی طیارہ نہیں کر سکتا۔ معمول سے ہٹ کر کوئی بھی پرداز کسی صورت بھی چکی ہوئے بغیرآگے نہیں جاسکتی"...... عمران نے کہا اور جولیا نے

ا ثبات میں سرہلا دیا۔ "آپ نے اس بر کسن پر محنت تو بہت کی تھی عمران صاحب۔ پھر کیسے اس نار فوک کی اس کی اصلیت کا علم ہو گیا"...... صفدر نے

*ب*يا...

" نارنوک خاصا زمین اور ہوشیار آومی ہے۔ اس لیے میں نے محنت بھی کی تھی اور یہ سارااس محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمیں اتنا وقعہ

بھی مل گیا ہے۔ ورند شاید اتنا وقعنہ بھی ند ملتا "...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ساتھیوں نے اثبات میں سرملادیئے۔

" کیاآپ پہلے کمجی کیابک گئے ہیں۔ دہاں سے نکلنا بھی تو مسئلہ ہو گا۔ کاغذات کی تیاری کا کام کسے ہوگا"...... چند کمحوں بعد صفدر

ہا۔ " ان علاقوں میں وولت سب کام کرا دیتی ہے "......عمران نے

ب دیا۔ \* عمران صاحب۔ ایک کام اور ہو سکتا ہے کہ میں شمالی کانڈر

کے وار الحکومت میں موجو و کامرون سفارت نعانے پہنچ جاؤں۔ وہاں سے مجھے سفارتی تحفظ کے ساتھ کامرون پہنچایا جا سکتا ہے "۔ سر گشاکا نک

' ہاں۔ ہو تو سکتا ہے لیکن شرط ہے کہ اس سفارت خانے ک نگرانی نہ ہو رہی ہو۔ کیونکہ نار فوک کو تو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم بہرحال شمالی کانڈر جارہے ہیںِ اور اس وقت ایکریمیا کے لئے ایک

بہرطان ملی ما مرد بارہ رہے ہیں اور معاف کیجئے سفارت نمانوں میں بھی دولت کا کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔ اگر انہیں ذرا بھی بھنک پڑگئ تو وہ سب کچھ کر گزرنے پر حیار ہو جائیں گے "... مرکزرنے پر حیار ہو جائیں گے "... مرکزرنے پر حیار ہو جائیں گے "... مرکزرنے کہا اور سرگشا کا ایک

طویل سانس لے کر خاموش ہو گئے اور پھر مسلسل اور طویل سفر سے بعد آخر کار وہ صحح سلامت کیابک سے ہوائی اڈے پر اتر گئے۔

جونکہ وہ ایکریمین میک آپ میں تھے اور ان کے پاس کاغذات بھی کمل تھے اور ان کے پاس کاغذات بھی کمل تھے اور اس لئے انہیں کسی جگہ ند روکا گیا اور وہ اطیمنان سے تنام مراصل طے کر کے ایئر تورث سے باہر آگئے۔

کیا ہم سہاں کسی ہوٹل میں ٹھہریں گے "..... جولیانے باہر آتے ہی کہا۔

جب ہماراطیارہ فائی لینڈ نہیں بہنچ گاتو لامحالہ چیکنگ ہوگی اور اتنا تو انہیں آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ ایک طیارہ ایکر مینز کو لئے کر کیابک اترا ہے اور یہ چھوٹا شہر ہے اس لئے ہمیں مہاں آسانی سے جمیک کر لیا جائے گا۔اس لئے ہمیں مہاں سے فوری طور پر نکانا

ب " سب عمران نے استائی سنجیدہ کھے میں کہا۔

"لین کہاں جانا ہوگا۔ کیا فائی لینڈ"۔جولیانے حیران ہو کر پو چھا۔
" نہیں۔ مہاں سے ہم کارڈن جائیں گے۔ وہ بڑا شہر ہے وہاں ہم
نیادہ محفوظ ہوں گے اور کارڈن کا شاید نارفوک کو خیال تک شہ
اُنے "...... عمران نے کہا اور پھروہ شیکسیوں میں بیٹھ کر مہلے شہر گئے
اُنے "مال سے ان کی چیکنگ کی جائے تو کسی کو یہ معلوم نہ ہو
سکے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ شہر ہی کی رانہوں نے شیکسیاں چھوڑ ویں اور
اُن کے بعدوہ کافی دیر تک بازار میں پیدل گھومتے پھرتے رہے۔ اس

ے بارے میں معلومات حاصل کیں کیونکہ شمالی کانڈر میں طویل

سفرے لئے بسوں کااستعمال زیادہ کمیاجاتا تھا اور بسیں اس قدر آرام

دہ اور تیزرفتار ہوتی تھیں کہ یہاں کے لوگ جہازوں کی نسبت ال

بسوں کو طویل سفر کے لئے ترجیج دیتے تھے۔ تقریباً ایک گھنٹے کے سفر کے بعد وہ کارڈن کی گئے۔یہ کانی سڑا شہر تھا بس سے اتر کر عمران لینے

ساتھیوں سمیت ایک چارٹرڈ کمین کے آفس پہنچا جہاں سے کامرون

کار رکتے ہی وروازے کے سلمنے کھڑے ہوئے ایک مسلم آوی فی جلدی سے آگے بڑھ کر وروازہ کھولا اور نارفوک کار سے نیچ اتر

" خوش آمدید نار نوک ۔ خوش آمدید "...... اسی کمی دروازے پر کوئے ہوئے ایک پستہ قد ادر بھاری جسم کے آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اس کے جسم پر گہرے رنگ کا موٹ تھالیکن اس نے ٹائی انہائی مٹوخ ادر پھولدار پئی ہوئی تھی۔ وہ آدھے سرے گنجا تھا البتہ اس کی بھنویں ہوئی تھی یوں محسوس ہو تا تھا جسے وہ انسان کی بھنویں ہوں۔

ان کی بجائے کسی جن یا دیوکی بھنویں ہوں۔

"اس كر مجوشانه استقبال كاب حد شكريه بالمر- كي بو جهوتو محجه الهارى طرف سے اس قسم كے استقبال كى توقع نه تھى" - نار نوك في آگے بڑھ كر بدے كر مجوشانه انداز ميں مصافحه كرتے ہوئے كها تو

ب کے لئے طیارے چارٹرؤ کئے جا سکتے تھے۔ لیکن وہاں پہنے کر اس وقت
انہیں بے حد مایوی ہوئی جب انہیں محلوم ہوا کہ اس قدر طویل
سفر کے لئے وہ طیارے چارٹرڈ نہیں کرتے۔ اس کے لئے انہیں
محمول کی پروازوں ہے ہی جانا ہو گا اور یہ پروازیں بھی انہیں شمال
کانڈر کے وارافحومت سناوا ہے ہی مل سکتی ہیں البتہ اگر وہ چاہیں تو
چارٹرڈ طیارے ہے وارافحومت پہنے سکتے ہیں اور عمران نے اسے ہی
غنیت سمحا اور پر انہوں نے وارافحومت کے لئے طیارہ چارٹرڈ کرالیا
اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر طیارے میں بیٹھے سفر کرنے
اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر طیارے میں بیٹھے سفر کرنے

"اس مشن میں تو ہمیں مسلسل سفر کرنا پر رہا ہے" ......

و كمن حكر كالفظ توسينت رست تھے ليكن اس كاصحىح مطلب اب سمجھ

نين آيا ہے" ...... عمران صاحب في جواب ديا اور سب ساتھي الل

نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ک بات پرب اختیار ہنس پڑے۔

یا لمرب اختیار قبقهد مار کر بنس برا-" اس وقت تم سرکاری ڈیوٹی پر تھے اور ہم غیر سرکاری لوگ۔

ليكن اب تو بم دونوں ايك بى كينگرى ميں بين " ...... بالمرنے بنسة ہوئے کہا اور نار فوک بھی بے اختیار مسکرا دیااور پروہ دونوں آگے چھے چلتے ہوئے وروازے میں داخل ہوئے اور ایک طویل راہداری كراس كر ك وه الك برك سے كرے ميں كئے گئے۔ جب انتمالي شاندار انداز میں آفس کے طور پر سجایا گیا تھا بلکہ مہاگن کی جہاری سائز کی آفس ٹیبل ویکھ کر محسوس ہو تاتھا کہ آفس کی ڈیکوریشن کسی باذوق آومی کی مرہون منت ہے۔

" آؤ بیٹھواور مجھے بناؤ کہ آج خمہیں میری یاد کیے آگئ"...... پالر نے اس جہازی سائز مرے پچھے جہازی سائز اور اونجی پشت والی کری پر بیضتے ہوئے کہا اور نار نوک میزی ووسری طرف رکھی ہوئی کری پر

میں ابھی ہاوڑے ایک انہائی تیزرفتار فوجی ہیلی کاپٹر پر فائی لینڈ پہنچا ہوں۔ ساتھیوں کو تو میں نے ایر بورث جھجوا دیا ہے لیکن میں سدھا مہارے پاس آیا ہوں اس لئے کہ تم بہرطال ایکری ہواور یہاں فائی لینڈ میں انہائی مؤثر آدمی ہو میں نار فوک نے کہا۔

" ارے الیی بھی کوئی بات نہیں نارفوک سمبان تو بڑے بڑے مکرمچے بڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال مسئلہ کیا ہے۔ تہاری سنجیدگ بنا

ربی ہے کہ مسئلہ انتہائی اہم اور فوری نوعیت کا ہے " ...... پالمر ف

کہا اور پھراس سے پہلے کہ نارفوک کوئی جواب دیتا اچانک کرے کا ، دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی ایک ٹرے اٹھائے اندر واخل ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے نار فوک کو ہمیلو کہا اور ثرے میں

موجود شراب کی ہو تل اور ووجام میز پر رکھ دینے ۔اس کے بعد اس نے بوتل کھولی اور دونوں جام آدھے آوھے بجر کر اس نے بوتل کا ڈھکن بند کیا اور پھر ایک ایک جام اٹھا کر نارفوک اور یالمر کے

سامنے رکھا اور پھرٹرے اٹھا کر مسکر اتی ہوئی واپس علی گئ-" او پور اتمهارے لئے تصوصی طور پر سنور سے منگوائی ہے ، -

یالمرنے مسکراتے ہوئے کہا۔

\* شکریه بیس... نارفوک نے کہا اور جام اٹھا کر اس نے اس کی

\* بہت خوب۔خاصی پرانی لگتی ہے'..... نارفوک نے مسرت مرے لیج میں کما۔

"بال-بهت پرانی ہے مسکراتے ہوئے جواب ویا ادر نار فوک نے اثبات میں سر ملا ویا۔

"مرى بات غورے سننا پالمراس وقت ايكريمياكا بين الاقواى مستقبل واؤپر لگا ہوا ہے اور چیف سیرٹری ایکر یمیانے جھ پر اس معاطے میں اعتماد کر کے محجے ہمدیثہ کے لئے خرید لیا ہے لیکن میں ابھی تک ان کے اعتماد پر پورا نہیں اثر سکا۔ اس لیے میں تہمارے پاس آیا ہوں ۔.... نارفوک نے کہا تو پالرکے چرے پر اتہائی

سنجدگ کے ساتھ ساتھ حربت کے تاثرات بھی ابحر آئے۔ " تم جسیا آومی یه فقره کهه رہا ہے تو مچرحالات واقعی بے حد سنگین ہیں - بہر حال تم بناؤ۔ بھے سے جو ممکن ہو سکاسی کروں گا۔ یالم نے انتہائی سنجیدگ سے کہا تو نار فوک نے اسے مختر طور پر پہلے اتوام متحدہ کے تحت قائم ہونے والی مکینی ٹرین کے بارے میں بتایا۔اس · کی اہمیت کے بارے میں بتایا اور پر اس نے وہ واقعات بتائے جن کی دجہ سے یہ کھیل شردع ہواادر پھراس نے اس وقت سے جنب وا سگر کے چیف بردک کے ذریعے اس کھیل میں شامل ہوا تھا ہے لے كراب يالمرتك بمنيخ كے تنام داقعات دحالات مختفر طور پربتا ديئے " اوه اوه ويرى بيد بية تو واقعى ايكريمياكا مستقبل جميية ك لے تاریک ہو جائے گا۔ آج مجھے پہلی بار احساس ہو رہا ہے کس الك تض كوكس ملك ياقوم كے لئے اس قدر اجميت بھي حاصل ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ تامو سے موار ہوئے ہیں یہ بات تو طے ہے

نان "..... يالمرف كماسة " ہاں۔ اور اس لئے میں آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ تاموسی تہارا بے حد اثرد رسوخ ہے ادر تم دہاں سے اس طیارے کا پتد بھی حلالو گے ادر بھراس طیارے کی موجودہ پوزیش بھی حمہیں آسانی ہے معلوم ہو جائے گی "..... نار فوک نے کما تو پالمرنے اشبات میں سر

کتنے آدمی ہیں دہ ادر ان کی کوئی خاص نشانی \*..... پالمرف میر

بریزے ہوئے فون کے رسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پو چھا۔ وه سب تقیناً ایکریمین میک اپ میں ہوں گے لیکن ایک عورت ادر پانچ مرد بول گے موسكتا ہے كد ايك در ادر بھى بون ـ برحال ان کے ساتھ عورت ایک ہی ہے اور ان کی مزل فائی لینڈ ب \*..... نارفوك نے كما تو يالمرنے رسيور اٹھايا اور دو منريريس كر

" میں باس " ...... وو سری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی وی ۔ " تامو سي رجرد سے بات كراؤ جلدى "..... بالمرنے كما اور

رسيور رکھ ديا۔ \* تم فکرنه کرونار فوک ساب به کام تمهارا نہیں سدمرا ہے اور تم دیکھنا کہ اب کیا ہو تا ہے " ...... یا لمرنے رسیور رکھ کر کہا۔

یے عمران دینا کاشاطر ترین آدمی ہے۔اس لئے کھے بقین ہے کہ یہ تخص قائی لینڈ براہ راست نہیں اترے گا۔ یہ لازماً راستہ بدل

جائے گا\* ..... نارفوک نے کیا۔ "ایک بارٹریس ہو جائے۔ چرچاہے دینا کے کس بھی کونے میں دہ چلا جائے یالمرکی کرفت سے نہیں نکل سکتا ...... پالمرنے برے بااعتماد کیچ میں کما ادر نارفوک نے اخبات میں سربلا ویا۔ تحوزی دیر بعد فون کی تھنٹی نج اٹھی اور پالمرنے ہائتہ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر ویا۔ لاؤڈر کا بٹن آن اوتے ہی ایک نسوانی آداز نارفوک کو واضح طور پر سنائی وی۔

" ایس باس سبی ابھی معلوم کر کے آپ کو کال کرتا ہوں"۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

ری سرت سے ہا میں۔ "جلدی معلوم کرو"...... پالمرنے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

''کیا سنم ظرینی ہے کہ یہ لوگ ہمیں ہی ہمارے خلاف استعمال ''کیا سنم ظرینی ہے کہ یہ لوگ ہمیں اللہ سے اختیار ہنس مزامہ

کررہے ہیں "..... نارفوک نے کہا اور پالمربے اختیار ہنس پڑا۔
" یہ اچھا ہوا کہ یہ لوگ ہمارے طیارے میں ہی سفر کر رہے

ہیں۔ اب سنب کچھ فوری معلوم ہوجائے گا۔ ورنہ نجانے کتنی ٹکریں مارنی بردتیں انہیں ملاش کرنے میں است.... یا اور

نار فوک نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پارنچ منٹ بعد فون کی تھنٹی بج اٹھی اور پالمرنے رسیوراٹھالیا۔

" يس"..... پالمرنے كہا۔

" تامو سے رچرو لائن پر ہے باس "...... ووسری طرف سے کما

ریا۔ " ہمیلو رچرڈ کیا معلوم ہوا ہے"...... پالمرنے اشتیاق بجرے لیج میں کما۔

یں ہوں۔ " باس میری پائلٹ الفریڈ سے بات ہوئی ہے اس نے بتایا ہے کہ راستے میں سفر کے دوران اس گروپ کے لیڈر پرنس کو ایک

ٹرائسمیٹر کال موصول ہوئی جب النڈ کرنے کے بعد اس نے پائلٹ سے کہا کہ وہ طیارے کو قائی لینڈ لے جانے کی بجائے کسی ادر جگہ لے جائے تو یا تلف نے طیارہ کیابک لے جاکر اتار دیا۔ اس نے

" ہملو باس - رچر ڈلائن پرہے"...... نسوانی آداز نے کہا۔ مہلو"...... یا لمرنے کہا۔

" لیس باس رچرد بول رہا ہوں تامو سے "...... ایک مروانہ آواز سنائی وی الجید مؤوبانہ تھا۔

رچر ڈر ہاوڑ سے ایک عورت اور چند ایکریمین مردوں کا گروپ امو پہنچا ہے اور مچر وہاں سے دہ کسی طیارے کے ڈر سیے فائی لینڈ

روانہ ہواہے۔ مجھے اس بارے میں حتی اور فوری معلومات چاہئیں - یا لمرنے تیز لیج میں کہا۔

" باس کیا اس گروپ کا تعلق لانگ فیلڈ سے تھا"...... ودسری طرف سے کہا گیا تو نار فوک بے اختیار اچھل پڑا اور اس نے اخبات

ں سرملا دیا۔ " ہاں۔ کیوں کیا حمہیں اس بارے میں معلوم ہے"...... پالمر

یے ہو چھا۔ " باس سیہ طیارہ ہمارا ہی ہے۔ لانگ فیلڈ کے گردپ ہاوڑ کے انچارج فرینک کے کہنے پر میں نے ہی اس کا انتظام کیا تھا۔ کیونکہ

فرینک کے ساتھ ہمارے سلسلے چلتے رہتے ہیں ادر ہمیں ایک

دوسرے کاکام کرنا پڑتا ہے " ...... رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" ادور اوور اس طیارے کی تفصیل بتاؤر منبر دغیرہ اور یہ بھی معلوم کر کے بتاؤ کہ یہ طیارہ اس وقت کہاں ہے۔ پائلٹ سے میری

بات كراة "..... بالمرف تيز ليج س كها-

کہا دوسری طرف سے الفریڈ نے ایک عورت اور پانچ مردوں کے طلبے بتا دیئے۔
" ان کے لباس وغیرہ کی تفصیل بتاؤ۔ اوور "...... پالمر نے پوچھا تو پائلٹ نے اس بارے میں بھی بتا دیا۔
" اور کے ۔ اوور اینڈ آل "...... پالمر نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے والی میزکی وراز میں رکھا اور گررسیور اٹھا کر اس نے وہ نمبر پریس کر دیئے۔

وہ منزرین سر دھیے۔ " کیں باس "...... دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ " کیا بک میں ٹیری سے باتِ کراؤ۔ فوراً"...... یا لمرنے کہا اور

رسیور رکھ ویا پیند آلموں بعد ہی تھنٹی ج اٹھی تو پالمرنے رسیور اثما لیا۔

" یس "...... پا لمرنے کہا۔ " شری لا تن پرہے باس "...... دوسری طرف سے وہی نسوانی آواز

> سنائی وی۔ "ہیلو"...... پالمرنے تیز کیجے میں کہا۔

" یس چیف - "ین غیری بول رہا ہون کیابک سے "..... الک مردانة آواز سنائی دی - بجد مؤوبائة تھا -

اکی عورت اور پانچ ایگریمین مرو پندرہ بیس منٹ پہلے طیارے کے ذریعے تامو جریرے سے کیابک بہنچ ہیں تم نے انہیں فوری طور پرٹرلین کرنا ہے۔ میں حہیں ان کے طیعے اور لباس کی

بتایا ہے کہ انہیں کیابک ٹاننچ ہوئے پندرہ منٹ گزر کھے ہیں اوریہ گروپ ایر پورٹ سے باہر جا چکا ہے۔ اس گروپ میں ایک عورت اور پانچ ایکر ہی مروشامل ہیں "...... رجرڈ نے جواب دیا۔
" یا تلك سے میری بات كراؤ تا كه میں اس سے ان كے طلبے

معلوم کر لوں "...... پالمرنے کہا۔
" لیس باس۔ میں اسے آپ کر فریکونسی بتا دیتا ہوں۔وہ آپ کو فرانسمیٹر کال کر لے گا"...... رچرڈ نے جواب دیا اور پالمرنے او۔ کے کہہ کر رسیور رکھ دیا۔
کہہ کر رسیور رکھ دیا۔
" وہ فائی لینڈ کی بجائے کیا بک انڑے ہیں اور اس لیے جلدی انڑ

كئ بين ورند شايد طياره اس وقت فائى ليند اترربا بوما ببرحال تم فكر

ند کرو۔اب وہ بھے سے کہیں نہیں بھاگ سکیں گئے "...... پالمرنے کہا

اور نارفوک نے اشبات میں سربلادیا۔وہ اس دوران شراب حیکیاں لے لئے کر چینے میں معروف تھا۔ پالمر نے میزی دراز کھولی اور اس میں سے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر تکال کر اس نے میزیر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی تیز آواز نظنے لگی اور پالمر نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر ویا۔ ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر ویا۔ " ہیلو ہیلو۔ پائلٹ الفریڈ کائنگ چیف۔اوور "...... ایک مردانہ

آواز سنائی وی۔ " یس چیف اٹنڈنگ یو۔ اس گروپ کے حلیئے بتاؤجیے تم نے اپنے طیارے میں کیابک چہنچایا ہے۔اوور "...... پالمرنے تیز کیج میں

فون کی کھنٹی نج اٹھی۔

یا لمرنے اوسے کہہ کر رسیور رکھ ویا اور پھروہ دونوں مسلسل شراب

" حربت ب- كافى وقت بو كيا ب- طايد الك كفف س بعى

" یہ انتہائی شاطر لوگ ہیں۔آسانی سے ان کا کھوج ملنا مشکل

• سری نے بات کیجے باس "..... ودسری طرف سے اس ک

ب سے نارفوک نے کہا اور بھراس سے مہلے کہ پالمر کوئی جواب رہا

زیادہ ہو گیا ہے لیکن ٹیری کی کال نہیں آئی "...... پا لمرنے کما۔

فون کی تھنٹی ج اتھی اور یا لمرنے جھیٹ کر رسیور اٹھا لیا۔

" لیں "..... یا لمرنے کہا۔

دیتے ہوئے کہا۔

نوشی میں معردف رہے لیکن ٹیری کی کال نہ آئی۔

" يس چيف - ميں تجھتا ہوں چيف -آپ بے فكر رہيں - ميں ہر

تفصیل بتا دیتا ہوں لیکن یہ کام انتہائی ایمرجنسی میں کرنا ہے "۔ پالمر قیمت پر انہیں وھونڈ نکالوں گا ...... ووسری طرف سے کہا گیا اور

" لیں باس " ...... دوسری طرف نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پر

یالمرنے پائلے کے بتائے ہوئے طبیع اور نباس وغرہ کی تفصیلات

بنا دیں ادر اس سے ساتھ ہی رسیور رکھ دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد

" میں "...... یا لمرنے رسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ " ٹری لائن پرہے باس "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

"بان - كيار بورث ب شرى " ...... بالمرف تيز ليج مين بوجها-" چیف سی نے تمام ہو علوں میں چیکنگ کرالی ہے۔ یہ گروپ

كسى چھوٹے يابوے ہوئل سي نہيں تھہرا۔البته صرف اتنا معلوم ہو سكا ہے كہ اير پورك سے يہ لوگ فيكسيوں ميں سوار ہوكر مين

ماركيك اترے ہیں۔اس كے بعد ان كا پته نہيں على رہا۔ ليكن

میں آپ کو ود بارہ کال کروں گا"...... ٹیری نے کہا۔

مرے آدمی بورے شہر میں چھلے ہوئے ہیں۔ جسے ہی معلومات ملیں

" نصيك ب- جس قدر جلد ممكن بوسك ان كا كوج ناد الين

کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے تم نے پہلے کھے رپورٹ

دین ہے اس کے بعد میں تمہیں خصوصی بدایات دوں گا۔ یہ بھی ہو

ستا ہے کہ انہوں نے دہاں کسی سے کوئی پرائیویٹ رہائش گاہ

عاصل کر لی ہو۔ ہر طرف چیکنگ کرو "..... یا لمرف اسے ہدایات

سیرٹری نے کہا۔

پالمرنے تیز لیج میں کہا۔

بس سے بارے میں معلومات کیں تو پتہ جلا کہ یہ بس بندرہ بیں منٹ چہلے کارڈن پہنے مچی ہے اور ہمارا مطلوبہ کروپ وہاں ڈراپ ہو

تلاش كرتے رہے ليكن البھى اجمى اطلاح ملى ہے كديد لوگ بس ك ذریع کارڈن روانہ ہو گئے تھے۔ میں نے کارڈن بس سینڈز سے اس

" ہاں ٹری ۔ کیا ہوا۔ بہت ویر لگا دی تم نے کال کرنے میں "۔ " چیف سیس اور میرے آوی ان لوگوں کو مسلسل شہر میں

گیا تھا اور بس آگے چلی گئ جس پر میں نے کارڈن میں اپنے آدی میکائے سے بات کی اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان لوگوں کا کھوج لگائے اور آپ کو فوری رپورٹ کرے "...... ٹیری نے کہا۔ " ٹھیک ہے"...... پالمرنے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

"كياكاردُن سے انہيں كامردُن جانے كے لئے طيارہ مل جائے گا" ـ نارفوك نے يو جھا۔

" نہیں۔ اس قدر طویل سفر کے لئے معمول کی مخصوص پردازوں

کے علادہ کوئی طیارہ نہیں جاتا اوریہ پرداز دارالحکومت سادا ہے تو مل سکتی ہے کارڈن سے نہیں "...... پالمرنے جواب دیا اور نارفوک نے اشیات میں سربلا دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے مزید انتظار کے بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی اور پالمرنے رسیوراٹھالیا۔

" يس" ...... پالمرنے كہا۔
" باس كارڈن سے ميكائے كى كال ہے وہ آپ كو كوئى رپورث وينا چاہا ہے" ...... دوسرى طرف سے سيكرٹرى كى آواز سنائى دى۔
" بات كراؤ" ...... پالمرنے كہا۔

" ہمیلو پرسیف۔ میں میکائے ہول رہا ہوں کارڈن سے۔ مجھے شیری ا نے کہا تھا کہ میں رپورٹ آپ کو براہ راست ددں "...... ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

" یس سکیار پورٹ ہے " ...... پا لمرنے خشک کیج میں پو چھا۔ " چیف ۔ جس کر دپ کے بارے میں ٹیری نے تفصیلات بتائی

ہیں یہ کردپ کارڈن پہنچتے ہی فوراً ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے دارالحکومت سٹادا ردانہ ہو گیا ہے۔اسے ردانہ ہوئے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

یکیا تم کنفرم ہو" ...... پالمرنے بو چھا۔ " یس چیف" ...... ودسری طرف سے کہا گیا۔

اس چارٹرڈ طیارے کی کیا تفصیلات ہیں۔ کس کمپنی کا ہے اور " اس چارٹرڈ طیارے کی کیا تفصیلات ہیں۔ کس کمپنی کا ہے اور پہنے حکا ہے یا نہیں "۔ پالمرنے پہنے حکا ہے یا نہیں "۔ پالمرنے

"اے دارالحکومت ہمنی میں ابھی مزید ایک گھنٹہ لگے گا البتہ تفصیلات میں بتا دیتا ہوں "..... میکائے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے طیارے چارٹرڈ کرنے دالی کمپنی اور طیارے کے بارے میں معلومات کی تفصیل بتا دی۔

"اوے "...... پالمرنے کہا اور رسیور رکھ دیا۔
"اب بناؤ۔ کیا جلہتے ہو۔ کیااس طیارے کو فضا میں ہی الزادیا

جائے یا جیسے ہی یہ سٹادا بہنچ دہاں ایر پورٹ پر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے "...... پالمرنے نارفوک سے مخاطب ہو کر کہا۔ "کیا ہم یہاں سے وارالحکومت سٹادا اس طیارے کے لینڈ کرنے بے پہلے "کیج سکتے ہیں"...... نارفوک نے کہا۔

ع ج فی سے ہیں مسلس کے انہائی تیر رفتاری سے بھی سفر کیا جائے تو دد مسلسل سفر کر دہے گھنٹے لگا جائیں گے ادر جس انداز میں یہ لوگ مسلسل سفر کر دہے

ہیں مرا خیال ہے کہ یہ سٹاوا میں بھی نہیں رکیں گے بلکہ وہاں ہے پہلی وستیاب پرواز کے ذریعے کامرون روانہ ہو جائیں گے "...... یالر

" كياتم معلوم كرسكت موكه ان كاطياره وارالحكومت ساوا بمنيخ

کے بعد وہاں سے کامرون کے لیے پہلی وستیاب پرواز کس وقت روا<sub>نہ</sub>

ہوگی"..... یالمرنے کہا۔

" وہ تو معلوم ہو سکتی ہے لین نارفوک۔ اگر انہوں نے کوئی

جيٺ طياره چارٹرؤ كرالياتب "...... يالمرنے كما۔ " کوئی بات نہیں۔اس طیارے کو راست میں بی کسی بھی جگہ

ایکر یمین ایئر فورس انار سکتی ہے۔ دراصل میں اس سر گشاکا کو ہر قيمت پر زنده حاصل كرنا چاهها بون-اس مين ايكريميا كا اصل فائده ہے"..... نارفوک نے کہا اور یا لمرنے اشبات میں سربلا دیا اور پھر فون کارسیوراٹھا کر اس نے دو ننبرپریس کر دیئے۔

" یس باس"..... دوسری طرف سے اس کی سیرٹری کی آواز سنائی وی ۔

\* سٹاوا میں فلپ سے بات کراؤ۔ فوراً "..... یالمرنے کما ادر رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کھنٹی کی آواز سنائی دی تو یا لمرفے رسیور

"يس" ... يالمرن كما-

" فلپ لائن پر ب باس " ...... دوسرى طرف سے سير شرى ف

و بهلو سي يالمرن تنز لج مي كما-

و فلب بول رہا ہوں چیف سادا سے "...... ایک مردانہ آواز

سانی دی۔ لجہ بے عدمؤدبانہ تھا۔

- فلپ \_ ایک عورت اور پانچ مرددن پر مشتمل ایک ایکریمین

گردپ کارڈن سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے سٹاوا کئنے رہا ہے۔

ال طیارے کی تفصیلات س مہیں بنا دینا ہوں۔ تم نے اس

گروپ کو ہر صورت میں کور کرنا ہے لیکن انہیں ہلاک نہیں کرنا بلك ب بوش كرنا ب اوريه بهى سن لوكه يه دراصل ياكيشياني بين اور دنیا کے خطرناک ترین سیرٹ ایجنٹ ہیں اس لئے تام کام

ا تہائی احتیاط اور مہارت سے کرنا ہو گا۔ اس کروپ کی کومشش ہو گی کہ سٹاوا سینے بی بید کسی بھی چارٹرڈ طیارے یا معمول کی برواز سے كامرون روانه بو جائي اس ك تم في اكر انہيں مہلت دے دى يا

"آپ بے قکر رہیں چیف آپ میری کارکروگ سے تو داقف ہی ہیں "...... دوسری طرف سے فلی نے جواب دیتے ہوئے کہا اور یا لمر

ذراس بھی خفلت کی تو یہ لوگ نکل جائیں گے ...... بالمرنے تبر

نے اسے طیارے اور کمینی کے بارے میں تفصیلات بتانے کے ساتھ سائق اس کر دپ سے علیے اور لباس وغیرہ کے بارے میں بھی تفصیل بتآدى۔

" یس چیف سانہیں کہاں رکھنا ہے"..... فلب نے یو چھار

ے لئے روانہ ہو رہا ہوں۔ حمسی مری ذاتی فریکونسی کا علم ہے۔

البيخ ميذ كواوثر ميں ميں يہاں سے ابھي لينے طيارے سے مناوا

عمران کی آنکھیں ایک تھنکے ہے کھلیں ہجند کمجے تک تو اس کے زېږ پر دهند س چمانی رېي ليکن پر آبسته آبسته يه دهند صاف موتی ملی گئی ادر اس کے ساتھ ہی عمران کے ذہن میں وہ منظر کسی فلم سے سین کی طرح دوڑ گیا جب دہ چارٹرڈ طیارے کے ذریعے کارڈن سے شمالی کانڈر کے دارانحکومت سٹادا ایٹر پورٹ پر بیٹنچ ادر مچر ایٹر پورٹ ے باہر لگلتے ہی اچانک عمران کی ناک پر غبارہ سا بھٹا۔ نامانوس سی اواس کے ذہن سے فکرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کے احساسات میے کمی گہرے کوئیں میں ڈوبتے چلے گئے البتہ آخری احساس اے فارنگ كا بوا تھا۔ اس نے چونك كر ادحر ادھر ديكھا اور اس كے بونٹ بے اختیار بھنچ گئے۔ وہ ایک تہد خانے منا کرے کی دیوار کے ماتھ زنجروں سے حکرا ہوا تھا۔ اس کے سارے ساتھی سرگشاکا میت اس کی طرح دیوار کے ساتھ زنجیروں میں حکڑے ہوئے تھے

جسے ہی تم انہیں کور کرو۔ تھے فوراً ٹرائسمیٹر پر رپورٹ دینا۔ اور سنو۔ کسی قسم کی گھرانے کی ضرورت نہیں۔ بعد میں سب سنجمال لیا جائے گا "…… پالمرنے کہا۔
" یس چیف آپ بے فکر رہیں "…… دوسری طرف سے کہا گیا اور پالمرنے رسیور رکھ دیا۔
" اب آؤ سٹاوا چلیں۔ ولیے بے فکر رہو۔ فلپ بے حد تیز اور بوشیار آدمی ہے ان سب کو معلوم ہی نہ ہوسکے گا ادر یہ بے ہوش ہو کر اس کے ہیڈ کو ارٹر گئے جا ئیں گے "…… پالمرنے کہا اور نار فوک کر رہوا تھے کھرا ہوا۔

ازادیناہے اور اب بھی شاید انہیں اس لئے بے ہوش کیا گیا تھا کہ وہ مركشاكا كو زنده حاصل كرنا چابها بو كا اور چونكه ده سب ايكريسين مي اپ سي تھے اس لئے اگر وہ لينے آوميوں كو سب كو ہلاك كرنے كاكم ويتا تو ہو سكتا ہے كه سر كشاكا كو بھى ہلاك كر ديا جاتا۔ اس کے اس کی آزادی بہرحال انتہائی ضروری تھی۔اس نے لین بازوؤں کو زور سے آگے کی طرف جھنکے دینے شروع کر دینے لیکن چند لوں کی کوسشش کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ مد صرف زمجر انتہائی مضبوط ہے بلکہ کنڈے جو دیوار میں نصب تھے وہ بھی انتہائی معنبوطی سے لگے ہوئے تھے. اس کا ذہن تیزی سے کوئی نہ کوئی لائحہ ممل موج رہا تھا کہ اچانک کرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اس کے کاندھے سے مشین کن لنگ رہی تھی۔ وہ عمران کو ہوش میں دیکھ کر حبرت سے اچھل بڑا۔ " تم \_ تم ہوش میں ہو ۔ یہ کسے ممکن ہے ۔ تہیں ہوش کسے آ گیا"۔ نوجوان نے بحلی کی تیزی سے کاندھے سے مشین گن انارتے

رے ہوں ۔ " تم ۔ تم تو اس طرح مشین گن کندھے سے اتار رہے ہو جسیے میں تم پر حملہ کر دوں گا۔ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں تو زنجیروں میں حکرا ہوا ہوں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو آنے والے کے چرے پرقدرے شرمندگی کے تاثرات انجرآئے۔ " تم ہوش میں کسے آگئے "...... نوجوان نے دوبارہ دہی موال

البتہ ان سب کی گرونیں ڈھلکی ہوئی تھیں اور ان کے جسم بھی ڈھکے ہوئے تھے تہہ خانے کا دروازہ بندتھا۔ کمرے میں ٹاریٹنگ کا سامان بھی موجود تھا عمران ہوش میں آنے کے بعد سیدھا کھوا ہو گیا و ساری بات مجھے گیا تھا کہ یہ کارروائی نارفوک کی طرف سے کرائی گئ ہے لیکن شاید نار فوک اجمی تک مہاں نہیں پہنے سکا-ورن کم از کم سرگشاکا اس حالت سی بہاں موجود ند ہوتے۔ انہیں بقیناً کی کس سے بے ہوش کیا گیا تھا عمران کی تضوص ذمنی مشتیں یہاں بھی کام آگئ تھیں اور اسے بغیر کسی دوا کے خود بخود ہوش آگیا تھا۔ اس نے اپنے بازوؤں پر بندھی ہوئی زنجیروں کو چنک کرنا شروع کر دیا۔ زنجیریں اوپر دیوار میں نصب کنڈوں سے لئک رہی تھیں جبکہ اس کی کلائیوں پر باقاعدہ بیلٹیں بندھی ہوئی تھیں جن سے یہ زنجيريس منسلك تهيي سيبي يوزيشن بيروس كى تهى جونكه دونوس بادو علیمدہ علیمدہ اور ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بندھے ہوئے تھے اس لئے وہ ایک ہات کی دوسے دوسری کلائی سے بندھی ہوئی بیك ند کول سکتا تھا۔اس نے انگلیاں موڑ کر بیلٹ کھولنے کی کو سشش کی لیکن بیلٹ کا کنڈہ اس جگہ پر تھا کہ اس کی انگلیاں کسی صورت بھی وہاں تک ند بہن سکتی تھیں۔ لیکن ظاہرے اس وقت مسئلہ اس ک

این جان کا نه تھا بلکہ مسلم بلاک کا مستقبل داؤپر دگا ہوا تھا اور اے

معلوم تھا کہ جیسے بی نارفوک سہاں بہنچا۔اس نے ایک لمحد ضالع

کے بغیر سرگشاکا کو این تحیل میں لے لیناہے اور انہیں گولیوں ے

آشائی ہے۔ پھر اس نے ہمارے خلاف یہ کارروائی کیوں کی ہے"۔ عمران نے کہا۔

مران ہے ہا۔ "چیف پالمرنے کال کر کے یہ کارروائی کرنے کے لیے کہاتھا جس رفلپ نے یہ کارروائی کی ہے۔اب چیف پالمرفائی لینڈ سے خود آرہا پر فلپ نے یہ کارروائی کی ہے۔اب چیف کالمرفائی لینڈ سے خود آرہا

ہے۔ وہ بس آوھے تھنٹے بعد پہنے جائے گاس کے بعد حمہاری قسمت کا نیصلہ ہوگا"…… نوجوان نے کہااوراس کے ساتھ ہی وہ مڑااور تیزی

فیصلہ ہو کا ۔۔۔۔۔۔ ہو ہوان ہے ہمادر اس کے باہر جاتے ہی دروازہ خود بخواس سے باہر جاتے ہی دروازہ خود بخواس

ے عقب میں بند ہو گیا اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس ایا۔ وہ بہرحال سمجھ گیا تھا کہ پالمر نارفوک کا کوئی دوست گروپ ہوگا جس کے ذریعے اس نے یہ کارروائی کرائی ہے۔اس کا مطلب بہرحال

واضح تھا کہ نارفوک کے پاس ان کے یہاں پہنچنے کی باقاعدہ اطلاع موجود تھی۔اس لئے انہیں یہاں پہنچنے ہی بے ہوش کر دیا گیا تھا۔

موجود سی۔اس سے اہیں یہاں ہے ہی ہے ،وں حریا ہے اس اس موجود سی۔ اس سے اہیں یہاں ہے ہی ہے ، وں حریا ہے اس اس نے الک بار کھر زخمیروں پر زور آزمائی شروع کر دی لیکن نے ہی اس نے الکیاں بیلٹ تک بھی میں اور نے زخمیر جھنگے سے کنڈے اس کی انگلیاں بیلٹ تک بھی میں اور نے زخمیر جھنگے سے کنڈے

سے علیحدہ ہو رہی تھی۔ عمران کے ذہن میں وهماکے سے ہو رہے تھے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے پاس سرگشاکا کو بچا کر لے جانے میں صرف آدھا گھنٹہ ہے بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی کم وقت

ہو۔ کیونکہ اس نوجوان نے بھی شاید اندازے سے یہ وقت بتا ویا تھا لیکن ان زنجیروں کے کھولنے کی کوئی صورت اسے نظرنہ آرہی تھی لیکن وہ مسلسل کو شش کر رہاتھا کہ اچانک اسے کراہ کی آواز سنائی ردہریں۔ \* جس گیں سے تم لوگوں نے ہمیں بے ہوش کیا ہے اس گیس سے میں الرجی ہوں اس لئے میری ذئن دفای قوت اس کے

خلاف خود ہی کام کر ناشروع کرویتی ہے اور آخرکار میں ہوش میں آگیا ہوں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ہمیں بے ہوش ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی "...... عمران نے کہا۔

میرے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ تم ہوش میں بھی آسکتے ہو "۔ نوجوان نے ایک بار پھر مشین گن کاندھ سے لٹکاتے ہوئے کہا۔ "کیا تم ایک گلاس پانی تھے پلاسکتے ہو"......عمران نے کہا۔ " سوری۔ جب تک باس کا حکم نہ ہو میں تمہارے قریب بھی

" ہاں۔ آوھا گھنٹہ ہوا ہے۔ میں تو صرف روٹین میں یہاں آیا تھا

نہیں آسکتا "...... نوجواب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تمہارا باس نارفوک ہے "...... عمران نے کہا تو نوجوان چونک مزا۔

۔۔۔ " نارفوک۔ وہ کون ہے۔ ہمارے باس کا نام تو فلپ ہے"۔ نوجوان نے جواب ونیا۔

" تتہماراا پنا نام کما ہے"...... عمران نے پوچھا۔

" مرا نام رجمنڈ ہے۔ ہمارا تعلق پالمر گروپ سے ہے "۔ نوجوان فے جواب دیا۔

" جہارے باس فلپ سے تو ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے اور خ

دی تو اس نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ جو لیا کے جسم میں حرکت ك تاثرات منايان بورب تھے۔اس كے بند پوثوں ميں لرزش منایاں طور پر نظر آرہی تھی۔اس کا مطلب تھا کہ جولیا ہوش میں آ ری تھی حالانکہ عمران جانباً تھا کہ جولیا اس کی طرح ذہنی مشتیں نہیں کرتی۔اس لیے اس کا اس طرح بغیر کسی ددا سے ہوش میں آ جانا اس کے لیے بھی حران کن تھالیکن بہرحال دہ ہوش مین آری تھی اور پھر چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے ساتھ ی اس کانیج کی طرف ڈھلکا ہوا جسم سیدھا ہونے لگ گیا۔ شاید ب ہوشی کی دجہ سے اس کے بازدوں پر پڑنے والے دباؤ نے اس کے جسم میں درد کی ہریں دوڑ رہی تھیں جنہوں نے ذمنی منتق جسیا کام کیا تھا کیونکہ انسانی دس پر چھائی ہوئی بے ہوشی درد کی تیز ہروں سے قدرتی طور پر وور ہو جایا کرتی ہے۔

" یہ سید کیا مطلب سید ہم کہاں ہیں "..... اچانک جوالیا کی حریت بحری چیخی ہوئی سی آداز سنائی دی۔

" ایک تہد خانے میں "..... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب

" اده۔ اده۔ تمد لیکن ہم تو ایر پورٹ پر تھے کہ اچانک میری ناک پر غبارہ سا پھٹا ادر پھر تھے ہوش نہیں رہا"...... جولیا ابھی تک حربت کے جھٹکوں سے باہر نہ نکل رہی تھی۔

" اب اگر ہم فوری طور پر آزادیہ ہوسکے تو اب غبارے کی بجائے ۔

م ہمارے جسموں سے لگ کر پھٹیں گے ادر اس کے بعد ہوش بے ہوش و رہ جائیں ہوش و دنوں الفاظ قبیامت تک کے لئے بے معنی ہو کر رہ جائیں گے"۔ عمران نے کہا۔

"كيا\_ مطلب \_ اده \_ اده \_ توكيا جم نارفوك كي قيد مين بين" -

"کیا۔ مطلب اوہ اوہ اوہ تو کیا ہم ناروں کی سیدی ہیں ہیں ہے جولیا نے اس بار سنجلتے ہوئے لیج میں کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ جس مقصد کے لئے اس نے وہ فقرہ بولا تھا وہ مقصد پوراہو گیا تھا۔

پوراہو گیا تھا اور جولیا کا ذہن حیرت کی کمیفیت سے باہر آگیا تھا۔
"نار فوک کا کوئی ودست کردپ ہے پالمرہ ہم اس کی قبید میں ہیں ۔

اور آوھے گھنٹے کے اندریہ لوگ مہاں پہنچنے والے ہیں اور ظاہر ہم اس کے بعد سرگشاکا ان کے قبضے میں اور ہم سب ملک الموت کی تحیل میں وے دیئے جائیں گے ۔۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کیا۔۔۔

" تہمیں یہ سب باتیں کسے پتہ چل گئیں"...... جولیا نے حیران ہو کر کہا تو عمران نے اسے نوجوان رجینڈ کی آبد اور اس سے ہونے والی باتیں بتا دیں۔

" اوہ۔ پھر تو ہمیں فوری طور پر ان زنجیروں سے آزادی حاصل کرناہوگی"...... جولیانے ہوئے ہوئے کہا۔

سیں نے بے حد کو سش کی ہے لیکن میری تو انگلیاں اس بیك علی نہیں ہی ہے ہو كو سش كرد۔ شايد كام بن جائے "-عمران كل نہيں ہی ہوئے كردے اپن انگلیاں موڑ كر كو سشش شردع كردى ليكن نے كہا تو جوليا نے اپن انگلیاں موڑ كركوشش شردع كردى ليكن

زنجیروں سے آزاد ہوتے ہی وہ بحلی کی می تیزی سے عمران کی طرف بڑھی لیکن ابھی وہ عمران کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک اس کی پشت پر وروازہ ایک وھماکے سے کھلا اور وہی نوجوان رجینڈ اندر

" اے قابو کرو" ..... عمران نے آہستہ سے کہا تو جولیا کا جسم پارے کی تروپا۔ وہ مڑی اور ووسری کمجے وہ اثرتی ہوئی وروازے سے واخل ہو کر حرب سے بت مین کھڑے رجینڈ سے ٹکرائی اور رجینڈ چیخا ہوا دروازے سے نکرایا اور پھرنیچ کر گیا۔جولیا بھلی کی سی تیزی ے اٹھ کر کھوری ہو گئ اور اس کے ساتھ ہی اس کے لات حرات س آئی اور تیری سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے رجینڈ کی کندی پر اس کے جوتے کی نوک پوری قوت سے پڑی ۔ رجمنڈ کے طلق سے پیخ نکلی اور وہ وحرام سے واپس گرا ہی تھا کہ جو لیا کی دوسری الت گھوی اور اس بار رجمند چيخ بهي نه سكا اور اس كا جسم اكب زور وار جهنكا كها كر ساكت بو گياريد سب كھ اس قدر تيزي سے بواكه جي بلك تھیکنے میں ہو گیا ہو۔جولیا نے جلدی سے وروازے کو اندر سے لاک كرويا اوروالي ووژكروه عمران كے پاس چہنى اوراس نے جلدى سے

اس کی کلائی کی بیلٹ کھول دی۔ " اس کی مشین گن اٹھا لو۔ جلدی کرد"۔ عمران نے کہا تو جولیا واپس بلٹی اور اس نے جلدی سے رحینڈ کے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن علیحدہ کر کے ہاتھ میں بکڑلی۔ عمران نے اپنی ووسری کلائی کافی کو سشش کے باوجو دوہ بھی کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ بیلٹ کا کنڑا النی طرف کو لگاہوا تھا اور اس طرف کسی صورت بھی انگلیاں نہ بہنے پارہی تھیں۔اس نے کو سشش جاری رکھی لیکن بے سود۔ "کو سشش جاری رکھوجولیا۔شابید کام ہو جائے"...... عمران نے

اے وصلے بڑتے ویکھ کر کہا۔ "اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تھے کچھ اور سوچنا ہوگا"...... جو لیانے

کہا اور بھروہ یکھت چونک پڑی ۔اس نے جسم کو وائیں طرف کو تھینیا تو اس کا بایاں بازو تن ساگیا۔ لیکن کسی حد تک اس کا سراس کی کلائی کے قریب پہنے گیا تھا۔ جو لیا نے اور زیاوہ زور لگایا۔ اب اس کا پورا و باؤا کیٹ ٹانگ پر تھا اور بھرا کی۔ جھنے سے گو اس کی گرون غیر فطری انداز میں مزس گی تھی اور اس کے پہرے پر شدید تکلیف کے قطری انداز میں مزس گی تھی اور اس کے پہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات منووار ہو گئے تھے لیکن بہر حال وہ لینے منہ کو کلائی میں بندھی ہوئی بیل کے کنڈے تک لیف نے جانے میں کامیاب ہو گئ اور بندھی ہوئی بیلٹ کے کنڈے تک لیے جانے میں کامیاب ہو گئ اور بھر تھوڈی سی کو شش کے بعد وہ لینے وانتوں کی مدوسے کنڈا کھولئے

ویوارہ جا نگرائی۔ " ویل ڈن جولیا۔ جلدی کرو"...... عمران نے مسرت بھرے لیج میں کہا تو جولیا کا جسم تیزی سے مڑا اور اس نے آزاد ہاتھ کی مدو سے ووسری کلائی سے بندھی ہوئی بیلٹ کا کنڈا کھولا اور پھروہ اپنے پیروں پر جھک گئ۔ چند کمحوں بعد وہ ان زنجیروں سے آزاد ہو چکی تھی۔

میں کامیاب ہو گئ اور اس کے ساتھ ہی بیلٹ کھل گئ اور زنجیر

وہ جے خود بخود ہوش آگیا تھا اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا گیا ہے "...... ودسری طرف چھٹے ہوئے پو تھا گیا۔

" نیں باس "..... عمران نے جواب دیا۔

" زنجیری دغیرہ سب اوک ہیں ناں۔ کوئی گربر تو نہیں کیونکہ چیف یالم ہیڈ کوارٹر پہنچنے والے ہیں اور جسے ہی دہ یہاں بہنچ میں

انہیں کر آ جاؤں گا۔ کسی قسم کی کوئی گربر نہیں ہونی چاہئے "۔ ددسری طرف سے انتہائی سخت لیج میں کہا گیا۔

سری طرف سے انہاں سے عبدی ہو ہو۔ "آپ بے فکر رہیں باس"..... عمران نے کہا اور دوسری طرف

" آپ بے فکر رہیں باس "...... عران نے ہما اور دو سری عرف سے بند کچھ کہا تھا۔
سے بغیر کچھ کچے رسیور رکھ دیا گیا۔ عمران اب اصل بات مجھ گیا تھا۔
سے رحمینڈ کا کوئی باس ہو گا جس نے فون پرر حمینڈ سے رپورٹ لی ہو گ

تو رجہنڈ نے اسے بتایا ہوگا کہ قیدیوں میں سے ایک قیدی خود بخود ہوش میں آگیا ہے جس پر اس نے اسے کہا ہوگا کہ دہ جاکر اسے ددبارہ بے ہوش کر دے۔اس لئے رجہنڈ ددبارہ کمرے میں آیا ہوگا

ادر جو لیانے اسے بہوش کر دیا۔ عمران تیزی سے والیس سیر حیوں کی طرف بڑھا تو اس نے راہداری میں قدموں کی آدازیں سنیں۔

" جولیا۔ میں عمران ہوں "...... عمران نے در دازے کے قریب " پہنچ کر کہا ادر بھر دردازے کے سلمنے آگیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں

جولیا یا ووسرے ساتھی اسے مخالف سمجھ کر اس پر حملہ ند کر دیں۔ اس نے دیکھا کہ جولیا اور سارے ساتھی سرگشاکا سمیت راہداری میں

موجو دتھے البتہ تنویرنے بے ہوش رحینڈ کو کاندھے پراٹھایا ہوا تھا۔

آزاد کی اور پھر جھک کر اس نے اپنے وونوں پیر کھولے ادر پھر تیزی سے جولیا کی طرف برصاب

ا اس کی جیب میں ہوش میں لے آنے والی دواموجو دہو گا۔ تم لين ساتھيوں كو ہوش ميں لاؤ۔ ميں باہر كا كنٹردل سنجاليا ہوں"۔ عمران نے جولیا کے ہاتھ سے مشین گن لی اور پھر دروازہ کھول کر دہ دروازے کے سامنے بڑے ہوئے رجینڈ کے بے ہوش جسم کو پھلائگتا ہوا باہر راہداری میں کن گیا۔ راہداری ایک طرف سے بند تھی جبکہ دوسری طرف سرمصیاں ادر جاری تھیں جن کے اختتام پر دروازہ تھا۔ عمران سراهیاں پھلانگتا ہوا اوپر چراسا اور پھراس نے دروازے سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ یہ ایک راہداری تھی جس میں وو کردں کے دروازے تھے لیکن راہداری میں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔عمران تیزی ہے آگے بڑھا ادر پھر چند کمحوں بعد ہی وہ اس چھوٹی سی عمارت کو چکے کر جکا تھا۔ وہاں کوئی آومی موجو دند تھا البتہ ایک کرے سی صرف فون بڑا ہوا تھا دہ عمارت سے نکل کر جب والیں اس کرے

عمران نے اندر داخل ہو کر رسیور اٹھالیا۔ \* یس \*...... عمران نے رحمینڈ کی آواز اور لیجے میں کہا۔ سیسین میں مصرف میں مصرف کی آواز اور کیجے میں کہا۔

کے سلمنے پہنچا جہاں فون موجود تھا تو فون کی کھنٹی نج اٹھی اور

" کیا پوزیش ہے رجینڈ" ...... ودسری طرف سے امک تیز اور عضت آواز سنائی دی۔

" او کے ہے" ..... عمران نے جواب ویا۔

کوئی بندوبست کرلیں گے "...... سرگشاکانے کہا۔

" كيا واقعى اليها بندوبست موجائے گا" ...... عمران نے كما اور

سر گشاکا نے اشبات میں سر ہلا دیا تو عمران نے رسیور اٹھایا ادر انکوائری کے نسرپرلیں کر دیئے۔

ول الله الكوائرى بليز " ..... ووسرى طرف سے رابطه قائم موت بى

ین ۱ و ارن پیر ...... دو سر ایک مؤد باینه آواز سنائی دی۔

ب مؤدبانه ادازسنانی دی۔ " یہاں سے کامردن کے دارانحکومت کارابطہ غمر بتا دیں "۔ عمران

نے کہا تو ووسری طرف سے ایک رابطہ شربا ویا گیا تو عمران نے کریڈل دباویا۔

" کیا ہمرہ صدر صاحب کا"..... عمران نے سر گشاکا سے کہا۔ " مجھے دد۔ میں ملاتا ہوں"..... سرگشاکا نے کری سے اٹھتے

بوئے کہا اور عمران نے رسیوران کی طرف براحا دیا اور اس کے ساتھ بی اس نے فون میں موجود لاوڈر کا بٹن پریس کر دیا اور ساتھ ہی

رابطہ نمبر جو آپریٹر نے بتایا تھا ددہرایا۔ سرگشاکا نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شردع کر دیئے ۔ دوسری طرف گھنٹی بجینے کی آواز سنائی دی۔ پھر کسی نے رسیور اٹھالیا۔

" یں پریذیڈن ہاؤس "...... ایک مردانہ آداز سنائی دی۔
" چیف سیرٹری گشاکا بول رہا ہوں۔ صدر صاحب سے فوری
بات کراؤ"..... سرگشاکا نے بڑے رعب دار لیج میں کہا۔
" یس سر۔ یس سر۔ ہولڈ آن کریں سر"...... دوسری طرف سے

"آجاؤ۔ عمارت خالی ہے '...... عمران نے والیں مزتے ہوئے کہا ادر پھروہ سب اوپر پہنچ گئے۔

" اس آدمی کی جیب میں دافتی ہوش میں لانے والی کیس کی شیشی تھی"...... جولیانے کہا اور عمران نے اثبات میں سرہلا ویا۔
" دہ لوگ ابھی یہاں پہنچنے والے ہیں تم یہاں چیک کرو۔ یقیناً یہاں اسلحہ دغیرہ ہو گیا البتہ اس رحجنڈ کو یہاں کرسی پر بٹھا دو اور تم

ادھر ادھر دیکھ کر مورچہ بندی کر لو۔ میں اس رچنڈ سے بات کرتا ہوں "۔ عمران نے کہا تو تنویرنے کاندھے پر لدے ہوئے رچنڈ کو ایک کرس پر دھکیل دیا۔

" آپ بھی بیٹھ جائیں سر گشاکا"...... عمران نے سر گشاکا سے مخاطب ہو کر کہا اور سر گشاکا خاموثی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ " اس کو باند صنا پڑے گا۔ میں رسی تلاش کر لاؤں"...... تنویر

نے کہا اور عمران کے اشبات میں سر ہلانے پر وہ تیزی سے مڑ کر وروازے سے باہر نکل گیا جبکہ جولیا اور ووسرے ساتھی کہلے ہی باہر حلے گئے تھے۔

" ہم سٹادا میں ہیں شاید"...... سر گشاگانے کہا۔ " ہاں ۔ کیوں "...... عمران نے چونک کر پو چھا۔ " کل انتخابات کا اعلان ہو نا ہے ادر کل تک مجھے ہر حالت میں کامردن پہنچنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں فون پر صدر کامردن سے

بات کر لوں۔ وہ سہاں کے سفارت خانے کے ذریعے ضرور کوئی مذ

بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا گیا اور پھر لائن پر ضاموشی طاری ہو گئی۔

ویل میں لے لیا اور تب ہے ہم سب کامرون پہنچنے کے لئے مسلسل

اور سر تو ڈکو مشقیں کر رہے ہیں۔اب ایکریمین ایجنٹ چاہتے ہیں کہ

میں ہلاک کر ویا جاؤں اور شاید انہوں نے نائب سروار کو اس لئے

ابی تحویل میں لے لیا ہو گیا تاکہ میری ہلاکت ہوتے ہی وہ اس سے

ابی تحویل میں لے لیا ہو گیا تاکہ میری ہلاکت ہوتے ہی وہ اس سے

ابی مرضی کا اعلان کرا ویں۔ میں اس وقت شمالی کانڈر کے

دارالحکومت ساوا سے بول رہا ہوں۔ یہاں بھی ایکریمین ایجنٹ

مرے چھے گئے ہوئے ہیں۔آپ ساوا میں کامرون سفارت خانے

مرے بیچھے کئے ہوئے ہیں۔آپ سٹادا میں کامرون سفارت حاکے فون کر کے انہیں بدایات وے دیں کہ وہ مجھے سفارتی سطح پر بغیر کسی کے علم میں لائے کسی چارٹرڈ طیارے سے فوری کامرون مہنا نے کا بندویست کریں۔ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں "...... سرگشاکا

کہا۔ \* ادہ۔ ادہ۔ آپ جہاں بھی ہیں فوراً سفارت ٹھانے "کینے جائیں۔

دہاں سفیر گالے ہیں۔ان کے پاس اپنا تیزر فتار جیٹ طیارہ ہے۔ میں انہیں ہدایات دے دیتا ہوں "...... صدر نے کہا۔

"بید خیال رکھیں کہ وہاں سے میری کامرون روائلی کا کسی مجمی طرح ایکر بمیایا اس کے ایجنٹوں کو علم مذہو۔ ورند وہ فضا میں ہی طیارہ اڑا دینے سے بھی دریغ مذکریں گے"...... مرگشاکا نے کہا۔ "آپ بے فکر رہیں۔ جلد پہنچیں۔ سب انتظام ہو جائے گا"۔

کامرون کے صدر نے کہا۔ " ٹھمکی ہے۔شکرییہ۔خدا حافظ "...... سرگشاکا نے کہا اور رسیور " ہمیلو" ...... چند کموں بعد ایک باوقاری آواز سنائی وی لیکن لیج میں اشتیاق کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ " ہمیلو سرمیں گشاکا بول رہا ہوں "...... سرگشاکا نے مؤوبانہ لیج

" اوہ - اوہ - آپ کہاں ہیں سرگشاکا - کہاں سے بول رہے ہیں ا آپ - کہاں غائب ہو گئے تھے سہاں پوری حکومت مسلسل زلز لے

کی زوسی ہے۔ کل انتخابات کا اعلان ہونا ہے اور آپ کے قیبلے کا ا نائب سردار بھی غائب ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کا باوجود سر توڑ کو سشوں کے کہیں سے بھی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت

بھی اس سلسلے میں اعلی سطح کی سیٹنگ ہو رہی تھی کہ غیر متوقع طور پر آپ کی کال آگئ۔ نتام اسلامی ممالک کی طرف سے اور خاص طور پر پاکیشیا کے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کی طرف سے بار بار یہ بات ہو تھی جا رہی ہے کہ آئندہ انتخابات میں کیا ہوزیشن ہوگی۔۔

صدر نے اس انداز میں مسلسل بو انا شردع کر دیا جسے رکے ہوئے دریا کو اچانک کہین سے بہنے کاراستہ مل جائے تو دہ پورے زور شور سے بہنے لگ جاتا ہے۔

" سرمیں اس وقت ایکریمیا کے ایجنٹوں سے بچتا بھر رہا ہوں۔ پہلے ایکریمین ایجنٹوں نے تھے اعزا کر لیا تھا اور تھے ایکریمیا لے گئے تھے۔ وہاں سے پاکیشیائی ایجنٹوں نے تھے ان کے قبصے سے نکال کر اپن " بدی ملاش کے بعد ملی ہے " ...... تنویر نے کہا۔

"اب ایس کی ضرورت نہیں ہے۔اس کی گردن توڑ دو۔ نار فوک

ددسرے لوگوں کے ساتھ آرہا ہے اور ہم نے انہیں کور کرنا ہے "۔

عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر اس نے جولیا اور کیپٹن شکیل دونوں کو ہدایات وین شروع کر ویں۔ای کمچے تنویر دہاں پہنچ گیا اور

عمران نے اسے بھی ہدایات ویں۔

" صفدر كمال ب" ...... تنوير في كما تو عمران في اس بها دياك

مفدر سر گشاکا کے سابقہ گیا ہے۔ \* عمران صاحب۔اس یو زیشن میں سر گشاکا کو علی و کرین ہیں

\* عمران صاحب-اس پوزیشن میں سرگشاکا کو علیحدہ کر نا رسک ہے "...... کیپٹن شکیل نے کہا۔

' ...... مین میں سے ہما۔ " فوری طور پر اس کے سوااور کوئی چارہ منہ تھا۔ نار فوک بے حد

عوری سور پر ال سے سوااور موی چارہ منہ ھا۔ نار ہو ک بے عد بوشیار اور تیزِ آدمی ہے اس نے لاز ماً ایس بورٹ پر اپنے آومی تعنیات کر

لیے ہوں گے تا کہ اگر ہم کسی بھی طرح نے کر نکل جائیں تو دہ ایر پورٹ پر ہمیں گھیر سکیں جبکہ اب سفارت خانے دالے اپنے ناص طیارے میں انہیں لے جائیں گے "...... عمران نے کہا اور

ہُپ کر کھڑے ہو گئے جبکہ عمران خو د پھاٹک کے قریب کھڑا ہو گیا اُلا اُک کار آنے پر پھاٹک کھول سکے۔ ر کھ دیا۔ اس کمح صفدر اندر داخل ہوا۔ "صفدر۔ سرگشاکا کو ساتھ لے کر فوراً عبان سے نگلو اور شیکی

سے معدر سر سماہ وساتھ سے رور سہوں سے دیا ہے۔ یہ سی بیٹی کر فوراً انہیں کامرون سفارت نمانے پہنچاؤ ستم خود بھی وہیں رک جانا۔ میں خود ہی دہاں تم سے رابطہ کروں گا۔ دہاں تمہارا نام

رابرت ہو گا۔ سرگشاکا آپ صفرر کے بارے میں سفارت خانے

والوں کو بتا دینا \*..... عمران نے کہا۔ پاس میں باریس

" ہاں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آڈ "..... سر گشاکا نے کہا اور "
تیزی سے دردازے کی طرف بڑھ گئے۔ صفدر بھی اس کے پیچے باہر

نگل گیا۔ چند کموں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

" کیں "...... عمران نے رحچنڈ کے لیجے میں کہا۔ رحچنڈ ولیے ہی بے ہوش پڑا ہوا تھا۔

" باس فلپ بول رہا ہوں رجینڈ قیدیوں کی کیا پوزیش ہے ا دہی پہلے والی سخت می آواز دو بارہ سنائی دی۔

" ولیے ہی باس - دہ سب بندھے ہوئے اور بے ہوش ہیں "-اس بار عمران نے ذرا طویل جو اب دیتے ہوئے کہا۔

" او کے میں چیف اور ان کے مہمان کے ساتھ کی خ رہا ہوں"۔ ووسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے رسیور رکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر آگیا۔ اس کے

سران کے ریزر کی ایران بران کے رہے ۔ تنویر ہاتھ میں ری کا کچھااٹھائے کمرے کی طرف آیا و کھائی ویا۔ ہے ہوشی کے باوجو د زنجیروں سے حکود دیا گیا ہے۔ اوور "...... فلپ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"كياب ويى كروب ب- كنفرم كراياب نال - اوور" ..... پالمر

\* یس چیف -اوور \* ..... ووسری طرف سے کہا گیا۔

" ان کا پھر بھی خیال رکھنا۔ وہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں۔ اوور"۔یالمرنے کہا۔

"آپ بے فکر رہیں چیف - میں پوری طرح محاط ہوں ۔ اوور "۔ فلب نے جواب دیا۔

اس سے پوچھو کہ کس طرح بے ہوش کیا ہے۔پوری رپورٹ او منار فوک نے کہا۔

۔ ماروت ہے ہائے۔ \* فلپ۔ میرے سابھ میرے انہمائی معزز دوست نار فوک ہیں یہ

ایکریمیا کے بہت بڑے آدمی ہیں میں نے یہ ساری کارروائی بھی ان کی خاطر کی ہے۔ان سے بات کرواور جو یہ پو چھیں انہیں تفصیل سے جواب وو۔اوور ...... یا لمرنے کہا اور ٹرائسمیٹر ساتھ والی سید پر

ع اوب ورف اور السند پاسرے ہما اور بیٹے ہنوئے نار نوک کی طرف برما دیا۔

" ایس چیف ساوور " ...... دوسری طرف سے فلپ کی مؤد باند آواز سنائی وی ۔

میلوس نارفوک بول رہا ہوں فلپ تم نے واقعی کار نامہ سر انجام دیا اور اس کار نامے پرنہ صرف تم مبار کباد کے مستحق ہو بلکہ

موار تیزی سے سناوا کی طرف بڑھے ملے جارہے تھے۔ وہ تقریباً نصف سفر طے کر میک تھے کہ ٹرانسمیٹر پر کال آگئ اور پا لمرنے جلدی سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ "ہملو ہملو۔ فلپ کالنگ۔اوور"...... دابطہ قائم ہوتے ہی فلپ

نار نوک اور یا لمر دونوں یا لمرے خصوصی تیز رفتار ہیلی کاپٹر پر

کی آواز سنائی وی۔ " یس۔ کیا رپورٹ ہے فلپ۔ تم نے رپورٹ دینے میں اتن ویر کیوں لگادی۔اوور " ....... پالمرنے کہا۔

" چیف۔ میرا ٹرانسمیڑا چانک آؤٹ آف آرڈر ہو گیا ہے۔ پہلے تو میں اس پر کو مشش کر تا رہا۔ بھر میں نے فوری طور پر دوسرا منگوایا ہے

ا بھی پہنچا ہے اور میں اس پرآپ کو کال کر رہا ہوں۔آپ کا مطلوب گروپ بے ہوش کر کے سپیشل یوائنٹ پر پہنچا دیا گیا ہے اور انہیں

انعام کے بھی۔ تم فکر نہ کرو۔ حکومت ایکر یمیا کی طرف سے تہیں باقاعدہ خطیر انعام ویا جائے گا۔ اوور "...... نارفوک نے کہا تو سائق بیٹھا ہوا پالمرنے بے اختیار مسکرا ویا۔

"آپ کی مہر بانی ہے جتاب۔اوور"...... ووسری طرف سے فلپ نے انتہائی مؤو بانہ کیج میں کہا۔

" نم تفصیل بناؤکہ تم نے کس طرح اس کروپ کو بے ہوش کیا ہے۔ کوئی رکاوٹ ۔ کوئی نگرانی ۔ متام تفصیل بناؤ۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ اوور " ...... نارفوک نے کہا۔

" جناب معاملات بالكل ساوه رب مين طيارے كے بارك میں تفصیلات معلوم تھی اور چو نکہ یہ چارٹرڈ طیارہ تھا اس لئے ان کی کمینی نے علیحدہ رن وے بنایا ہوا ہے جہاں رش یہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ہم وہاں پیخ گئے۔ میں نے جدید ترین فائرنگ گزلے ل تھیں جن سے دور سے ٹار گٹ کے پہرے پر کیس کا فائر اس طرح ہو تا ہے کہ وہ کسی صورت بے ہوش ہونے سے نہیں نے سکتا ہم نے موریج نگائے اور ہمارے آومی کاروں سمیت انہیں اٹھا کر فوراً وہاں سے نگلنے کے لئے بھی تیار تھے پہنانچہ طیارہ پہنچا تو اس میں سے ایک عورت اور پانچ ایکر می مردوں پر مشتمل کروپ باہر آیا۔ ان کے طیئے اور لباسوں کی تفصیلات بھی ہمارے پاس موجود تھیں۔ وہ ہمارے مطلوبہ لوگ ہی تھے چتانچہ جب وہ باہر پہنچے تو ہم نے ان پر فائر کھول ویا۔ وہ سب بے ہوش گئے تو ہمارے آدمیوں نے بجلی ک

س تیزی ہے انہیں اٹھا کر کاروں میں ڈالا اور لےگئے۔ وہاں پر موجوو پولیس اور گارڈز نے تعاقب کرنا چاہا تو ہم نے ان پر فائر کھول کر انہیں روک دیا اور پھر ہم خو و بھی فرار ہوگئے چونکہ یہاں کی پولیس بے حد تیزی سے کام کرتی ہے اس لئے ہم نے ہر ممکن خطرے سے بچنے کے لئے میں نے اس گروپ کو اینے کسی عام اڈے یا ہیڈ کو ارٹر میں رکھنے کی بجائے ایک انتہائی خفیہ اور سپیشل پوائنٹ پر بھجوا ویا جہاں ہے ہوش کے باوجو وانہیں زنجیروں سے حکر کر رکھا گیاہے اور میرا آومی ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اوور "...... فلپ نے تفصیل بیاتے ہوئے کیا۔

" پولس وہاں تک چہنے تو نہیں گئ۔ اوور "..... نار نوک نے

کہا۔

" نہیں جتاب۔اوور"...... فلپ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تم نے ان کا مسلسل خیال رکھنا ہے۔ کہیں وہ ہوش میں نہ آ جائیں ۔اوور"...... نارِ فوک نے کہا۔

" جناب - انہیں کیں سے بے ہوش کیا گیا ہے اس لئے اب جب تک انہیں اس کیس کا توڑند سنگھایا جائے گاوہ ہوش میں نہیں آسکتے - ادور "...... فلپ نے جواب دیا۔

" او کے سر بھی محتاط رہنا۔ اوور اینڈ آل "...... نارفوک نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ساتھ بیٹے ہوئے پالمر کی طرف بڑھا ویا۔ ویا۔ "خود بخود اسے کسیے ہوش آسکتا ہے"...... پالمرنے حیران ہوتے ہوئے کما۔

یبی بات مری سمجھ میں نہیں آئی باس۔ لیکن بہرحال اسے دوران دوران کر دیا گیا"...... فلپ نے جواب دیا۔اس دوران

شراب کا دور چلتا رہاتھا۔ " یہ بتاؤ کہ لینے اس سپیشل پوائنٹ کی بیرونی نگرانی کا بھی انتظام کیا ہے تم یا نہیں"...... نارفوک نے پوچھا تو فلپ چونک

" بیرونی نگرانی - کیا مطلب - جب اندر دہ لوگ بے ہوش ہیں اور زخیروں میں حکرے ہوئے ہیں تو پھر بیرونی نگرانی کا کیا مقصد" - فلپ نے حیران ہو کر کہا -

" یہ بات مہیں سمجھ نہیں آسکتی اور نہ ہی میں مہیں سمجھا سکتا ہوں۔ بہر حال اب تم الیا کرو کہ لینے چند الیے آدمی ساتھ لو جن کے پاس انتہائی جدید ترین گیس میگنم فائیو کمیپول فائر کرنے والی گئیں ہوں اور پھر ہمیں لینے اس سپیشل پوائنٹ پر لے جلو"۔ نارفوک نے اٹھے ہوئے کہا۔

عي من كم ربابون الي كرو-جتناس اس پاكيشائي ايجنك

" ہمیں سناوا ہمنچنے میں مزید کتنا وقت کے گا"...... پحند کموں کی خاموشی کے بعد نارفوک نے پالمرنے پو جھا۔
" میرا خیال ہے کہ مزید آوھے گھنٹے بعد ہم فلب کے ہیڈ کوارٹر

"مراحیال ہے کہ مزید اوقے کھنے بعد ہم قلب کے ہیڈ کوارز کی جائیں گے" ...... پالمر نے گھڑی ویکھتے ہوئے جواب دیا اور نارفوک نے اشبات میں سربلا دیا اور پر داقعی آدھے گھنٹے بعد ہملی کاپٹر ایک چار منزلہ عمارت کی فراخ چھت پر بنے ہوئے خصوصی ٹائپ کے ہیلی پیڈ پر اتر گیا۔چونکہ یہاں کمپنیوں کے بڑے بڑے افسران لینے ذاتی ہملی کاپٹر استعمال کرتے رہتے تھے اس لئے یہاں افسران لینے ذاتی ہملی کاپٹر استعمال کرتے رہتے تھے اس لئے یہاں الیے بہاں معمولی بات مذتھی۔ہملی پیڈر بنائے گئے تھے اور یہ سناوا کے لئے کوئی غیر معمولی بات مذتھی۔ہملی پیڈر فلپ ان کے استقبال کے لئے موجود تھا۔اور پر وہ اس کے شاندار آفس میں پہنے گئے۔

" کیا پوزیش ہے ان لوگوں کی۔ کوئی گربر تو نہیں ہوئی "۔ نارفوک نے فلپ سے پوچھا۔

" نو سر البت میں نے لینے آدمی کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ
ان میں سے امک آدمی کو خود بخود ہوش آگیا تھا۔ لیکن چونکہ وہ
زنجروں سے حکرا ہوا تھا اس لئے میں نے بھی زیادہ پرواہ نہ کی۔ لیکن
پر تھے اچانک خیال آیا کہ آپ نے انہیں خطرناک کہا تھا اس لئے
میں نے لینے آدمی کو کہہ دیا کہ وہ جاکر اسے دو بارہ بے ہوش کر دے
اور آپ کے آنے سے پہتر کھے پہلے میں نے اس سے رپورٹ لے ل

تھی۔

تاثرات الجرآئے۔

" ولیے ہی ہے باس سوہ سب بندھے ہوئے اور بے ہوش ہیں "۔ دوسری طرف سے رحجنڈنے جواب ویا۔

" او کے۔ میں چیف اور ان کے معزز مہمان کے ساتھ پہنچ رہا ہوں \*۔ فلپ نے کہااور رسیور رکھ دیا۔

ہ ہے۔ " آپ نے رپورٹ س لی جناب"...... فلپ نے بڑے با اعتماد کیچے میں کہا۔

" ہاں۔ بہرطال جیسے میں نے کہا ہے ولیے ہی کرو۔ میں عمران کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حبے تم رچینڈ سمجھ رہے ہو۔ اس کی جگہ عمران خود بول رہا ہو"۔ نار فوک نے کہا تو یالمراور فلپ دونوں کے پہرے پر شدید حیرت ک

" یہ آپ کیا کہ رہے ہیں جناب۔ رجینڈ میرا خاص آدمی ہے۔ میں اس کی آواز کی احجی طرح پہچانا ہوں "...... فلپ نے قدرے ناخو شکوار سے لیج میں کہا۔

" بہی بات تو میں تمہیں سمھا نہیں سکتا کہ جس سے تمہارا پالا پڑا ہے وہ کس ٹائپ کا آدی ہے ۔ بس اتنا بنا ددن کہ پوری ونیا ک سیکرٹ ایجنسیاں اور بین الاقوامی تنظیمیں اس کا نام سن کر کانپنے لگ جاتی ہیں اور شاید ہزاروں نہیں تو سنیکروں تنظیمیں اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکی ہوں گی۔ وہ بقیناً مافوق الفطرت

کو جانیا ہوں اتنا تم نہیں جلنے یہ لوگ ناممکن کو ممکن بنا دینے ہیں۔ ہیں۔ تم نے دیکھا کہ گیس سے بے ہوش ہونے کے باوجود وہ خودہوش میں آگیا "...... نار فوک نے کہا۔

" ٹھیک ہے فلپ۔ جسے نار فوک صاحب کہتے ہیں ویے کرو"۔ پالمرنے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فلپ سے کہا۔

" میں چیف آپ دو منٹ تشریف رکھیں۔ میں گنوں کا انتظام کر لوں پھرچلتے ہیں "...... فلپ نے کہا ادر نار فوک ادر پالم دونوں دوبارہ کر سیوں پر بیٹھ گئے۔ فلپ نے فون کا رسیور اٹھایا ادر پھر دو منبر پریس کر کے دہ اپنے کسی آدمی کو ہدایات دینے میں مصردف ہو گیا۔ پھراس نے رسیور رکھ دیا۔

" اپنے آدمی کو فون کر کے اس سے تازہ ترین صورت حال معلوم کرو" ۔ نارفوک نے کہاتو فلپ نے اثبات میں سربلاتے ہوئے رسیور دوبارہ اٹھایا اور نمبرپریس کرنے شروع کر دیئے ۔

اور اس کا بٹن پریس کر دو "...... نار فوک نے کہا اور فلپ نے لکہا اور فلپ نے لکہا اور فلپ نے لکہا اور فلپ نے لکہ فلپ نے لاؤور کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ آواز سنائی دی۔ "یں "...... دوسری طرف سے ابک مردانہ سنائی دی۔ "یس فلپ بول رہا ہوں رچنڈ۔ قیدیوں کی کیا پوزیشن ہے "۔

فلپ نے سخت اور تحکمانہ لیج میں کہا اور شاید بنار فوک اور پالمرک موجووگ کی وجہ سے اس نے باقاعدہ لینے آپ کو باس کہہ کر بات کی جانا میں سربلا ویا ادر پھر انجات میں سربلا ویا ادر پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ایک سائیڈ میں کر کے کار روک دی اس کے پھیے آنے والی کار بھی رک گئ ادر پھروہ تینوں کارسے نیچ اتر آئے

یکھے آنے والی کار بھی رک می اور چروہ ہے۔ عقبی کار میں سے بھی چار آدمی باہر آگئے۔

" کہاں ہے جمہارا سیشل پوائنٹ"...... نار نوک نے کہا۔ " یہ سامنے والی سڑک آگے جاکر جہاں مڑتی ہے دہاں سے دائیں

ہاتھ پرہے "..... فلپ نے کہا۔

" گڑے ہے تم نے انجاکیا کہ اس کے سلمنے جاکر کار نہیں روی۔
اب اپنے آدمیوں کو بھیجو جو انتہائی فاموشی ہے جاکر اچانک اندر
کیپول فائر کر دیں اور سنو۔انہیں کہہ دینا کہ کسی قسم کی مشکوک
مرکت نے کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی طرف سے نگرانی کی جا دہی
ہو " نارفوک نے باقاعدہ ہدایات دیتے ہوئے کہا اور فلپ نے عقب
کار کے قریب جاکر اپنے آدمیوں کو ہدایات دیں تو ان میں سے وو
آدمی فاموشی سے آگے بڑھے اور پر سڑک کراس کر کے وہ سلمنے
جانے والی سڑک پر اس طرح اطمینان سے بڑھتے طلے گئے جسے وہ
جہیں کے دہنے دالے ہوں اور پر کافی آگے بڑھ کر دہ مڑگے اور ان

والیں آتے و کھائی دیئے۔ "کام ہو گیا ہے باس"..... ان میں سے ایک نے قریب آکر فلپ سے کہا۔

کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر وس منٹ بعد وہ اس انداز میں

صلاحتیوں کا مالک ہے۔ بہر حال یہ معمولی سا رسک لینے میں کوئی حرج نہیں ہے " ۔ نار فوک نے کہا۔

" ٹھیک ہے فلپ۔ جیسے نارفوک صاحب کہتے ہیں ویسے ہی کرو"۔ پالمرنے کہا اور فلپ نے اثبات میں سربلا ویا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی اور فلپ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔
"یں"..... فلب نے کہا۔

" روڈی بول رہا ہوں باس ۔ آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئ ہے۔ ہم آپ کے سنظر ہیں "..... دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

" مُصلِ ہے۔ ہم آرہے ہیں" ...... فلپ نے کہااور رسیور رکھ ویا اور افٹ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پالمراور نارفوک بھی افٹ کھڑے ہوئے تھوڑی دیر بعدوہ تینوں ایک کارسی بیٹے اس عمارت سے فکل کر مختلف سڑکوں پر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے بلے جا رہے تھے۔ کارک وُنڈف سیٹ پر فلپ تھا جبکہ پالمراور نارفوک دونوں عقبی کی ڈرائیونگ سیٹ پر فلپ تھا جبکہ پالمراور نارفوک دونوں عقبی سیٹ پر بیٹے ہوئے تھے ان کے پیچے ایک ادر کارتھی جس میں فلپ کے آومی تھے مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوگئے۔ یہ متوسط طبقے کی کالونی نظر آتی تھی کیونکہ یہاں بہت چھوٹے تھوٹے گرتھے۔ لیکن ہر گھر مہرطال علیحدہ بنا ہوا

تھالیکن ان کارقبہ خاصا کم تھا۔ " اپنے سپیشل پوائنٹ سے کچھ ودر کار روک لینا۔ قریب نہ لے بے ہوش بڑے ہوئے تھے۔

" سرگشاکا کہاں ہے اسے ملاش کرو"...... نارفوک نے چیج کر کہا " سرگشاکا کہاں ہے اسے ملاش کرو"...... نارفوک نے چیج کر کہا

تو فلپ تیزی سے دوڑ ماہوا آگے بڑھ گیا۔ دوسری کار میں آنے والے آدمی اس کے ساتھ تھے۔

" يه تو واقعی انتهائی حمرت انگيز کام بوا ب-يه تو ب بوش ادر بندهے بو ئے تھے " ...... يا لمر نے انتهائی حمرت بجرے ليج ميں كہا۔

" یہ ہمارے منتظر تھے اگر ہم اچانک کیس فائر نہ کرتے تو اس وقت ان کے قبضے میں ہوتے "...... نارفوک نے کہا۔

وہ ۔ وہ ۔ وہ مراآدی رجینڈ تو ہلاک ہو چکا ہے۔ اس کی گردن توڑ وی گئ ہے اور دوسرا کوئی آدمی موجود نہیں ہے "...... فلپ نے کہا۔

" کیا۔ کمیا مطلب۔ سرگشاکا موجو د نہیں ہے اور ان کی تعداد بھی کم ہے۔ ان کا ایک آدمی کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ دونوں نکل گئے اس لئے میں نے پو چھاتھا کہ بیرونی نگرانی بھر مدید میں ایند " ان فرک نے انتاز تھو میں کے ا

بھی ہو رہی ہے یا نہیں "...... نار نوک نے انتہائی تلخ لیج میں کہا۔ " اب یہ بٹائیں گے کہ وہ کہاں ہیں۔ میں ان کی روحوں سے بھی اگلوالوں گا"...... فلپ نے کہا۔

" تم ان کے شکڑے بھی اڑا دو۔ یہ زبان نہیں کھولیں گے تھے خود معلم م کرنا ہو گاسیہاں فون تو ہو گا"...... نار فوک نے کہا۔ " ہاں۔ دوسرے کمرے میں ہے"...... فلپ نے کہا اور نار فوک تیزی سے اس کے پیچے چلتا ہواا میک کمرے میں گیا۔ پالم بھی اب کے "آیئے جناب" ...... فلپ نے کہا اور کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹیے گئے اور فلپ بیٹیے گیا جبکہ نار فوک اور پالمر دونوں عقبی سیٹ پر بیٹیے گئے اور فلپ نے کار آگے بڑھا دی۔ دوسری کار بھی ان کے پیچھے آرہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک متوسط ورہے کی کو ٹھی کے گیٹ پر جا کر رک گئے۔ درسری کار بھی ان کے پیچھے آگر رک گئ اور پھر دہ سب پیچے اتر آئے۔ دوسری کار بھی ان کے پیچھے آگر رک گئ اور پھر دہ سب پیچے اتر آئے۔ "اپنا ایک آدمی اندر بھیجو اور پھائک کھلواؤ اب تک گیس کے "

بچہ میں اور اسرار سد اور پھا میں سو اور داب میں اس کے انترات ختم ہو میکے ہوں گئے ہیں۔ نار فوک نے کہا اور فلپ کے کہنے پر امکی آوی شیزی سے پھاٹک پر چڑھ کر اندر اتر گیا اور چند کموں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور وہی آدمی باہر آگیا۔

" باس - بھائک کے قریب ایک ایکریی بے ہوش بڑا ہے اور پورٹ کے نظر پورٹ کے نظر بورٹ کے نظر بھی ایک عورت اور دو مرد بے ہوش پڑے کھے نظر آئے ہیں "...... پھائک سے باہر آنے والے نے کہا تو فلپ اور پالمر ودنوں بے اختیار الچل پڑے۔

"ایکری بے ہوش پڑے ہیں۔ادہ۔یہ کسے ہو سکتا ہے "۔فلپ نے کہا اور نارفوک کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئ بچر دہ سب تیزی سے اندر داخل ہوئے تو واقعی دہاں بھائک کے قریب ایک ایکری بے ہوش پڑا ہواتھا۔

" بیسیہ تو عمران ہے۔ اس کا قدوقامت دہی ہے۔ جلدی کرو۔ اسے اٹھا کر اندر لے آؤ"..... نارفوک نے کہا ادر بھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ پورچ کے قریب ایک ایکر می عورت اور دوا میکر می مرد " بات لیجئے " ...... ودسری طرف کہا گیا۔

م ہملو سرے میں نار فوک بول رہا ہوں سٹادا سے "...... نار فوک

نے کہا۔

" ہاں ۔ کیار پورٹ ہے سر گشاکا کے متعلق "...... چیف سیکرٹری

نے کہا تو نارفوک ان کا بچہ س کرچونک بڑا۔ کیونکہ ان کے لیج میں جو اطمینان اور مسرت کی جھلک تھی اس نے اسے چونکا دیا تھا۔ اں کے ذمن میں فوراً سیرٹری کی بات آگئ کہ جیف سیرٹری

ماحب سٹاوات آنے والی کال من رہے ہیں۔

" مرے آدمیوں نے انہیں ساوا میں گھر لیا تھا لیکن ہمارے بہنچنے سے کہلے سر گشاکا ایک یا کیشیائی ایجنٹ کے ساتھ ٹکل گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ساوا میں موجود ایکریمین ایجنوں کو فوری حرکت میں لے آئیں ماکہ ہم انہیں سنادا سے نکلنے سے ملے کور کر

" اب تمسی مزید تک و دو کی ضرورت نہیں ہے نارفوک ہے وگ جہارے بس کے نہیں ہیں۔ تم مکمل طور پر ناکام رہے ہو۔ اگر میں پہلے سے حفظ ماتقدم کے طور پر انتظامات مذکر تا تو ہم مایو س ے ہاتھ ملتے رہ جاتے۔ سرگشا کا سٹاوا میں کامرون سفارت خانے پہنتے گئے جبکہ دہاں ہمارے آدمی پہلے سے موجودتھ۔ کیونکہ کامرون کے صدر نے کامرون سے کال کر کے سفیر کو بتا دیا تھا کہ مرگشاکا مفارت خانے پہنچ رہے ہیں اور انہیں فیری طور پر خصوصی طیارے

يجي آگيا ميهان ايك آدمي كي لاش پڙي ٻوئي تھي جس كي كرون نوني ہوئی تھی۔ پاس ہی فون بھی موجود تھا۔ " يہاں سے دلنگڻن كا رابطه نمبر كيا ہے "...... نار فوك نے يو جھا تو

فلپ نے اسے منبر بتا دیا تو نارفوک نے بھلی کی می تیزی سے منر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" بی اے ٹو چیف سیکرٹری " ..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ۔

" سناوا سے نارفوک بول رہا ہوں۔ چیف سیکرٹری صاحب سے فوری بات کراؤ "..... نار فوک نے کہا۔

" دہ سٹادا سے آنے والی ضروری کال سن رہے ہیں۔ آپ ہولڈ آن ر کھیں "..... دوسری طرف سے کما گیا تو نار فوک بے اختیار چونک

" يہاں سنادا ہے كون انہيں كال كر رہا ہے"..... نار فوك نے 🋂 كيں "..... نار فوك نے كہا۔ حرت بحرے کہے میں کما۔

· دہ ایکریمیا کے چیف سیکرٹری ہیں۔انہیں دنیا بھرسے کال کی جا

سكتى ہے۔آخر سركارى كام تو چلتے ہى رہتے ہوں گے "...... پالمرنے کماادر نارفوک نے اشبات میں سرہلا ویا۔

\* ميلو مر- كياآب لائن پرېين " ...... چند لمحن بعد سيرري كي

آداز سنائی دی۔

" یس "..... نارفوک نے کہا۔

کے ذریعے کامرون پہنچا یا جائے۔سفیرصاحب سر گشاکا کے انتظار میں

کے صدر مطمئن ہو جائیں گے پھر جب ان پر اصل حقیقت کھلے گی تو پھر ان کے پاس سوائے سرپیٹنے کے اور کوئی چارہ کار نہ رہے گا اور آخری فتح بہر حال ایکر یمیا کے حصے میں ہی آئے گی "...... چیف سیرٹری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

یرس کے ہیں بہتے، وہے ہو۔
" تھینک گاڈ۔ تو سرگشاکا آخرکار ایکری تحیل میں پہنے گئے ۔ آپ
فے داقعی بے پناہ ذہانت سے کام لیا ہے سر۔ میں تو دل سے آپ کی
زہانت ادر کارکردگ کا قائل ہو گیا ہوں۔ آپ کی وجہ سے ہی عظیم
ایکریمیا۔ عظیم ایکریمیا بنا ہوا ہے"...... نارفوک نے انتہائی

خوشامدانه کیج میں کہا۔ « ہمی نیاز پریٹریا کی دوم

" ہمیں ہر طرف کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہرطال تم نے بھی بے صد کام کیا ہے۔ تم اب والی آجاؤ۔ تمہیں تمہار اانعام مل جائے گا۔ گڈ بائی "...... چیف سیکرٹری نے مسرت بجرے لیج میں کہا اور اس

ے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیااور نار نوک نے رسیور رکھ ویا۔ " تم نے سنا پالمر کہ عین آخری لمحات میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا"...... نار فوک نے یا لمرسے کہا۔

" ہاں۔ اگر چیف سیرٹری صاحب اپنا کام ند دکھاتے تو معاملہ واقعی ہا تھ سیرٹری صاحب اپنا کام ند دکھاتے تو معاملہ واقعی ہا تھ سے نکل گیا تھالیکن اب اب لوگوں کا کیا کرنا ہے۔ انہیں گولی ماریں اور ان کی لاشیں کہیں چھینکوا دیں "...... پالمرنے کہا۔
" نہیں۔ اب میں پوری طرح مطمئن ہوں اور اب میں اس عمران کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایکریمیا اور نار فوک کو شکست نہیں

تھے اور ایئر پورٹ پر موجو دان کا اپنا خاص طیارہ روائگی کے لئے تیار ہو رہا تھا۔ لیکن ہمادے آدمیوں نے عین آخری لمحات میں کام کیا اور سفر صاحب کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کے جگہ ہمارا آدمی سفیرے میک اپ میں ان کے آفس میں پہنچ گیا۔ سر گشاکا ایک ایکر بی کے ساتھ دہاں بہنچ تو اس آومی کو بے ہوش کر ویا گیا جبکہ سر گشاکا کو فوری طور پر ایک کار میں سوار کر سے بجائے ایئر پورٹ لے جانے کے سیدھا ایکر مین سفارت خانے پہنچا دیا گیا جہاں وہ اب ہماری تحیل میں ہیں اور کل یہیں ہے ان سے اعلان کرایا جائے گا اس کے بعد انہیں ایکریمین ایجنٹوں کی تحویل میں خصوصی طور پر کامرون لے جایاجائے گا۔جب مہاری کال آئی تو اس وقت میں سٹاوا میں کامرون سفارت خانے میں اپنے آدمی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ صدر کامرون کا فون آیا تھا۔وہ سر گشاکا کے بارے میں یو چھ رہے تھے تو اس نے انہیں بتایا کہ سفر صاحب سے ساتھ وہ ایر پورٹ گئ ہیں۔ وہ مجھ سے یوچھ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس پر میں نے اے کہد دیا ہے کہ جو دوسرا آدمی سرگشاکا کے ساتھ آیا تھا اور ب ہوش ہے اے ای بے ہوشی کے عالم میں طیارے پر سوار کر کے کامرون بھجوا دیا جائے اور صدر صاحب کو بتا ویا جائے کہ سر گشاکا

خصوصی طیارے پر کامرون پہنے رہے ہیں چونکہ فاصلہ کافی ہے اس

لئے چند گھنٹے اس آدمی کو وہاں پہنچنے میں لگ جائیں گے اور کامرون

دے سکتا۔ میں اے سرگشاکا کا اعلان سنوانا چاہتا ہوں جو دہ ایکریمیا
کے حق میں کریں گے تا کہ مرنے ہے پہلے اس عمران کو معلوم ہو
سکے کہ دہ داقعی شکست کھا چکا ہے "...... نارفوک نے کہا۔
" تو پچر کیا کرنا ہے ۔ دلیے میں بھی اس عمران سے باتیں کرنا
چاہتا ہوں۔ اس نے جس طرح یہاں کی سچوئیشن تبدیل کی ہے دہ
داقعی میرے لئے بھی انہتائی حیرت انگیز ہے "...... پالمرنے کہا۔
" یہاں تم بتا رہے تھے کہ زنجیریں دغیرہ ہیں باندھنے کے لئے "۔
نارفوک نے کہا۔
" ہاں۔ نیچ تہد خانہ ناکمرہ ہے "...... پالمرنے کہا۔
" ہاں۔ نیچ تہد خانہ ناکمرہ ہے "...... پالمرنے کہا۔
" تو ان سب کو اٹھاؤاور زنجیروں سے اچھی طرح بندھوا دو۔ پھر

انہیں ہوش میں لے آنا تا کہ انہیں معلوم ہوسکے کہ دہ ناقابل تنخیر

نہیں ہیں۔ انہیں شکست دینے والے بھی یہاں موجود ہیں "۔

نار فوک نے کہا اور یا لمرنے اثبات میں سر ہلا دیا۔

عمران کی آنکھیں ایک تھنکے سے کھلیں ۔ پہلے چند کموں تک تو اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہی ۔ لیکن پھراس کا شعور جاگ اٹھا ادر اس کے ساتھ بی اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر گھوم گیا جب وہ نارفوک کے انتظار میں پھاٹک کے قریب موجو دتھا اور اس کے ساتھی گراج میں مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے تھے کہ اچانک دونوں طرف ہے کمیپول فائر ہوئے ادر بچراس ہے بہلے کہ عمران کچے مجھما یا سنجھلاا۔اس کے ذمن پرسیاہ چادر سی چھیلتی عَلَى تھى اور اب اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہى محوس كرالياتها كه ده امك بار پراييخ ساتهيون سميت زنجيردن مين حکرا اس کرے میں موجود ہے جس کرے میں پہلے انہیں زنجیروں میں حکوا گیا تھا اور سامنے کری پر نارفوک بیٹھا ہوا تھا جس کے چرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ نارفوک کے وائیں بائیں دو " ہاں۔ میں تہماری صلاحتیوں سے انھی طرح واقف ہوں۔ بہرحال یہ بناؤ کہ سرگشاکا اور تہمارا ایک ساتھی کہاں ہیں"۔ نارفوک نے کہاتو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

"اب تم خوویہ بات باؤگ نار فوک۔ کیونکہ تہارے بجرے پر موجود اطمینان اور تہارا میرے ہوش س آنے پر فوری طور پر سرگشاکا کے بارے میں نہ پوچھنے ہیں مطلب نکلتا ہے کہ سرگشاکا اور میرا ساتھی تہارے ہاتھ لگ کچے ہیں "...... عمران نے کہا تو نار فوک بے اختیار بنس پڑا۔ البتہ پالمر کے بجرے پر انہائی حیرت کے تاثرات انجر آئے تھے۔

" تم في ويكها بالمركه به شخص كس قدر تيز ذبن كا مالك ب" ما نار فوك في المرت مخاطب موكر كما اور بالمرف اشبات مي سرملا ويا-

"علی عمران - جہاری گیم ختم ہو چی ہے کجے اعتراف ہے کہ تم فی علی عمران - جہاری گیم ختم ہو چی ہے کجے اعتراف ہے کہ تم یحیف سیکرٹری ایکریمیا کی تحویل میں پہنے چکے ہیں اور جہارا ساتھی سرگشاکا کے روپ میں اس وقت سفارت خانے کے خصوصی ۔۔ طیارے میں بے ہوشی کے عالم میں کامرون کی طرف پرواز کر رہا ہوگا"۔ نار فوک نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔

\* کیا مطلب۔ میں سیحانہیں۔جہاں تک سرگشاکا کے ایکریمیا کی تحویل میں جانے کا تعلق ہے وہ تو ہو سکتا ہے لیکن میرے ساتھی کا مشین گنوں سے مسلح دوکانڈین کھڑے ہوئے تھے۔ " تہیں ہوش آگیا علی عمران میں نادفوک نے مسکراتے ہوئے کہا۔

کانڈین افراد بیٹے ہوئے تھے جبکہ ان کی کرسیوں کے عقب ہی

" ابھی کہان آیا ہے۔ جب تہاری مشین گن سے نگلنے والی گولیاں میرے ول میں موراخ کریں گی تب ہوش آئے گا ۔ عمران نے مسکراتے ہوتے جواب دویا تو نارفوک بے اختیار ہنس پڑا۔
" وہ وقت اب بہت قریب ہے۔ یہ میرا دوست پالم ہے شمال کانڈرے سب سے بڑے گروپ کا یہاں

سٹاوا کا مقامی انچارج اور باس فلپ ہے "سنار فوک نے باقاعدہ اپنے دائیں بائیں بیٹے ہوئے آدمیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

" تم تو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور بے ہوش تھے پھر تم اور متہارے ساتھی مد صرف ہوش میں آگئے بلکہ تم نے کلائیوں پر بندھی ہوئی بیلٹ بھی کھول کی اور آزاد ہوگئے۔ ویسے میرے تصور میں بھی مدتھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے جب نارٹوک نے مہاں بے ہوش کرنے والی کسی فائر کرنے کے لئے کہا تو حقیقت مہاں ہے ہوش کرنے والی کسی فائر کرنے کے لئے کہا تو حقیقت مہی ہے کہ میں اے اجمقانہ فعل بچھ رہاتھا" ...... پالمرنے کہا۔
" تم یقیناً کوئی مجرامہ سنڈیکیٹ چلاتے ہو گے جبکہ نارٹوک کو معلوم ہے کہ سیکرٹ ایجنٹ کس انداز میں کام کرتے ہیں"۔ عمران

نے جواب دیا۔

ضروری ہوتی ہے۔ بہرحال تم نے یہ نہیں بتایا که سرگشاکا اور میرے سر گشاکا کے روب س کامرون جانے کا کیا مطلب ہوا۔ جبکہ مرا ساتھی والی بات جو تم نے بتائی ہے اس کاپس منظر کیا ہے " - عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نارفوک نے بے اختیار ایک طویل

• تم نے سر گشاکا اور اپنے ساتھی کو یہ سمجھ کر سٹاوا میں کامرون سفارت خانے مجوایا کہ سرگشاکا دہاں محفوظ رہیں گے اور اس سے بہلے تم نے شاید بہاں سے سرگشاكا اور كامرون كے صدركى بات بھى كرائي ہو گي۔ چنانچه صدر كامرون نے سفير صاحب كو حكم ويا كه سرگشاکا جیے ہی سفارت خانے پہنچیں انہیں فوری طور پر سفارتی چارٹرڈ طیارے پر کامرون بھجوا دیا جائے۔ چنانچہ سرگشاکا کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں لیکن ایکریمیا کے چیف نیجنے سے پہلے ہی تیاریاں مکمل کر الی گئی تھیں لیکن ایکریمیا کے چیف سیرٹری بھی تہاری طرح ہر طرف کا خیال رکھتے ہیں چنانچہ انہوں نے شاید ای نقطہ نظر کے تحت کہ سر گشاکا کسی بھی وقت سفارت خانے میں پناہ لے سکتے ہیں۔ اپنے آومیوں کو الرف کر دیا۔ چنانچہ سر گشاکا کے سفارت خانے پہنچنے سے پہلے کامرون سفیر کو ہٹا دیا گیا اور ایکریمین ایجنث سفیر بن گیا۔ چنانچہ جیسے ہی سرگشاکا وہاں بہنچ انہیں ایر پورٹ لے جانے کے بہانے سدھا ایکر یمین سفارت فانے پہنچا دیا گیا جہاں سے ایکریمیا کے سفیرنے انہیں اپن تحویل

س لے کر ایک انہائی خفیہ مقام پر پہنچا دیا اور چیف سیکرٹری صاحب کے حکم پر ممہارے ساتھی کو بے ہوش کر کے اور سر گشاکا کا

ساتھی سر گشاکا کے قدوقامت اور جسامت کاحامل ہی نہیں ہے۔ پُر اے کس طرح سرگشاکا ظاہر کیا جاسکتا ہے ..... عمران نے حران ہو کر کہا۔ اس کے اس کے ساتھیوں کے منہ سے میکے بعد ویگرے کراہیں نگلنے لگیں اور وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھرایک ا كي كر كے سب ساتھى ہوش سى آگئے اور ان سب كے چروں ير حرت کے تاثرات انجرآئے۔ " يه نارفوك صاحب كى ذہانت ہے كه بم ووبارہ زنجيروں ميں حکڑے ہوئے ہیں "...... عمران نے لینے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہااور ان سب نے ہونٹ جھنچ لئے۔ " سي نے تو ممسي ملے بي كما تھا كه نارفوك كا خاتمه كر ويا جائے لیکن نجانے حمہیں ایسے لو گوں کو بچانے میں کیالطف آتا ہے "۔ تنویر نے کہا تو نار فوک کے جربے پر یکھت غصے کے تاثرات ابحر آئے۔ \* نہیں ۔ نار نوک اب ریٹائر ہو دیا ہے اور ریٹائر آدمی تو بہر حال

نارفوک نے عصیلے کیج میں کہا۔ " ارے ارے ۔ کیا دافتی تم ریٹائر ہو بھکے ہو پہلے تو ممہیں ایسی باتوں پر غصہ نہ آیا کر تا تھا۔ مرے اس ساتھی کا دمن کرم ہے۔اور تم جانتے ہو کہ ہر تظیم میں الیے کرم دماغ آدمیوں کی موجودگ

" یہ جہارا ساتھی ہے۔ کیوں مذاس کا خاتمہ کر ویا جائے "

ويفائري بوتا ب " ..... عمران في بنسخ بوك كما-

فیصله کرنا تمهاراکام به میسد نارفوک نے کہا۔

" کس معاطے میں شکست "..... عمران نے چونک کر بو چھا تو

نار فوک چو نک پڑا۔

الى رئى كى سلسل مين السيك من الموك في المونك المسيخة

'' آئی تری کے سے میں ..... نار ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

\* ابھی تو نہ ہی انتخابات کا اعلان ہوا ہے نارفوک اور نہ سر گشاکا

ک طرف سے کوئی اعلان۔ تم نے پہلے ایسے بی یہ بات طے کر اُل کہ

م شکست کھاگئے ہیں "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تو کیا مہارا خیال ہے کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں"۔ نارفوک نے قدرے عصلے کہے میں کہا۔

میں نے کب کہا ہے کہ تم جموث بول رہے ہو۔ لیکن اتنی بات مجمع ما نیز میں کہ ہمان پر میشر میں آف ی کمان ترک امیا کا دامن

تو تم بھی جانتے ہو کہ ہمارے پیٹے میں آخری کمحات تک امید کا دامن نہیں چھوڑا جاتا ۔..... عمران نے کہا تو نارفوک نے ایک طویل سانم ، لیا۔

" ٹھیک ہے۔ میں حہاری بات مجھ گیا ہوں۔ او کے۔ اب تم خود جب سر گشاکا کا اعلان سنو گے تو حمہیں معلوم ہو گا کہ کیا ہوا ہے۔ تب تک تو یہاں بندھے رہو گے"..... نارٹوک نے کہا اور اس نے ساتھ ہی وہ پالمرے مخاطب ہو گیا۔

من کے معاملے ہی ورب ما سب و سب کو طویل بے ہوشی کے " پالمر کیا الیما ہو سکتا ہے کہ ان سب کو طویل بے ہوشی کے انجکشن دگا دینے جائیں اور انہیں یہاں سے نکال کر کسی اور محفوظ جگہ

نام دے کر طیارے پر سوار کرا ویا گیا اور کامرون کے صدر کو بتادیا گیا کہ سرگشاکا طیارے پر کامرون گئے رہے ہیں تا کہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ اب طیارہ انتخابات کے اعلان سے ایک دو گھنٹے پہلے کامرون کہنے گا اور اس وقت انہیں معلوم ہو گا کہ آنے والا سرگشاکا نہیں ہے

اور پھر جب تک سرگشاکا کے بارے میں وہ کچے معلوم کریں گے چیف الیکشن کمشنر صاحب انتخابات کا اعلان کر دیں گے اور سرگشاکا کی طرف سے یو متو قبیلے کے اتحاد کا اعلان ایکریمیا کی مرضی کے مطابق کر دیا جائے گا اور سرگشاکا کو اس اعلان کے بعد ٹی وی پر پیش کر دیا

کر دیا جائے گا اور سر نشاکا کو اس اعلان کے بعد ٹی وی پر پیش کر دیا جائے گا۔ شمالی کا نڈر کے ٹی وی پر اور اس کے بعد وہ مکمل طور بے بس ہو جائین گے۔ نتیجہ یہ کہ کامرون میں ایکریمیا کی مرصٰی کی عکومت آجائے گی اور پھرٹریٹی پر ایکریمیا کا مکمل کنٹرول ہو جائے گا

اس طرح مسلم بلاک شکست کھاجائے گاور مسلم بلاک کے خواب بھر کررہ جائیں گے "۔ نارفوک نے بڑے اطمینان بجرے انداز میں کہا تو عمران کے چرے پر سنجیدگ کے تاثرات ابجرآئےتھے۔ "یہ تو واقعی تم لوگوں نے میدان مارلیا۔ٹھیک ہے۔مقدر سے

کون لڑ سکتا ہے۔ اب جہارا ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہے "۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

" دوصورتیں ہیں سامک توبہ کہ حمہیں اور حمہارے ساتھیوں کو گولیوں سے اڑا دیا جائے ۔ دوسرایہ کہ تم کھلے عام اپن شکست تسلیم

كر او تو سر گشاكا كے اعلان كے بعد تمہيں رہا كيا جا سكتا ہے۔اب يہ

پر بہنچا ویا جائے۔ جہاں یہ کل تک مسلسل بے ہوش رہیں ہر نارفوک نے کہا۔

" کیوں نہیں ہوسکتا نار فوک تم جو چاہو دلیے ہی ہو سکتا ہے۔ کیوں فلپ"...... پالمرنے کہا اور پھر فلپ سے مخاطب ہو گیا۔

" يس پشف " ...... فلپ نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ " اوے۔ پھر الیما بی کرو کہ ان سب کو طویل بے ہوشی کے

انجاش نگا دو" ...... نار فوک نے فصلید کن لیج میں کہا اور پھر اعظ کر کھرا ہو گیا۔

کر اہو گیا۔ " او کے عمران۔ تم پہلے سرگشاکا کا اعلان سن لو۔ پھر متہارے متعلق فیصلہ کروں گا"..... نارفوک نے کہا اور بیرونی وروازے کی

طرف مڑ گیا اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔

"کیاآپ کو بقین ہے کہ سفارت خانے میں آپ کی حفاظت بخربی ہوسکے گی"..... صفدر نے سرگشاکا سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں اس کو شمی سے جہاں انہیں زنجیروں میں عکرا گیا تھا نکل کر کالونی کے بیرونی علاقے کی طرف پیدل بڑھے علی جا رہے تھے کیونکہ

یہاں نیکسی نظری نہ آرہی تھی۔ "کیوں۔آپ نے یہ سوال کیوں پو چھا۔بہرحال وہ ہمارے ملک کا سفارت خانہ ہے اور صدر صاحب نے سفیر صاحب کو براہ راست پدایات وے دی ہیں تو اس کے بعد اس کا کیا جواز باتی رہ جاتا ہے"۔

سر گشاکانے کہا۔ \* ایکریمیا کی کامیابی کی ایک بری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے ایجنٹوں کا جال ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور لاز ماسفارت خانے میں بھی ان کے ایجنٹ موجوو ہوں گے باور اس وقت آپ کی شخصیت جو

حیثیت اختیار کر چکی ہے اس سے آپ بھی بخبی واقف ہیں ۔ صفدر

نے جواب دیا۔

صفددنے مسکراتے ہوئے کہا۔

سر گشاکانے کہا۔

"اس کی وجد " ..... سر گشاکانے حران ہو کر کہا۔

" س مجھا ہوں ۔ لیکن آپ بے فکر رہیں ۔سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ونیے آپ لوگوں نے جس طرح مجھے ایکریمین ایجنٹوں کے نریخ

سے نکالا ہے اور چریہاں تک بہنانے میں جس طرح محنت کی ہے۔

س اس کے لئے آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں اور ہمیشہ مشکور رہوں گا"..... مرگشاكائے جواب دينے ہوئے كمان

\* یہ ہمار افرض تھا۔ہم نے آپ پر کوئی ذاتی احسان نہیں کیا۔ کیا

یہاں کے سفیرآپ کو جانتے ہیں۔میرا مطلب ہے ذاتی حیثیت سے ۔۔

" بنہیں۔میرا تعلق سفارت خانوں سے براہ راست نہیں ہے البتہ بطور چیف سیکرٹری ضرورت پڑنے پر فون پر رابطہ ہو جاتا ہے ۔۔

"آب میک اب میں ہیں ۔اس لئے اگر کوئی آپ سے واتی طور پر واقف ہو گا تو پرآب کو سرگشاکا کی حیثیت سے بہچان سے گا۔اس الئ اگر آپ ناراض مد ہوں تو میں ایک ورخواست کروں "- صفدر

میں پہلے اپنے طور پر یوری تسلی کر لینا چاہتا ہوں کہ آپ محفوظ ا ہتھوں میں جارہے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ عمران صاحب کا محجے آپ کے

سائھ بھیجنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے درنہ تو آپ خود محی نیکسی س

البیر کر سفادت خانے جا سکتے تھے "…… صفدرنے کہا۔ - ٹھکے ہے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ لوگوں کی

بے جا احتیاط ی ثابت ہوگی"۔ سرگشاکانے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ہماری کچھ عادت سی ہو گئ سے کہ ہم اپنے سائے سے بھی محاط

رسے ہیں اس صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب ویا اور سر گشاکا بے اختیار ہنس بڑے اور پھرانہیں ایک خالی نیکسی نظرآگئ۔ صفدر نے اسے اشارہ کیا تو ٹیکسی ان کے قریب آکر رک گئ-

\* ٹاور ہاؤس "..... صفدر نے نیکسی ڈرائیورسے کہا اور اس کے اضبات میں سربلانے پر صفدر اور سرگشاکا وونوں عقبی سیٹ پر بیٹیم

گئے۔ سرگشاکا شاید یو جہنا جاہتے تھے کہ صفدر نے کامرون سفارت خانے جانے کی بجائے ٹاور ہاؤس کا نام کیوں کے ویا ہے کیونکہ ناور ہاؤس مثاوا کا الیما مقام تھا جہاں ہروقت غیر ملکی سیاح پھرتے رہتے

تھے لین صفدر کے اشارے پر وہ خاموش ہو گئے۔ ٹاور اوس پہنچ کر صفدر نے ٹیکسی چھوڑ دی اور پھر وہ سر گشاکا کو ساتھ لے کر اوحر ادحر گومیا رہااور پھروہ سرگشاکا کولے کرمین مارکیٹ کی طرف بڑھ گیا۔

کسی ورخواست "..... سر گشاکا نے حیران ہو کر پو چھا۔ "آپ کی جگه س این آپ کو سرگشاکا کے طور پر پیش کروں گا

اور جب تک میں مذ کبوں آپ نے اپن شاخت نہیں کرانی - مفدر

" سر گشا کا۔ حالات کس بھی وقت ہمارے مخالف ہو سکتے ہیں۔

وہاں ہو سكتا ہے كہ ممارے مخالف الكبنث موجود ہوں جو آپ كو

و کھتے ہی گونی سے اڑا ویں اور ہماری ساری محنت بے کار ہو جائے۔ اس لئے جب تک پوری طرح میری تسلی ند ہو جائے اس وقت تک میں آپ کی شاخت کو او پن نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے مخلف دکانوں ے سامان خرید کر میک اپ کاسامان مکمل کیا ہے۔ اب میں آپ كے چرے پر وبل ميك اپ كروں گا۔ آپ ك اصل چرے پر يا كيشيائى مك اپ اور اوپر ايكريمين مك اپ اور س ليخ اصل چرے پر آپ کا لین مرگفاکا کا میک اپ اور اوپر ایکریمین میک اپداس کے بعد ہم بہاں سے سدھا سفارت خانے پہنے جائیں گے۔ اگر حالات نار مل ہوئے تو آپ ڈیل میک اپ صاف کر ہے این شاخت کرا ویں گے وریہ میں سرگشاکا بن جاؤں گا اور آپ یا کیشیائی بنیں رہیں۔ ان کے لئے اہمیت مرگشاکا کی ہے پاکیشیائی ک تہیں ایس صفدر نے کہا۔ \* ٹھیک ہے۔جو کچے کرنا ہے جلدی کرد"..... مرگشاکا نے کہا تو صفدر نے اثبات میں سربلا دیا اور پھر تقریباً ایک گھنٹہ بعد صفدر کہنے کام سے فارغ ہو گیا۔ " اب مری بات عور سے س لیں۔ اگر حالات خراب ہوں تو

آپ نے فوری طور پر دہاں سے نکلنا ہے اور پھر کسی بھی جگہ سے

عمران کو فون کرنا ہے۔فون منبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں '۔ صفدر

\* يه آخرتم كياكر رہے ہو۔ ہميں فوراً سفارت خانے بہنچنا چاہئے "۔ مرگشاکانے آہستہ سے کہا۔ " آپ بے فکر رہیں سر۔ لیکن آپ برائے مہربانی مداخلت نہ کریں "۔ صفدرنے کہااور سر گشاکا ہونٹ بھنچ کر خاموش گئے۔ صفدر نے مین مارکیٹ چہنچ کر مختلف سر سٹورز سے سامان خریدا اور پھروہ سامان لے کر قریب ہی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں آگیا۔ " الم جند معن آرام كرنا چائية بين- محوصة عرب تحك ك ہیں۔ کیا ہمیں کوئی کرہ مل سکتا ہے "..... صفدر نے کاؤٹر پر بیٹے ہوئے نوجوان سے کہا۔ "كراية تو آپ كو بېرمال چو بيس كمنثول كا دينا بوگا بحناب"-كاؤنر بوائے نے مسكراتے ہوئے كما۔ مرائے کی فکریہ کریں۔ہم ذراآرام کرنے سے بعد غسل کر سے تازہ وم ہو جانا چاہتے ہیں "..... صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر کاؤٹٹر ہوائے کی طرف براحا ویا۔ کاؤنٹر ہوائے نے ایک ڈیل بیڈروم کی چابی کلپ سے اٹاری جس کے ساتھ ٹوکن لگاہوا تھا اور مچروہ چائی اور ساتھ ہی بقایا رقم وے دی۔ صفدر نے ایک معتول رقم اسے ئپ کے طور پر دے دی

 ہوئے کہا تو اڑک اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر صفدر کو دیکھنے لگی سے اسے اپن آنکھوں پریقین نہ آرہا ہو۔

ہ بھے ہیں اسوں پر یہ بی اس میں ہیں۔ آپ سفیر صاحب سے ا " محترمہ ۔ ہم دونوں میک آپ میں ہیں۔ آپ سفیر صاحب سے ا

بت کریں "..... صفدرنے قدرے نرم لیج میں کہا۔

اوہ۔ اوہ۔ اچھا آئے ۔ سفیر صاحب تو آپ کی آمد کے شدت سے منظر ہیں "...... لڑ کی نے بو کھلائے ہوئے کہا

شظر ہیں "...... لڑکی نے یو کھلائے ہوئے انداز میں افضے ہوئے کہا اور پھر صفدر ادر سر گشاکا جو اس دوران خاموش رہے تھے اس لڑکی کی رہمنائی میں مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک بند

کی رہمنائی میں مختلف راہداریوں سے افرائے ہوئے ایک بند دردازے پر پہنخ گئے بحس کے باہر دد مسلح آدمی موجود تھے اور دردازے پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ دردازے کے باہر ایک فن بیس دیوار پر نصب تھا۔ لڑکی نے فون بیس بک سے علیحدہ کیا

> اور اس کے دو نمبر پرلیں کر دینے ۔ \* لاشا کی بول ر می ہوں جناب۔ سرگشا کا ایک آو می

" لاشاكی بول رہی ہوں جناب۔ سرگشاكا اليب آدمی كے ساتھ فريف لے آدمی كے ساتھ فريف لے آدمی كے ساتھ فريف لے آدمی كے ساتھ بودباند ليج ميں ہما اور كھر دوسرى طرف سے بات سن كر اس نے كى سركہا اور فون بيس دالس بك كر ديا۔ بحتد كموں بعد سرخ رئك كى سركہا اور اول كامرونی آدمی كا بلب بجھ گيا اور اس كے ساتھ ہى وروازہ كھلا اور اليك كامرونی آدمی

ردازے پر نظرآیا۔ "آئیے جناب۔ تشریف لے آئیے میرا نام روفے ہے۔ میں یہاں امرون کا سفیر ہوں "...... دردازے پر موجود شخصیت نے انتہائی نے سر گشاکا سے کہااور ساتھ ہی ایک فون ہنبر بیا دیا۔ " یہ فون ہنبر کس جگہ کا ہے "۔سر گشاکا نے حیران ہو کر پو چھا

" وہیں کا جہاں ہے ہم آئے ہیں۔ میں نے فون پر لکھا ہوا نمبر دیکھ لیا تھا"...... صفدرنے کہا۔ " آگی اعلی میان میں میں گاڑی میں گاڑی میں گاڑی میں کا میں کا میں م

" تو کیا عمران دہاں موجود رہے گا"...... سر گشاکا نے حیران ہو کر پوچھا۔

" ہاں ۔ جب تک میری طرف سے انہیں رپورٹ نہیں مل جائے گی یا میں والیں نہیں "کی جاؤں گا۔ اس وقت تک وہ وہیں رہیں گے"۔ صفدر نے جو اب دیا اور سرگشاکا نے اثبات میں سر ہلا ویا اور پھر تھوڑی ویر بعد وہ ہوٹل سے باہر آئے اور لیکسی میں بیٹھ کر کامرون سفارت نانے کی طرف بڑھگئے۔اب ودنوں کے چروں پر گو

الكرى مك اب تھے لكن برحال اب ددنوں كے چرك كملے سے

مختلف تھے۔ کامرون سفارت خانے کے سلمنے صفدر نے ٹیکی چوڑ

دی اور چروہ سرگشاکا کو سائھ لے کر عمارت میں داخل ہو گیا۔
"سفیر صاحب سے کہیں کہ چیف سیکرٹری کامردن سرگشاکا ان
سے ملاقات چلہتے ہیں"..... صفدر نے استقبالیہ پر پہن کر کہا تو
استقبالیہ پر موجود لڑکی بے اختیار انجمل پڑی اور حیرت سے اوم اوم

" کہاں ہیں سرگشاکا" ...... لاک حیرت بجرے کیج میں کہا۔ " میں آپ کے سلصنے موجود ہوں "..... صفدر نے مسکراتے صفدرنے پوچھا۔

" يس مر سييشل اير كورث پر سفارتي جيث طياره پرواز كے لئے

میں سرمہ من مرر میں ہے۔ میار کھوا ہے۔ جیسے ہی آپ کی شاخت ہوئی۔ آپ کو فوراً ائر پورٹ

کیار طراب ۔ بی ہی کہا۔ لے جایا جائے گا\* ..... سفیر نے کہا۔

جایا جائے ہا ...... عبرے ہائے " مصکی ہے۔ سادہ پانی مشکوائیں۔ ابھی مسکی اپ صاف ہو جاتا

ب"..... صفدرنے کہا۔

الله المثاري ميات الله المثارة موجود م

" اوحر بائق روم موجود ہے جناب "..... سفیر نے اٹھ کر ایک طرف اشارہ کیا اور صفدر سر ہلاتا ہوا کرس سے اٹھا اور بائق روم کی

طرف بڑھ گیا۔

"آپ پاکیشیائی ہیں شاید "..... سفیر نے اس باد اصل سرگشاکا سے مخاطب ہو کر کما۔

"يس" ...... سر گشاكانے جواب ويا اور سفيرنے اشبت ميں سربلا

دیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر باتھ روم سے باہر آیا تو اس کے پہرے پر افرایق میک اب موجو وتھا۔

ر میں خیال ہے کہ اب آپ کی تسلی ہو گئی ہو گئ "...... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" لیں سرسآئی ایم سوری سرسلین سے ضروری تھا سر"۔سفیرنے ایکھتے ہوئے کہا۔

سن کوئی بات نہیں۔ بہرحال اب آپ میری بات کرائیں صدر \* کوئی بات نہیں۔ بہرحال اب آپ میری بات کرائیں صدر

صاحب سے "..... بمفدر نے کہا۔

مؤ وبانہ کیج میں کہاا درا کی طرف ہٹ گیا تو صفدر مسکرا تا ہوا اندر واخل ہوا۔ اس کے پیچھے سرگشا کا بھی اندر واخل ہو گئے تو اس سفیر نے وروازہ بند کر ویا اور پھروہ انہیں لے کر اس کمرے کو کراس کر

کے اندرونی ویوار میں موجووالیک وروازے سے دوسری طرف ایک اور کمرے میں آگیا۔

" میہ کمرہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے جناب۔ تشریف رکھیں۔ لیکن آپ کی شاخت کس طرح ہو گی۔ یہی بات میری سبھے میں نہیں آرہی"۔ رونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" میرا نام سرگشاکا ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ان کا نام ڈیوک ' ہے۔آپ میری صدر صاحب سے بات کرائیں "...... صفدر نے کہا۔ " آئی ایم موری سرتہ کے آپ کو اپنا میک اپ صاف کرانا ہو گا۔

مچر آگے بات ہو سکتی ہے۔ یہ بھی صدر صاحب کی ہدایت ہے ۔ رونے نے کما۔

روع نے ہا۔ "کیا آپ میری آواز نہیں پہچائتے"...... صفدر نے قدرے غصلے

لیج میں کہا۔ وہ خالصناً افریقی لیج میں بول رہا تھا جب کہ سر گشاکا خاموش تھے۔

" موری سرآپ کو اپنا میک اپ صاف کرانا ہو گاساس کے بعد ہی ہمیں انہائی سخت ہی ہمیں انہائی سخت ہی ہمیں انہائی سخت ہیں کیونکہ صدر صاحب کی ہمیں انہائی سخت

ہدایات ہیں "...... سفیرنے جواب دیا۔ " کیا آپ نے صدر صاحب کی ہدایات پر حیاری مکمل کر لی ہے "- پھر اس سے پہلے کہ ان کے در میان مزید بات ہوتی دروازہ کھلا اور سفر صاحب اندر داخل ہوئے۔

" آئي جناب - دير ، در بي ب - طياره تيار ب ادر آپ نے جلد از جلد كامرون بهنينا ب " ..... سفير ف اندر آكر مؤدباند ليج س صفدر

سے مخاطب ہو کر کہا۔

" يد مرے ساتھى آخر كيوں عبال ره جائيں انہيں والي ججوا

دیں "..... صفدر نے انھتے ہوئے کما۔

" جسے آپ کا حکم جناب۔ آئیے جناب۔ آپ بھی تشریف لے آئي "...... سفر ف مرگشاكا سے كها اور وہ بھى الخ كرے موتے۔ انبوں نے صفدر کی طرف کن انکھیوں سے اس انداز میں دیکھا جسے كرد رب بوس كرايس صورت سي اصل حالات سلمن لائے جائيں يا

نہیں ۔ لیکن صفدر نے آنکھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا اور پھر وہ ایک کمرے میں پہنے گئے جسے بی وہ کمرے میں داخل ہوئے ایانک

چار مشین کنیں ان کی طرف اکھ کئیں۔ " یہ۔ یہ کیا ہے" ..... صفدر نے سرگشاکا کے نیج سی انتہائی مصيلي نج ميں کہا۔

" سورى سرد دراصل آپ مىك اپ سى بىن اور جب تك بم پوری طرح تسلی نه کرلیں آپ کو کامرون نہیں جمجوایا جا سکتا۔ آپ عمال تشريف ركھيں آپ كامك اپ چىك بوگا -سفرنے كما -" میك اپ توسى نے صاف كر ديا ہے۔اب آپ كون ساميك

" مورى سرسبم في صدر صاحب كى بدايات ير عمل كرنا بـ آپ کو ایر کورٹ لے جانا ہے اور آپ کے یہ ساتھی یہاں رہیں گے۔

جب آپ کا طیارہ پرواز کر جائے گاتو پھروابس آ کر آپ کے ساتھی کو جهال يه نِعالِي مع بهنيا ديا جائے گاسآئتے " ..... سفر نے اٹھتے ہوئے

" میں لینے ساتھی کو مزید ہدایات دینا چاہما ہوں۔آپ پلیز۔ چند ، منٹ ہمیں وے دیں "..... صفدرنے بڑے بااعتماد کیج میں کہا۔

" يس سن"..... سفيرن كهاادر تيز تيز قدم المحاماً بيروني دروازي کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر نے سامنے میز پر رکھا ہوا پیڈ اور قام دان میں موجود نقئم اٹھایا اور بھر کاغذ پر کھی تکھنا شروع کر دیا۔ سر گشاکا

ساتق ساتق ريضة جا ربحقي- "معاملات كربر بين - سفير صاحب كا رویہ نارمل نہیں ہے۔اس ملے میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔آپ میرے جاتے ہی بہاں سے نکلنے کی کریں اور عمران صاحب سے رابطہ

كر ليس - ان سے ميں خود نمث لوں كا " - صفدر في لكھا تو سر كشاكا نے انبات میں سرملا دیا۔ صفدرنے کاغذ مروڑا اور پھراس گولی بنا کر اے منہ میں ڈال لیا اور پھر نگل گیا کیونکہ اس کے موا اور کوئی صورت مذ تھی۔ قلم اس نے دانس قلمدان میں رکھ دیا۔

مسر ديوك آپ مطمئن موكريهان رمين اب بم پوري طرح محفوظ ہاتھوں میں ہیں "..... صفدرنے اونجی آواز میں کہا۔

" ٹھیک ہے جسے آپ کا حکم سر" ...... سر گشاکا نے جواب ویا اور

مرگشاکا کیا ہے وہ میک اپ واشرے کسی صورت بھی صاف نہیں ہو سکتا اس کے لئے ایک خاص دواکی ضرورت تھی۔اس دوا کے بغیر يه مكي اپ كسي صورت صاف نهيں ہو سكتا تھا جبكه اوپر والا مك اپ صرف ساوہ پانی سے پہلے ہی صاف کر جکا تھا البتہ دہ مکی اپ واشر سے واش ہو سكتا تھا اس كئے صفدر كو معلوم تھا كه سر كشاكاكا ایکری میک اپ صاف ہو جائے گا ادر نیچے موجو وایشیائی میک اپ نكل آئے گا جبكه اس كا جره ديے بى رب گا۔ ديے اب تك سفير صاحب کا جو رویہ سامنے آیا تھا اس نے صفدر کو واقعی مشکوک کرویا تھا لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ سرگشاکا کو وہ کس طرح یہاں تچوڑے۔ابیانہ ہو کہ مہاں کا کوئی آدمی سرگشاکا کو یہاں سے نکالنے ی کو مشش کر تا اور سفیراور بهان کاعمله اگر ایگری ایجنت بین تو وه ا فوری طور پر سرگشاکا کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں اس لئے وہ موج رہا تھا كه اس سفر كو كسى طرح قابوسي كراليا جائے اس سے بعد اصل صورت حال سامنے آئے گی اور پھراصل صورت حال ویکھ کریں مزید کارروائی کی جاسکتی ہے اس لئے اس نے ذمنی طور پر فیصلہ کر لیا تھا کہ میک اپ داشرے اس کے چرے سے علیحدہ ہوتے ہی دہ سفیر کو قابوسی کرنے کی کوشش کرے گا۔وہ آنکھیں بند کئے یہ سب کھ موچ رہا تھا کیونکہ اس کے چمرے کے گرد تو گرم بھاپ چھیلی ہوئی تھی لین مچراچانک اسے محسوس ہوا کہ جسیے بھاپ اس کی ناک میں

اب صاف كرنا چاست بيس "..... صفدو في عصيلي اليح ميس كمار " میک اپ واشرے جناب اب تو ڈبل میک اپ کا عام روائ ہو گیاہے"..... سفیرنے قدرے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " ٹھیک ہے۔ حالات ہی الیے ہیں آپ چیکنگ کر لیں "۔ صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ایک طرف موجو د کرسی پر بیٹھ گیا ۔ " آب بھی بیٹھیں جناب۔ آپ کا بھی سکی اپ چکک ہو گا"۔ مفرنے سرگشاکا سے کہا۔ " اس کی کیا ضرورت ہے " ...... صفدر نے ایک بار پر عصلے لیج "آئی ایم سوری \_ جسے آپ نے پہلے کہا ہے کہ واقعی حالات ہی اليے این كه بمیں ہربات كى چيكنگ كرنى پردرى ہے "..... سفرنے لجداس طرح مؤدبان رکھتے ہوئے کما۔ " تھیک ہے مسٹر ڈیوک - بیٹھ جائیں اور یہ جو چلہتے ہیں انہیں كرلين ويس " ...... صفدر في سركشاكات كما اور سر كشاكا اكب طويل سانس لیتے ہوئے صفدر کے ساتھ والی کری پر بنٹھ گئے۔ " ميك اپ واشر لے آو "..... سفير في لين قريب كھڑے ہوئے آومی سے کہا تو دہ آدمی سربلانا ہوا کرے سے باہر نکل گیا جبکہ مسلح افرادای طرح مضین گنیں اٹھائے بڑے چو کنا انداز میں کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اور سرگشاکا وونوں کے بجروں پر کنٹوپ الهستی علی جا رہی ہو۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا دینے کی کوشش کی چرمھا وینے گئے لیکن صفدر مطمئن تھا کہ اس نے جو میک اپ بطور

الفير دمزے نے امک الرك سے مخاطب ہو كر كہا۔

يس سر ..... لاكى في انتهائي مؤدباند ليج مين كها اور والهي

موری۔ مجھے ڈاکڑنے منع کر رکھا ہے۔ میں نے طویل عرصے ے شراب نہیں بی -آپ مجے بنائیں کہ میں بہاں کیے بیخ گیا-میں

نو کامرون سفارت خانے میں تھا اور میں نے تو خصوصی طیارے سے

إمرون جاناتها" ..... صفدر في كما-كر بيٹي گيا۔ پروه يه ديكھ كر حران ره گيا كه ده انتهائي قيمتي فرنيچر سے

" كافى لے آؤ" ..... سفر نے لاك سے كما اور لاك سر بلاقى موتى واپس علی گی تو سفررمزے سرگشاکا سے مخاطب ہو گیا۔

" سرگشاكاآب كو حالات بنانے كى تو ضرورت نہيں ہے۔سب

اکھ آپ کو معلوم ہے۔ بہرمال یہ بات طے ہے کہ ایکریمیا کسی صورت بھی ٹریٹ جسی کمنیٹ کو مسلم بلاک کے ہاتھ میں نہیں دے سكار بم نے آپ كے قبيلے ميں جمي ضروري انتظامات كر ليے تھے۔ اس

صورت میں آپ زندہ رہیں یا مار دیئے جائیں دونوں صورتوں میں بازی ایکریمیا کے ہاتھ میں ہی رہے گی لیکن بہرطال آپ کا زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں ایکریمیا کے پاس موجو دہونا ضروری تھا۔ بہرحال

مزید تفصیلات بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔آپ کو سب علم ہے۔ آپ نے یہاں سٹاوا پہنچنے کے بعد کامرون کے صدرے فون پربات کی

اور پھرید طے پایا کہ آپ سٹاوا میں کامرونی سفارت خانے بہنچ جائیں اور سفیرآپ کو سفارت خانے کے خصوصی طیارے پر خاموشی سے

ہوادر بھراس کے احساسات جیسے کسی گرم دلدل میں ڈوہتے طلے گئے اور ان برسیاه چاورس چره گئی۔ پھر جس طرح اندھیرے میں روشن

لین اے محسوس ہوا کہ جیسے اس کاسر تیزی سے محاری ہو ما حلا جارہا

كى بريں چمكتى ہيں اس طرح اس كے ذمن بر چھائے ہوئے اندصرے میں یہ روشنی کی ہریں می منووار ہونے لگ گئ تھیں اور بھراس کی آنکھیں کھل گئیں۔ پوری طرح ہوش میں آتے ہی وہ بے اختیار اٹھ

مزین ایک کرے کے صوفے پر موجو و تھا۔ " يه ميں كمان آگيا مون" ..... صفدر في حريت بحرے ليج ميں بربراتے ہوئے کہااور مجراس سے بہلے کہ وہ اس بارے میں کچھ سوچھا

کرے کا وروازہ کھلا اور ایک ایکر می اندر واخل ہوا۔ وہ شخصیت کے لحاظ سے خاصا معزز آومی و کھائی وے رہا تھا۔اس سے پیچھے دو ایکریمین لا كياں تھيں۔ " ہمیلو سر گشاکا۔ میرا نام رمزے ہے اور میں سناوا میں ایکر یمین سفارت خانے میں سفیر ہوں مجھے بے حد افسوس ہے کہ آپ جسی

مجوری کو نظرانداز کر دیں گے بہرحال اب آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی "...... آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے صوبے بربیچ گیا۔

شفیت کو بے ہوش کر کے یہاں لانا پڑا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس

" مر گشاکا کو ایکریمیا کی سب سے قیمتی شراب بیش کی جائے "-

کامرون پہنیا وے گا جب کہ یا کیشیائی ایجنٹ ہمارے سیرٹ

سامان نگانا شروع کر دیا۔

مامان نفام فرون فردیات

"كياس كافي مين زمرلايا كيا ب" ...... صفدرن كماي

" اوہ نہیں جناب آپ کی زندگی ہمارے لئے زیادہ قیمتی ہے۔ ولیے بھی اگر آپ کو ہلاک کرنا مقصود ہو تا تو یہ کام آپ کی بے ہوشی

کے ووران بھی ہو سکتا تھا"..... سفر نے کہا اور صفدر نے اثبات میں سربلا دیا۔

مريك بياكيشيائي ساتقى كاكيابوا "..... صفدر في بودك بهيخ

کر ہو تھا۔

" آپ کی جگہ اسے کا مرون جھوا دیا گیا ہے سر گشاکا کے طور پر"۔ سفیر نے کہا تو صفد رہے اختیار چونک پڑا۔

رے ہا ر سررب میں اب وہ استان کو استعمال ہے۔ " کیا مطلب کیا کہ رہے ہیں آپ۔ وہ تو پاکیشیائی تھا"۔ صفدر

ا نے کہا۔

"صدر کامرون بار بار فون کر کے پوچھ رہے تھے اس لئے ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کے پاکیشیائی ساتھی کو بے ہوشی کے عالم میں خصوصی طیارے میں ڈال کر کامرون بھجوا دیا جائے طیارے کا عملہ بھی ایکر یمین ایجنٹ ہے۔ فاصلہ جو نکہ بے حد زیادہ ہے اس لئے "ب تک صدر کامرون مظمئن رہیں گے اور جب طیارہ دہاں جہنے گا اور اصل حقیقت کھلے گی تو پھر ان کے پاس بہرحال اتنا دقت بھی نہ رہے گا کہ وہ کوئی ایکشن لے سکیں "...... سفیر نے کہا اور صفدر نے رہے ان کے باس حسن انتظام پر بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ دہ قدرت کے اس حسن انتظام پر

ایجنٹوں کے خلاف لڑتے رہیں تاکہ ایکریمیا کو یہ بات معلوم نہ ہو سکے لیکن ایکریمیا کا جال ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ سٹاوا میں کامرونی سفارت خانے میں بھی ایکریمین ایجنٹ موجو دہیں۔صدر کامرون نے جب سفیر صاحب کو ہدایات ویں تو انہیں بھی معلوم ہو گیا چتانچہ انہوں نے براہ راست چیف سیکرٹری ایکریمیا سے بات کی جس پر

فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور کامرون سفارت خانے کا وہ سارا عملہ جو ایکر کی ایجنٹ نہ تھا وہاں سے ہٹا دیا گیا حق کہ سفیر صاحب کو بھی۔ ایکر کی ایجنٹ نہ تھا دہاں سے ہٹا دیا گیا حق کہ سفیر صاحب کی جگہ پر آنے والے آدی نے بھی۔ اس طرح سب

جگہیں فل کر لیں ۔ یہ سب لوگ کامرونی ہی ہیں لیکن ہیں ایکریمین ایجنٹ۔ اور چر آپ ایک پاکیشیائی ایجنٹ کے ساتھ وہاں چھڑگئے۔ آپ کے میک اپ چمک کئے گئے اور میک اپ کی چیکنگ کے ووران ہی آپ اور آپ کے یا کیشیائی ساتھی کو بے ہوش کر دیا گیا۔

اس کے بعد اس بے ہوشی کے عالم میں آپ کو یہاں چہنیا ویا گیا ہے
اور اب آپ پر مخصر ہے کہ آپ زندہ رہ کر ایکر یمیا کے حق میں اعلان
کرنا چاہتے ہیں یا مرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی لاش کامرون جھوا دی
جائے اور چرآپ کے قبیلے کا نائب سروار جو ایکر یمین لابی کا آومی ہے
اے سروار بنا کر اس سے ایکر یمیا کے حق میں اعلان کرا دیا
جائے "..... سفرنے پوری تفصیل بناتے ہوئے کہا۔ اس کمے وہ

لڑک کافی کے برتن اٹھائے اندر واخل ہوئی ادر پھراس نے کافی کا

ول بی ول میں حران ہو رہاتھا کہ کس طرح اصل سر گشاکا وہاں پہنے

جا مُیں گے۔

ہے تو ٹھیک ہے۔ میں ایکریمیا کے عق میں اعلان کر دوں گا"۔ صفار فرکھا۔ ا

آپ نے مراعات کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی بچالی ہے ۔ سرگشاکا "...... سفیرنے کہا صفدر نے بے اختیار مسکرادیا۔

عضے اپن زندگی اصل میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میں خواہ عنواہ عنواہ سے موت نہیں مرنا نہیں چاہا۔ اگر میں مر گیا تو مجر تھے نہ ہی

مسلم بلاک کھ وے سکتا ہے اور ند ہی ایکریمیا مسدر نے جواب ویا اور سفیر نے اثبات میں سربلا ویا۔

" اور کے اب آپ آرام کریں ۔ کل جج دس مجے کامرون کے چیف الکیشن کمشنر انتخابات کا اعلان کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کی تقریر مہاں میپ کی جائے گی اور پھر آپ کو شمالی کانڈر کے ایکر یمین فیلی ویڈن چینل پر پیش کر کے وہ میپ چلائی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو ایکر یمین طیارے میں کامرون پہنچ دیا جائے گا لیکن یہ

ہماری بجوری ہے کہ جب تک آپ کی تقریر نشر نہ ہو جائے آپ اس کرے سے باہر نہ جاسکیں گے "..... سفیر نے کہا۔

" ٹھکی ہے۔ میں خود بھی باہر نہیں جانا چاہتا۔ اب جب کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر تھے باہر جانے کی ضرورت بھی کیا ہے "۔ صفدر نے جواب ویا اور سفیر نے اثبات میں سربلا دیا اور لڑکیوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک لڑک نے کافی کا خالی سامان اٹھا کر ٹرے میں رکھ کر ٹرے اٹھا لی تھی

" تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے اپنے تبیلے کا اتحاد صدر کامرون کے مخالف کر دپ سے کر دوں لیکن مجھے اس سارے سلسلے میں کیا سلے گا"...... صفدر نے بات چیت کو آگے ہڑھاتے ہوئے

ہا۔ \* سرگشاکا۔ ایکریمیا اس معاملے سی آخری عد تک جانے کے لئے تیار ہے۔ آپ جو مراعات چاہیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ

سائق آپ کے قبیلے کے لئے بھی ہر قسم کے مراعات دینے کے لئے تیار ہیں۔ صرف امک کام ہم نہیں کر سکتے کہ آپ کو کامرون کا صدر نہیں بنا سکتے۔وہ دوسرے قبیلے کا ہی ہو گاجو مکمل طور پر ایکر یمیا کا وفادار ہاس کے علاوہ آپ جو چاہیں وہ آپ کو مل سکتا ہے "...... سفیر نے

" خصک ہے۔ کھے آپ پر مکمل احتماد ہے۔ میری پوزیشن دراصل بھیب س ہے۔ کھے سب سے زیادہ اپن زندگی اور لینے قبیلے کے لئے مراعات دینے پر تیار مراعات دینے پر تیار تھا لیکن جو کھے ایکر یمیا دے سکتا ہے وہ مسلم بلاک نہیں دے تھا لیکن جو کھے ایکر یمیا دے سکتا ہے وہ مسلم بلاک نہیں دے

سکتا۔ لیکن انتخابات کے اعلان سے جہلے میں اپن پوزیش اس لئے واضح نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح قبیلے میں بغادت چوٹ پرتی۔ اب جب کہ آپ نے کچے اور میرے قبیلے کو کھل کر مراعات دینے کا کہا

HÀ

اور پھر وہ تینوں کرے سے باہر علیے گئے اور کرے کا وروازہ بند ہو

گیا۔ صفدر اطمینان سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے

معلوم تھا کہ وہ طیارہ جس میں اصل سر گشاکا کو یا کیشیائی ایجنٹ کے

طور پر کے جایا جا رہا ہے رات کے چھلے بہری کامرون بہنچ گا۔اس

حکڑے بے ہوش بڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک خاصا بڑا کرہ تھا جس میں

لئے وہ صح تک کسی قسم کی کوئی کارروائی مذکرنا چاہتا تھا تاکہ ایکری مشکوک مذہو جائیں۔ورنداگر انہیں ذرا بھی شک پڑجاتا کہ طیارے میں یا کیشیائی ایجنٹ کی بجائے سر گشاکا کامرون پہنچ رہے ہیں تو وہ اس طیارے کو بھی مرائلوں سے اڑا وینے سے وریغ نہ کرتے۔ البته اسے عمران کی طرف سے فکر تھی لیکن چونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں تو اے لینے سرمیں شدید اصل مثن اس انداز میں مکمل ہو رہاہے اس لئے صح تک اس نے ہر در و محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا سرورو کی شدت قسم کی کارروائی ملتوی کر وی تھی البتہ اس نے فیصلہ کر لیاتھا کہ مج سے چھٹ جائے گا اور ورد محسوس ہوتے ہی اس نے آنکھیں بند کر ہوتے ہی وہ مہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا اور اسے یقین تھا کہ لیں۔اے یاد آگیا تھا کہ اس نے طویل بے ہوشی کا انجیشن لگوانے یہ لوگ اسے چونکہ سرگشاکا سمجھ رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے نہ ہی سے پہلے اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کر کے بلینک کر لیا تھا اور سكرث ايجنث بين اور نه ي فيلا مين كرنے والے آومي بين اس اب جب کہ اسے ہوش آیا تھا تو ظاہر ہے کہ ووا کے وباؤنے اپناکام لئے وہ مطمئن ہوں گے اس لئے وہ مطمئن تھا کہ وہ سہاں سے آسانی کرنا تھا اور اسی وباؤ کا نتیجہ یہ ورو تھا لیکن آنکھیں بند کرتے ہی ورو ہے نکل جائے گا۔ میں آہستہ آہستہ افاقہ ہونا شروع ہو گیا۔ پھر جب اس کا ذمن قدرے نار مل ہو گیا تو اس نے آئکھیں کھول ویں اور اوھر اوھر ویکھا۔ وہ ایک راوز والی کرسی پر بینها مواتها اور اس کا جسم راوز میں حکرا موا تھا جب کہ اس کے ساتھی بھی ساتھ ہی راؤز والی کرسیوں میں

ہونے سے پہلے ہر حالت میں سرگشاکا کو ایکریمیا کی گرفت سے آزاو كرانا چاہا تھا۔ اس كے لئے ظاہر ہے اس كا ان راڈز كى كرفت سے آزاد ہونا بے صر ضروری تھا جنانچہ اس کا ذہن تیزی سے اس بارے میں مختلف ترکیبیں موج رہا تھا۔ کرسی کے پائے زمین میں گڑے ہوئے تھے ادر کرسی خاصی مصبوط تھی۔ یہ تو غنیت تھا کہ عمران کے پر کری کے بایوں کے ساتھ کلب دکتے گئے تھے اشاید انہوں نے اس کی ضرورت بی ند میکی تھی۔اس لئے عمران نے لیے جسم کو بائیں طرف کو سمیٹا ادرائی بائیں ٹانگ سائیڈ پر کی ادر اس سے بعد اس کے جسم کا زادیہ بھی کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ نانگ میں ورو کی تمز ہریں سی اٹھنے لگی تھیں لیکن وہ ہونٹ تھینچ اپنا کام کر تا رہا۔اس نے اپنے پیر کو بڑی مشکل سے موزااور بھراسے عقبی پائے پر رگز ناشروع كر ويا بحد الحول كى كوسشش كے بعد اچانك كھٹاك كى آواز كے ساتھ ی راؤز کری میں غائب ہو گئے اور عمران نے مزی ہوئی ٹانگ سیرمی کی ادر ایک طویل سانس لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔اب مسئلہ تھا اپنے ساتھیوں کے ہوش میں آنے کا۔اے معلوم تھا کہ طویل ب ہوشی کے انجاشن کے بعد بغیراس کی اینٹی دوا سے بید کسی طرح بھی ہوش میں نہ آسکتے تھے لیکن اے اس کا توڑ بھی معلوم تھا۔اس ك لئے اسے تيز وهار خنجريا كوئى نوك دار چيز جاہئے تھى ادر چراس کی نظریں سامنے ایک الماری پرجم گئیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے الماری کے بث کھولے تو اس کے جرے پر بے اختیار

ایک بلب جل رہاتھا ادر کرے کا اکلو تا دروازہ بند تھا۔عمران نے اب بریکھے کی طرف موڑے تو دوسرے کھے یہ محسوس کر سے اس کا منہ بن گیا کہ کرسی کی نشست کے نیجے باقاعدہ لوہے کی چادر موجوو تمی تاکہ پرنیج سے گزار کر کری کے عقبی پائے میں موجود بٹن یریس نه کیا جاسکے ۔ نار فوک نے اپن طرف سے واقعی حد ورجہ احتیاط كا مظاہره كيا تھاكه طويل بہوشى كانجشن لكانے كے بادجود بھى اس نے تام احتیاطی تدابر اختیار کی تھیں۔اس کرے کی سلمنے والی دیوار اور چیت کے قریب نصب ردش دان س موجود شیشے کی ووسری طرف تاریکی دیکھ کر عمران سجھ گیا کہ رات کا وقت ہے۔ كرسى كى نفست كرينج چادركى موجودگى سے دہ اتنى بات تو بېرمال سجے گیا تھا کہ راڈز کا سسٹم عقبی پائے میں ہے ورند خصوصی طور پر چاور لگانے کی ضرورت نہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مج ہوتے بی كامرون مين الكيشن كااعلان بوجانا ب اور سر كشاكاجواس وقت بقول نار فوک ایکر یمیا کے قبطے میں ہیں اور ان سے ایکر یمیا کی حمایت میں اعلان کرایا جائے گا اور اس اعلان کے بعد سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ مسلم بلاک کاٹریٹی پر قبضے کاخواب بکھر کر رہ جائے گا اور ایکریمیا کا ایک بار مجرٹریٹی برقبضہ ہو جائے گا کیونکہ سرگشاکا کے قبیلے یوشوکا کا صدر کامرون کے مخالف قبیلے کی حمایت میں اعلان کا مطلب یہی ہو گا کہ صدارت کا عمدہ وہ بہرحال لے جائیں گے اور وہ بہرحال مو فیصد مسلم بلاک کی بجائے ایکریمیا کی مدد کریں گے اس لئے دہ مح

تو دبانی بڑے گی ہمیں "..... تنویرنے عصلے کیج میں کہا۔ " كيپڻن شكيل درست كه ربا ب- نار فوك كواس كاعلم نهيں ہو گا کیونکہ نارفوک نے اس سلسلے میں جو کچھ بتایا ہے۔اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اے ان سارے واقعات کا علم چیف سیرٹری ہے ہوا ہے۔لیکن اس نے سٹادا میں ایکریمیا کے سفر کا حوالہ دیا ہے۔ اس لئے مراخیال ہے کہ ایکریمیا کے سفر کو بی اس بات کاعلم ہو گا که مرگشاکا کو کہاں رکھا گیا۔، " ...... عمران نے جواب دیا۔ " پھر تو ہمیں یہاں سے لکل کر سیدھا سفارت خانے "ہنچنا جاہئے"۔ جولیا نے کہاادر عمران نے اثبات میں سربلا دیا۔ " اس اکماری میں اسلحہ تو نہیں ہے لیکن خنجر دغیرہ موجو دہیں۔ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ نجانے یہاں کتنے افراد ہوں ادر ہمارے پاس بہرحال وقت نہیں ہے اس لئے تنویر ایکشن طبے گا "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ در دازہ کھلا ہوا ہو گا کیونکہ ظاہر ہے ایک تو انہیں طویل بے ہوشی کے انجکشن لگائے گئے تھے اس کے علاوہ انہیں راڈز والی کرسیوں میں حکرا گیا تھا۔اس کے بعد دردازہ بند کرنے کا سوال بی پیدانہ ہو تا تھالیکن عمران نے جب دروازہ کھولنے کی کو سشش کی تو اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا کیونکہ

دروازه واقعی لاک تھا۔ نار نوک واقعی حد درجہ محاط تھا۔

" کیا ہوا عمران صاحب دروازہ لاک ہے کیا مسس کیپٹن شکیل

مسکراہٹ ابھرآئی ۔الماری میں تشد د کے لئے ہر قسم کے آلات موجود تھے جن میں تیز دھار خخر بھی شامل تھے۔ عمران نے ایک خخر اٹھایا ادر اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔اس نے خنجر کی مدو سے ان کی گر دنوں کے عقب میں کٹ نگائے اور تھوڑا ساخون نگلتے ہی اس کے ساتھیوں نے خود بخود ہوش میں آنا شروع کر دیا۔ کیونکہ اس طرح معمولی ساخون نکل جانے سے اعصاب کو تحریک مل جاتی تھی اور بے ہوشی کی دوا کے اثرات جو دراصل اعصاب کی حرکت کو سست كر ويية تقى وه اثرات ختم بوجاتے تھے ليكن خون بھى اتنا نه لكاتا تھا كداسے بند كرنے كے لئے بھى باقاعدہ مرہم ين كرنى برے - تھوڑى دیر بعد اس کے ساتھی جولیا، کیپٹن شکیل ادر تنویر تینوں ایک ایک كر كے بوش ميں آگئے اور پر عمران نے انہيں موجود طالت ك بارے میں بریف کر کے ان کے راڈز کھول دینے اور وہ سب اکٹر کر کھڑے ہوگئے۔ " ہم نے صح ہونے سے بہلے بہلے ہر صورت میں سر گشاکا کو این تحیل میں لینا ہے یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے سر گشاکا کو یہیں ساوا میں ہی رکھا ہوا ہے۔ درنہ وہ اسے ایکریمیا مجوا دیتے تو مسئلہ بن جاتا"..... عمران نے کہا۔ " لیکن عمران صاحب۔ کیا نار نوک کو اس کاعلم ہو گا کہ سر گشاکا کو کہاں و کھا گیا ہے " ..... کیپٹن شکیل نے کہا۔

، تا ہر ہے۔اے معلوم نہیں ہوگا تو ادر کیے ہوگا۔ای کی گردن

نے اس کے قریب آتے ہوئے کما۔

" ہاں۔ لیکن یہ آسانی سے کھل جائے گا کیونکہ اس میں مکینیکل لاک نگاہوا ہے " ...... عمران نے کہااور پھراس نے جمک کر اپنے . جوتے کا تسمہ کھولنا شروع کر دیا۔ تسمہ کھول کر اس نے اس کے ایک سرے کو جس پر کلب نگا ہوا تھا کی ہول میں ڈالا ادر پھر سے کو مخصوص انداز میں موڑنا شردع کر دیا۔ کچھ دیرکی مسلسل کوشش ے بعد مکلی سی کھٹک کی آواز دی اور لاک کھل گیا۔ عمران نے تسمہ بامرتکالا ادر اسے دوبارہ جوتے میں ڈال کر اچی طرح کس کر باندھ لیا۔ پھر دروازہ کھول کر دہ آہستگی سے باہر آگئے۔ یہ ایک چھوٹی می راہداری تھی جو ایک طرف سے بند تھی جب کہ دوسری طرف سے سریھیاں اوپر جا رہی تھیں۔سرھیوں کے اختتام پر بھی ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔عمران آسکی سے سربھیاں چرھا ہوا اوپر پہنچا۔ اس نے وروازہ کھول کر سرباہر تکالا اور اوھر اوھر دیکھا تو یہ ایک طویل راہداری تھی جو آگے جا کر مڑ گئی تھی۔ راہداری میں ایک كريك كا دردازه تها ادر كرب مين ردشني بهي بو ري تهي ادر باتين كرنے كى آوازيں بھى سنائى دے رہى تھيں ۔آوازوں سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ دوآدی ہیں۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو آنے کا اشارہ کیا اور پر دردازے سے نکل کر راہداری میں پہنے گیا۔ راہداری میں بھی بلب جل رہے تھے۔عمران آہستہ آہستہ اس در دازے کی طرف بڑھتا حلا گیا۔ در دازے کے قریب رک کر اس نے اپن پشت دیوارے لگا

لی۔اس کے ساتھی بھی اس کی پیردی کر رہے تھے۔ باتوں کی آدازیں
اب بند ہو گئ تھیں۔ عمران نے سرآگے کر کے جھالکاتو دہ بے اختیار
مسکرا دیا۔ کرے میں دد آدمی کرسیوں پر بیٹھے شراب نوشی میں
مصردف تھے۔ان کی مشین گنیں بھی میز پر رکھی ہوئی تھیں۔ عمران
نے گردن موڑ کر اپنے ساتھیوں کو ہاتھ سے مخصوص کیا ادر پھرہاتھ

کئیں بھیٹ کی سیں۔ جر کھانے والا اوی سائرے، و چھ ساتہ " یہاں کتنے آدمی ہیں۔ بولو "...... عمران نے پیر موڑتے ہوئے کہا تو اس آدمی کے اٹھے ہوئے ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے کر گئے ادر

ہ و من سے خرخواہث کی آدازیں نظنے لگی۔ اس کے منہ سے خرخواہث کی آدازیں نظنے لگی۔

" بولو۔ درنہ "...... عمران نے پیر کو ادر موڑتے ہوئے عزا کر کہا۔ " اس۔ اس منزل پر ہم ددنوں ہیں۔ادپر دالی منزل میں آٹھ آدمی

ہیں "..... اس آوی نے رک رک کر کہا۔ اس کا چرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح من ہو چکا تھا اور یہ الفاظ بھی اس نے بری مشکل سے رک رک کر اوا کئے تھے۔

ں سے رہاں واست باہر جانے کا راستہ بناؤ۔ وریہ "۔ عمران نے پیر کو مزید موڑااور بھروالیس کر لیا۔

» بب ب ب ب با تا ہوں سید ہیر ہٹالو سید سید عذاب ہے۔ ہٹالو تامیر میں میں اس تام میں نصفر کھنے الصاب کا ب

اے۔ بتا تا ہوں "..... اس آومی نے تھنچ تھنچ کھنچ میں کہا۔ "
" جلدی بتاؤ۔ غلط بتایا تو ایک ایک رایشہ علیحدہ کر دوں گا"۔

عمران نے سرد لیج میں کہااور پیر کو ذرا سا پیچے موڑ ویا تو اس آوی کے چرے پر موجو د تکلیف کے ناٹرات میں کافی کمی آگئ اور بھر اس

نے واقعی راستہ بتانا شروع کر دیا۔ " جاؤ تنویر۔ چمک کرد کہ اس نے صحح بتایا ہے یا نہیں "۔عمران

نے کہااور پیر کو اور والیں موڑلیالین اٹھایا نہیں۔ "مم-مم میں نے ورست بتایا ہے۔مم مگر تم تو بے ہوش

اور بندھے ہوئے تھے "..... اس آدمی نے اس بار قدرے سہولت بھرے لیج میں کہا۔

ے عبے میں ہا۔ " خاموش بڑے رہو۔ وریہ"...... عمران نے عزاتے ہوئے کہا۔

" نماموس ہڑنے رہو۔ وریہ"...... عمران نے عرائے ہوئے کہا۔ تنویر اس ووران باہر نکل گیا تھا اور کیپٹن شکیل بھی اس کے ساتھ تمالان بھروس مند مرابعہ ورورون وروائس آگئے ۔

تھا اور پھر دس منٹ بعد دہ دونوں دالیں آگئے ۔ " راستہ درست ہے۔عقبی سڑک پر نکلتا ہے"...... تنویر نے کہا

ادر عمران نے ایک جھٹکے سے پیرموڑ دیااس آدمی کے جسم نے ایک جھٹکا کھایاادر پھراس کی آنکھیں بے نورہوتی چلی گئیں۔ مدر کے باس ربوالور وغیرہ بھی ہوں گے۔

"ان کی مکاشی لو۔ یقیناً ان کے پاس ریوالور وغیرہ بھی ہوں گے۔ یہ مضین گنیں یہیں رہنے وو" ...... عمران نے اس آومی کے ہلاک یہ مضین گنیں یہیں رہنے یو ہناتے ہوئے کہا تو سویر اور کیپٹن ہونے پر اس کی گرون سے پیر ہٹاتے ہوئے کہا تو سویر اور کیپٹن

شکیل نے جھک کر ان دونوں کی ملاشی کسی شردع کر دی اور پھر داقعی ان کی جیبوں سے دو مشین کپشل برآمد ہوگئے۔ ن میں تاری سے دان نے کمپیشن شکیل کے باتھ سے مشین کپشل کیتے۔

ان فی بیروں کے اور کی اور اس کے ہاتھ سے مشین بسٹل کیتے ، "آؤ"...... عمران نے کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے مشین بسٹل کیتے ہوئے کہا اور بھر تیزی سے کمرے سے باہر آگئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واقعی اس چار منزلہ عمارت کی عقبی طرف ایک سڑک پر پہنچ گئے واقعی اس چار منزلہ عمارت کی عقبی طرف ایک سڑک پر پہنچ گئے

واللی الل چار سراد سارات کی تر سال کی سرات کا تقریباً بچھلا پہر تھا۔ اس کئے سراکوں پر ٹریفک خاصی کم تھی۔
دہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بوصع حلے گئے۔ بچر ایک موڑ پردہ نسبناً
ایک زیادہ مصروف سڑک پر پہنچ گئے۔ عمران نے جیبوں کو مٹولا تو
سکوں دالی مخصوص جیب میں سکے موجود تھے۔ دہ تیزی سے ایک

پبلک فون بو تھ کی طرف بڑھا۔اس نے رسیور اٹھایا اور انگوائری کے نمبر ڈائل کر دیئے۔ "یں۔انگوائری پلیز"...... ایک نسوانی آواز سنائی وی۔

" يس انكوائرى پليز" ...... الك تسواني اواز سناى وى -" ايكريمين سفارت خانے كائمبرويس" ...... عمران نے مقامی ليجه -ميں كها تو دوسرى طرف سے نمبر بنا ديا گيا۔ عمران نے كريدل دبايا اور بجر جيب سے سكے نكال كر اس نے بو تھ ميں ڈالے اور تيزى سے

مب ٹیکسی میں بیٹھ کر آگے بڑھ گئے۔ \* ريمنڈ روڈ پرآپ نے کہاں اترنا ہے جناب"...... فيكسي ڈوائيور نے بیں منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ٹیکسی کی رفتار آہستہ کرتے

" سكس ريئ روڙ پر " ..... عمران نے جو عقبی سيك پر بينها ہوا تھا جواب دیا تو ٹیکسی ڈرائیور نے اشبات ملیں سرملا دیا اور پھر ایک

ود منولہ رہائشی بلازہ کے سامنے اس نے فیکسی روک وی اور عمران اور اس کے ساتھی فیکسی سے نیچ الرآئے۔ کیپٹن شکیل نے فیکسی ڈرائیور کو بے منٹ کی اور پر انہوں نے بظاہر اپنا رخ پلازہ کے

كمياؤنل كيك كى طرف كر ديالكين جب فيكسى آم بره كمي تو وه رك كتے اور كر الممينان سے آگے برصتے على كئے مہاں سرك كے دونوں

طرف رہائشی کو تھیاں بھی تھیں اور رہائشی بلازے بھی ۔ لیکن سب کاسٹینڈرڈا تہائی اعلی تھا اور پر انہوں نے سکسٹی تھری منبر تکاش کر ایا

يد ايب خاصى بنى كوشى تمى جس ير باقاعده ايكريميا كاجمندا بهى برا رہا تھا۔ وسیع وعریف پھاٹک کی سائیڈ پر باقاعدہ گارڈروم بنا ہوا تھا۔

اس میں روشنی ہو رہی تھی۔

" يمهان وْاتْرِيكُ لِيكُشْنِ مِوكَا" ...... عمران نے لينے ساتھيوں ہے کہا اور مچروہ گارڈروم کی طرف بڑھ گیااس نے کال بیل کا بٹن پریس كيا تو گاردُ ردم كا وروازه كھلا اور كير چيونا جھانك كھلا اور ايك مسلح. باوردی نوجوان جیے ہی باہر آیا اچانک عمران اسے و حکیلتا ہوا اندر

آپریٹر کا بتایا ہوا تنبر ڈائل کرناشروع دیا۔ " يس - ايكريمين سفارت خانه " ..... الك مردانه آواز سنائي . وي - لجبه بهارباتها كه بولنے والا گار دے -

" میں ایکریمیا سے اسسٹنٹ سیکرٹری ٹوسٹیٹ بول رہا ہوں۔ سفیر صاحب کی رہائش گاہ کا نمر چاہئے مجھے۔ میں نے ان سے اير جنس بات كرنى ب " ...... عمران في الحج كو باوقار اور رعب وار بناتے ہوئے ایکر پمین لیج میں کہا۔

" اس وقت تو جناب وہ لینے بیڈ روم میں ہوں گے "...... گارڈ نے حرت برے لیج میں کہا۔

" أوه - يونانسنس - أك از موسك أيرجنسي - جلدي بناو" -عمران نے عزاتے ہوئے کہا تو گار ڈنے جلدی سے منبر بتا دیا۔ " يد شرسفارت فان س موجود ربائش گاه كابو گا" - عمران نے

" اوه - نهين جناب سغير صاحب تو ريمند رود پر رميت مين-سكسى تھرى -رىمندرود پرسيەتودبان كائمرى " ...... دوسرى طرف سے گارڈنے کہا۔

يو تحاسه

" أو ے ب تصنيك يو " ...... عمران في كما اور رسيور ركھ كر وه بوتھ سے باہرآگیا کیونکہ اس کا مقصد حل ہو گیا تھا۔ سفر کی رہائش گاہ کا پتہ اسے معلوم ہو گیا تھا اور پر تھوڑی دیر بعد انہیں ایک خالی فیکسی مل گی اور عمران نے اسے ریمنڈ روڈ کا پتہ بتا دیا۔ اور مچروہ

لے گیاادر بھراس سے پہلے کہ وہ سنجملتا عمران کا بازو بحلی کی ہی تنزی کی طرف بردها۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھول کر ادھر جھانکا تو ب ہے گھوما اور ہلکی سی کھنگ کی آواز کے ساتھ بی وہ اچھل کریٹیج گرا اندرونی راہداری تھی جس میں اور کمروں کے دروازے بھی تھے۔ اور تربین لگاجب کہ اس دوران تنویر تیزی سے گارڈروم میں گساتھا عمران نے دردازہ بند کر کے اے اندرے لاک کر دیا۔اس کے بعد لین وہاں کوئی آدمی موجود مدتھا البتہ وسیع و عریض محن کے بعد پورچ اور برآمده نظر آربا تحام پورچ میں دو جدید ماڈل کی کیڈلاک کاریں موجو و تھیں لیکن برآمدے میں کوئی آومی نہ تھا۔ "آؤ" ..... بم في سائيا سے موكر عقبي طرف جانا ہے۔ كيونك

يمال برآ مدے سي كسى آدمى كى عدم موجودگى كا مطلب ہے كديمان باتاعده سائلس حفاظت استظامات كئے گئے ہوں كے اسب عمران نے

کہا اور اس کے ساتھیوں نے اثبات میں سرملا دیئے۔ "ا سے اٹھاکر گارڈروم میں ڈال دو" ...... عمران نے سلمنے پڑے

ہوئے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تنویر نے جھک کر اے اٹھایا اور گارڈروم میں لے جا کر ڈال دیا اور پر وہ آہستہ آہستہ سائیڈ گلی کی طرف بڑھ گئے۔سائیڈ گلی سے ہو کر وہ عقبی طرف بہنچ تو عمران کی توقع کے عین مطابق عقبی طرف ایک کمرے کی کھڑ کی بیڈ ردم کی تھی اور بیڈ روم میں ایک آدمی مویا ہوا نظر آرہا تھا۔ یہ آدمی لینے لباس سے ملازم ہی لگما تھا۔ عمران کھڑکی پر چڑھا اور آہستہ سے اندر واتر کیانیج فرش پر قالین بھا ہوا تھا۔اس کے چھے اس کے ساتھی بھی ایک ایک کر کے اندر پی گئے۔ وہ آدمی گمری نیند مویا ہوا تھا۔ بیڈ کی سائیڈ پر رکھی ہوئی میزپر ایک انٹرکام بھی موجود تھا اور ساتھ

ی شراب کی ایک خالی ہو تل بھی پڑی تھی عمران دوسرے دروازے اس نے بستر پر گہری نیند سوتے ہوئے آدمی کو بھنجھوڑ دیا۔ چند لمحوں بعد وہ آدمی بے اختیار ہزبرا کر اٹھ بیٹھا کہنے بسترے کر دموجود کتنے آومیوں کو دیکھ کر اس کے پہرے پریکفت انتہائی خوف کے تاثرات ا بجرے اور چنخ مارنے کے لئے اس کا منہ کھلا ہی تھا کہ عمران نے اس کے منہ پرہائة رکھ دیا۔

" خبردار اگر آواز نکالی تو گولی مار دیں مع " ..... عمران نے عراتے ہوئے کہا تو اس آدمی کا پہرہ خوف کی شدت سے مزید بگر گیا لین عمران نے محسوس کیا کہ اس کہ منہ بند ہو گیا ہے اور وہ حربت اور خوف کے فوری جھنکے سے مکل آیا ہے تو عمران نے ہائھ ہٹا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین بیش کی نال اس کی کنیٹ سے لگادی۔

مليانام بح تمبارات ..... عمران في سرو ليج سي يو چها-"بب-بب-برك-مرانام بك عديك" ..... اس آدمى نے بو کھلائے ہوئے لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میاں کیا کام کرتے ہو" ...... عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سرد لج میں کہا۔

" مم مم میں یہاں بھر ہوں۔ بھر "..... برٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" سفیرصاحب کہاں ہیں "...... عمران نے پوچھا۔

" وه - وه لينغ بيثر ردم مين بين " ...... برث نے جواب ديا -

"کہاں ہے ان کا بیڈ ردم ۔ پوری تفصیل سے بناؤ"...... عمران نے کہا تو برث نے تفصیل بنانا شردع کر دی۔ اس نے جو تفصیل بنائی اس کے مطابق اس کمرے سے باہر راہداری کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جو ایک ادر راہداری میں نکلتا ہے اس راہداری کے اضتام پر سفیر صاحب کا بیڈ ردم ہے۔ دردازہ اندر سے بند ہے ادر

جب تک سفیر صاحب مذکولیں باہر سے نہیں کھل سکتا۔

" اگر کوئی امیر جنسی ہو تو دردازہ کیسے کھولو گے "...... عمران نے را

" سفیر صاحب کو فون کر کے کہنا پڑتا ہے۔ اگر وہ مناسب سیحمیں گے تو دردازہ کھول دیں گے درنہ نہیں۔ مگر آپ لوگ سہاں کسیے "کیخ

گئے۔ کو تھی میں تو الارم نصب ہیں اور الارم بجئے ہی تمام کو تھی کے دروازے اندرے خود بخودلاک ہو جاتے ہیں "...... برث نے کہا۔ وہ

دروازے اندر سے حود بحودلا ك ہو جائے ہيں "...... برث بے لہا وہ اب يورى طرح سنبحل حياتھا۔

" ایک افریقی شخصیت کو سفیر صاحب نے یہاں کو ٹھی میں رکھا ہوا ہے۔کہاں رکھا گیا ہے انہیں "...... عمران نے پوچھا۔

" مجھے معلوم نہیں اور نہ ہی یہاں سفیر صاحب کسی کو لے

آئے"۔ برٹ نے جواب دینتے ہوئے کہا۔

" یہاں تمہارے علاوہ کتنے ملازم ہیں "...... عمران نے پو تھا۔ " چار ملازم ہیں اور امک گار ڈ۔ بگم صاحبہ زیادہ ملازم رکھنا پسند نہیں کر تیں۔اس لئے تو سفیر صاحب نے یہاں سائنسی نظام قائم کر رکھا ہے "...... برٹ نے جواب دیا۔

"ان كى كرك كمال بين " ...... عمران فى يو تجا

" اس رابداری میں ہیں "...... برث نے جواب دیا تو عمران کا ہائھ بحلی کی می تیزی سے گھوہا ادر برث چیختا ہوا بستر پر گرا اور چند لمح ترجی کے تر بات ہو گیا۔ کنٹی پر بڑنے دالی ایک ہی جی تلی ادر زدر دار ضرب نے اسے بے ہوشی کی دادی میں دھکیل دیا تھا۔

"جاد اوران چاروں ملازمین کے کروں میں داخل ہو کر انہیں بے ہوش کر دو۔ اس کے بعد ملازم نہیں اٹھیں گے لیکن خیال رکھنا بیرونی دروازہ کے قریب نہ جانا درنہ وہ خفیہ الارم ن اٹھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کا تعلق کسی قریبی پولسیں اسٹیشن سے بھی ہو "۔ عمران نے کہا تو سب ساتھیوں نے اشبات میں سربلا دیئے اور پھر بیردنی دروازے کی طرف برھ گئے۔ عمران بھی ان کے پیچے باہر رابداری میں آگیا۔ اس کے ساتھی رابداری میں موجود کروں میں رابداری میں آگیا۔ اس کے ساتھی دروازے کھلے ہوئے تھے۔ عمران درفل ہو رہے تھے کیونکہ سب کے دردازے کھلے ہوئے تھے۔ عمران کے رابداری کے سامنے جاکر رک گیا جو رابداری کے درمیان میں تھا اور بھراس دروازے کے سامنے جاکر رک گیا جو رابداری کے درمیان میں تھا اور دوسری طرف سے بند تھا۔ دروازہ لکڑی کا

تھا۔اس میں نے ہی کوئی تالاتھا اور نہ کسی قسم کا کوئی رخنہ مران نے اسے ہاتھ نہیں نگایا بلکہ اسے اوپر سے نیچ تک عور سے دیکھتا رہا۔تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی واپس آگئے۔

" ایک عورت اور تین مردتھے۔سب کو بے ہوش کر ویا ہے "۔ جولیا نے کہا اور عمران نے اشبات میں سرملا ویا۔

" اب يهال كورے كيا سوچ رہے ہو۔اس دردازے كو توڑ دينة بيں "...... تنوير نے كها۔

" نہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی خفیہ الارم موجود ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ امکر می سفیر کو اس حالت میں جا پکڑوں کہ وہ کسی کو کال نہ کرسکے " ...... عمران نے کہا۔

" عمران صاحب جب بیردنی دردازے پر الارم موجود ہیں تو اندرونی دردازوں میں الارم نہیں ہو سکتے۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے دلیے اگر آپ چاہیں تو کسی ملازم کو ہوش میں لا کر اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کس ہنر پرایکری سفیر کو ان کے بیڈ روم میں فون کرتے ہیں۔ بھرانہیں فون کرتے بھی دردازہ کھلوایا جا سکتا ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔

' میں نے جان بوجھ کر اس برٹ سے اس بارے میں نہیں پو چھا تھا کیونکہ اس دقت یہ سفیر جس کی تحییل میں سرگشاکا ہیں بے حد چو کنا ہو گا۔ معمولی سی خلاف معمول حرکت سے وہ بیڈ روم سے ہی کسی کو فون کر سکتا ہے "…… عمران نے کہا ادر بھر اس نے جیب

سے مشین پیش ثکالا اور اس کی نال دروازے سے دگائی لیکن بھب کوئی الارم دغیرہ ند بجاتو اس نے اس نال کی مدو سے وروازے کو خوب اچی طرح وبایا۔ اس طرح اس نے دروازے کے اوپر والے حصے اور نیچ والے حصے کو بھی دبا کر چکیک کیا اور اس طرح

ح اور اس طرح دروازہ اندر سے دروازہ اندر سے دروازہ اندر سے دروازے کو دبانے سے اسے معلوم ہو گیا کہ دروازہ اندر سے درمیان سے بند ہے۔ شاید کوئی چھٹی یا خصوصی لاک نصب تھا جس کا کوئی حصہ باہر کی طرف موجو دنہ تھا۔ عمران نے ایک جگہ پر مشین پیٹل کی نال رکھی ادر اسے خوب زور سے دبایا اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ شکک کی تیز آوازیں ابجریں اور اس جگہ کے پر فیچ از کر اندرونی طرف کرے اور اس کے ساتھ ہی وروازہ کھلتا چلا گیا ادر عمران اندر واخل ہو گیا۔ یہ ایک راہداری تھی جس کے اختام پر ایک اور دروازہ تھا لیکن یہ وروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران کے ساتھی اس کے پیچے دروازہ تھا لیکن یہ وروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران کے ساتھی اس کے پیچے اندر واخل ہوئے۔ چند کموں بعد وہ ایک بیڈ روم میں موجو دتھے۔ ایک رابداری تھی بیڈ روم میں موجو دتھے۔ ایک کی بیٹر روم میں موجو دتھے۔ ایک کی بیٹر ہو میں موجو دتھے۔ ایک کی بیٹر ہو کیا۔ درمیانی دیوار

ادر جولیا اس دروازے کی طرف بڑھ گئ۔ اس نے دردازے کی دوسری طرف جھانگا اور پھرواپس مڑکر عمران کے قریب آگئ۔ "سفیر کی بنگیم دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے"...... جولیا نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔

میں ایک اور دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ عمران نے جولیا کو اشارہ کیا

" تم اسے بے ہوش کر دو" ..... عمران نے کہا ادر جونیا سربلاتی

ہوئی ووبارہ اس وروازے کی طرف مر گئ-

" تنویر ۔ سفیر صاحب کے ودنوں ہاتھ ان کے عقب میں کر کے بیلے سے باندھ دو" ...... عمران نے تنویر سے کہا اور تنویر نے جلدی سے بیلٹ کھولی اور پھر بیڈ ہر گہری نیند سوئے ہوئے سفیر کی طرف بڑھ گیا۔ سفیرصاحب وائیں پہلو پرسوئے ہوئے تھے۔ تنویرنے اسے آہستہ سے الثا کیا اور پھر بھلی کی می تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ عقب میں کر مے بیل سے باندھے لگا۔مفرے منہ سے کراہ سی نکلی اور اس کا جسم حرکت کرنے لگالیکن تنویرنے واقعی حیرت انگیز تیزی کا مظاہرہ کیا تھا۔اس نے سفیر کے بازو اس سے یوری طرح ہوش میں آنے سے پہلے ہی باندھ دیئے تھے اور پر اسے اس نے سیدها کر دیا چند لمحوں بعد سفیر کی آنکھیں ایک جھٹے سے کھل گئیں اور اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی۔ لیکن ہاتھ عقب میں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ اکف ند لگا۔البتہ اس کا چمرہ شدید حرت کی وجہ سے بری طرح بگڑ ساگیا تھا۔

"اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھا وو" ...... عمران نے کہا اور تنویر نے اسے بازو سے بکڑا اور الک جھنٹے سے کھنٹے کر بیڈ کر سائیڈ میں پڑی ہوئی کرسی پر بٹھا ویا۔

"کل سکل سکیا مطلب سید سید تم کون ہو ساور بد میرے بیڈ ردم میں سکیا مطلب " ...... سفیر کی حالت واقعی بے حد خراب ہو رہی تھی۔اس کمج جولیا ووسرے کمرے سے باہرآ گئ۔

، "میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے اور باندھ بھی دیا ہے "۔جولیا نے کہا۔

"کیا۔ کیا کہ رہی ہو کے بے ہوش کر دیا ہے۔ کون لوگ ہو تم اور مہاں کیے کی گئے"..... اس بار سفیر نے قدرے سنجلے ہوئے لیج میں کما۔

" تہاری بوی کے بارے میں یہ بات ہوری تھی۔ تہارا نام کیا ہے" ...... عمران نے جیب سے مشین پیٹل نکالتے ہوے سرد لجے میں کہا۔

" میرا نام رمزے ہے اور میں ایکریمیا کا سفیر ہوں۔ کیا تم ڈاکو ہو۔لیکن "...... سفیرنے کِہا اور عمران مسکر اویا۔

" ہمارا تعلق پاکیشیا سیرٹ سروس سے ہے سفیر صاحب ۔ اور اب تم بناؤ کے کہ تم نے سرگشاکا کو کہاں رکھا ہوا ہے "۔ عمران نے کہا تو سفیر بے اختیار اچھل پڑا۔

" کک ۔ کک ۔ کیا مطلب۔ کون سر گشاکا۔ کیا مطلب "۔ سفیر نے کہا۔

"خواہ مخواہ اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایک سفیر ہو، سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہو۔اس لئے حمہارے حق میں بہتریہی ہے کہ تم بنا دو کہ سرگشاکا کہاں ہیں ورنہ دوسری صورت میں یہاں حمہاری چنیں سننے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ حمہارے ملازم ہلاک ہو تکے ہیں "...... عمران نے کہا۔

تو پر تمهاراانجام عرتناک ہوگا"...... عمران نے سرو لیج میں کہا۔ "وه-وه گارنش ہاؤس میں ہے "..... سفیرنے کہا۔ "گارنش ہاؤس کہاں ہے"...... عمران ہو چھا۔ " سٹاوا کے شمالی نواح میں ایک فارم ہاؤس ہے اسے گارنش ہاؤس کہاجاتا ہے "..... سفیرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تنویر۔ اس کی بائیں آنکھ نکال وو۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے"۔ عمران نے سرو کیج میں کہا اور پھراس سے پہلے کہ سفیر احتجاج کرنا تنویر نے انتہائی سفاکی سے خنر کی نوک اس کی بائیں آنکھ میں اثار وی - سفیرے طل سے انتہائی کر بناک چیفیں نکلنے لگیں اور اس نے اوهر اوهر سر مارنا شروع كر ويا اور چند لحول بعد مي اس كى كردن و مسلک گئ۔ "اس کی بیوی کو لے آؤ" ...... عمران نے جولیاہے کہا۔ " اس سے بوچھ لوساہ کیا کہنا ہے"...... جولیانے حران ہو کر " جسے میں کم رہا ہوں ولیے کروس مجسس"...... عمران نے ایکنت عراتے ہوئے کہا تو جولیا بے اختیار سہم سی کئ اور پھر تیزی سے الحقة كرے كے وروازے كى طرف بڑھ كئى بحد لمحوں بعد وہ واپس آئى تو

اس کے کاندھے پرایک اوھیر عمر عورت موجو وتھی جس کے جسم پر

رات کالباس تھا اور اس کے ہاتھ اس کے عقب میں ایک چاور ہے۔

بندھے ہوئے تھے۔ جولیانے اسے سفیرے ساتھ والی کرس پر بھا

" ممر مم میں واقعی سر گشاکا کے بارے میں کچھ نہیں جانیا۔ تہیں غلط فہی ہوئی ہے" ..... سفیرنے کہا۔ " تنویر، تمہارے پاس خنجر موجود ہے "...... عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کریو چھا۔ " ہاں ہے"..... تنویرنے اثبات میں سرملاتے ہوئے کہا۔ • تم اس کی زبان کھلواؤ۔ لیکن خیال رکھنا یہ ہلاک نہ ہو جائے "۔عمران نے سرو کیج میں کہا۔ " ابھی لو۔ یہ کیا اس کے فرشتے بھی ابھی سب کچھ بتا دیں گے "۔ تنویر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک تیز دھار خنجر تكالاسيد خخر ضايد وه اس اول سے اٹھالاياتھا جہاں انہيں ب ہوش کر کے رکھا گیا تھا اور ووسرے کمجے کمرہ سفیرے حلق ہے لگلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ تنویر کا بازو گھوماتھا اور خنجرے سفیرے ایک کان کا کچھ صبہ کٹ کرنیچے جا گرا تھا۔ " بولو سه ورید اس بار خنجر حمهاری آنکھ میں گھسِ جائے گا" ستنویر نے سرو لیجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما اور کان کا کچھ اور حصہ کٹ گیا اور سفیر کے حلق سے ایک بار پھرچنخ نگلی اور اس کا جم تکلیف کی شدت ہے بری طرح کانینے لگا۔ « ممر مم من ماروم مين بناما مون من مارو" ...... يكت سفیرنے بذیاتی انداز میں چیخے ہوئے کہا۔ " رک جاؤ تنویر ساور تم بھی من لو رمزے اگر تم نے جموٹ بولا

" اسے ہوش میں لے آؤ"...... عمران نے کہا تو جولیا نے ددنوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند کمحوں بعد جنب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات منودار ہوئے توجولیا نے ہاتھ ہٹائے ادر پیچے ہٹ گئ۔ چند لمحوں بعد سفر کی بنگیم کی آنکھیں کھل گئیں ادر اس نے بے اختیار اٹھنے کی کو تشش کی لیکن جولیا نے اس کے كاندهے برہائة ركھ كراسے بيٹے رہنے پر بحبور كرديا۔

" لینے تو ہر کی حالت دیکھ لو مسز رمزے سابھی اس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے " ..... عمران نے سرد کھے میں تو مسز رمزے نے كردن موزكر ديكها ادر بجراس كے حلق سے بے اختيار چيخس فكلنے

" نمهان جمهاري چيني سننے والا كوئى نهيں ہے " ...... عمران في مرد کھیج میں کہا۔

" تم ۔ تم کون ہو۔ادریہ سب کیا ہے۔ تم یہاں کیے ہی گئے "۔ چند لمحول بعد مسزر مزے نے انتہائی خوفزدہ لیج میں کہا۔

" حمارا نام كياب " ...... عمران في يو چها-

\* ردسیلا رمزے \*...... عورت نے جواب دیا۔اب وہ کسی حد تک سنجل عکی تھی۔

" تو مسزردسلا - جس طرح تہارے شوہر کی ایک آنکھ ضائع کی كئ ہے۔ اس طرح دوسرى آنكھ بھى ضائع كى جاسكتى ہے ادر بالكل

اس طرح تمہیں بھی اندھا کیا جا سکتا ہے اور تمہارا یہ خوبصورت چمرہ اس حد تک بگاڑا جا سكتا ہے كه ويكھنے دالے تمہارا چرہ ويكھ كر منہ پھیرلیں۔اب تم خود موچ لو کہ اندھی ادر مکردہ چرے دالی عورت كالمستقبل كيا بوگا- تمهارا شوهر بهادر بننے كى كوشش كر رہا ہے-اس نے ایک افریقی شخصیت سرگشاکا کو جھیا رکھا ہے۔ میں چاہما تو حہارا گلا سوتے میں کوا دیا ادر اس کے جسم کا بھی رہینے رہیشہ الگ کر دیتا۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی پرخواہ مخواہ تشدد کردں۔اس لئے میں نے تہیں ہوش دلایا ہے۔ اگر تم جانی ہو تو بتا دو درنہ"۔ عمران نے سرد کھیے میں کہا۔

« مم م مم محج نهي معلوم م تم يقين كرد م تحج نهي معلوم " -ردسلانے خوف سے کانیتے ہوئے لیج میں کہا۔

"اد کے۔ٹھیک ہے۔ میں نے تمہیں ایک موقع دیا تھاجو تم نے ضائع کر دیا۔ جولیا۔ اس کی گرون کاٹ دو۔ یہ ہمارے لئے بے کار ہے"۔ عمران نے سرد کیج میں کہا تو جولیا نے تنویر کے ہاتھ سے خنجر

" رک جاؤر رک جاؤر مت مارد تھے۔ میں بتاتی ہوں۔ دہ۔ دہ اس کو نمی کے نیچ تہہ خانے میں موجود ہے"..... روسیلانے چیختے ہوئے کہاتو عمران نے ہاتھ اٹھا کرجولیا کو ردک دیا۔

" کس تہد خانے میں۔اور کہاں سے راستہ جاتا ہے "..... عمران

" ورمیانی راہداری میں ایک بورڈ نے جس پر سرخ رنگ کا بٹن موجود ہے۔ اس بٹن کو پریس کروتو دیوار ورمیان سے کھل جائے گی ادر نیچ تہہ خانے میں جاتی ہوئی سردھیاں نظر آ جائیں گی۔ نیچ باقاعدہ ایک بیڈ ردم موجود ہے۔ دہ افریقی آدمی وہیں موجود ہے۔ سردسیلانے جواب دیا۔

" موچ لو۔ اگر تم نے غلط بیانی کی ہے تو اب بھی مہمارے پاس دقت ہے۔ پھر شابد تہمیں دقت نطے "...... عمران نے غراتے ہوئے کہا۔

" میں گئے کہ رہی ہوں تم لے جاد اے۔ لیکن میری اور میرے مثو ہر کی جان بخش وو"...... روسیلانے کہا۔

" جولیا۔ تم اس کا خیال رکھنا۔ اگر یہ کوئی فلط حرکت کرے تو بے شک اسے گولی مار دینا"...... عمران نے کہا ادر پھر تنویر ادر کیپٹن شکیل کو لینے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے دہ تیزی سے اس بیڈ روم سے نکل کر ددبارہ جہلے دالی راہداری میں آگیا۔ یہاں واقعی اکیب بورڈ موجود تھا ادر اس بورڈ پر اکیب چھوٹا سا سرخ رنگ کا بٹن بھی موجود تھا۔ عمران نے بٹن پرلیس کیا تو سررکی آداز کے ساتھ مقابل کی دیوار درمیان سے بھٹ کر علیحدہ ہو گئی ادر نیچ جاتی ہوئی سروسیاں نظرآنے لگ گئیں۔ عمران تیزی سے سروسیاں اترتا چلا گیا۔ سروسیوں کے اختیام پر ایک دروازہ تھا جب باہر سے لاک کیا گیا تھا۔ عمران نے لاک کھولا ادر پھر ایک طرف ہٹ کر دردازہ کھول دیا۔

لین دوسرے کمح وہ بے اختیار اچل پڑا۔ کیونکہ سلمنے ہی بیڈروم تھا جس میں بستر پر ایک افریقی سویا ہوا تھا۔ لیکن وہ کسی طور بھی سرگشاکا نہ تھا البتہ اس کا چہرہ سرگشاکا سے ملتا جلتا تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر اختیائی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔

" یہ تو صفدر ہے عمران صاحب" ...... عمران کے پیچے آنے والے کیپٹن شکیل نے کہا۔اس کے لیج میں بے پناہ حمرت تھی۔
" ہاں۔ واقعی یہ تو صفدر ہے۔اے کیس سے ۔ بے ہوش کیا گیا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ کس سے مگر۔ کیا مطلب۔ یہ یہاں کیے آگیا۔ سرگشاکا کہاں طلب تے ہوئے کہا اور دوسرے کمے ایک خیال عمران نے حمرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دوسرے کمے ایک خیال کے آتے ہی وہ بے اضیار انجمل پڑا۔

"ادہ۔ادہ۔ میں سمجھ گیا۔ تو سرگشاکا صفدر کے ردپ میں کامردن مین گاردن میں گاردن کی لئے گئے۔ دیری گڈ"۔ میری گڈ"۔ عمران نے انہائی مسرت بھرے لیج میں کہا اور کیپٹن شکیل اور تنویر کے چہردں پر بھی مسرت اور تحسین کے تاثرات ابھرآئے۔

نے جواب دیا۔

" تہیں معلوم نہیں ہے پالمرکہ اس عمران کے چرے پرشکست کے تاثرات ویکھ کر مجھے کتنی مسرت ہو گی۔یہ واقعی میری زندگی کا سب سے پر مسرت لمحہ ہو گاجب ایک الیے آدمی کے چرے پر شکست ے تاثرات نظر آئیں مے جس نے زندگی میں کمبی شکست نہیں كهائى اور جي شكست دينا اب نامكن سجما جاتا ہے"..... نارفوك نے کہا اور پالرنے اشبات میں مربلا دیالین اس سے پہلے کہ ان کے ورمیان مزید کوئی بات بوتی اجانک دروازه کصلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔اس کا چرہ بری طرح متوحش ہو رہاتھا۔ "كيابواجي " ..... بالمرف حران بوكر يو چما-" چيف ده - وه قدي غائب بيس " ...... آن والے في كما-"كيا-كياكم رب بو-كون قيدى-كن كى بات كر رب بو"-نارفوک نے بے اختیار اٹھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ " دہ جہنیں بے ہوش کر کے کر سیوں میں حکروا گیا تھا اور وروازہ باہر سے بند تھا۔وہ غائب ہیں۔وونوں محافظ بھی ہلاک ہو می ہیں ادر خفیہ راستہ کھلا ہوا ہے"..... جمی نے کہا۔ " بيديد كييم بوسكتا بد نہيں -الساتومكن بى نہيں ہے"-یالمرنے چینے ہوئے کہا۔ " اوہ ۔ آؤ مرنے ساتھ ۔ ویری سیڈ" ..... نار فوک نے کہا اور پھر

وہ اور پالم دونوں اس جی کے پیکھے تقریباً دوڑتے ہوئے کرے سے

" تم ان پاکیشیائیوں کو ضرورت سے زیادہ ڈھیل دے رہے ہو۔

کیا ضرورت تھی اس سارے ڈرامے کی۔ گولی بار کر ختم کر دینا تھا"۔

پالمرف اچانک کہا تو نار فوک ہے اختیار چونک پڑا۔

" کیا مطلب کیا جہارا خیال ہے کہ دہ اب بھی فرار ہو جائیں گے"..... نار فوک نے کہا۔

" ارے نہیں ساب تو ان کی روھیں ہی فرار ہو سکتی ہیں۔ دہ خود تو فرار نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ تم نے بھی حفاظت کی حد کر دی ہے۔

تو فرار نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ تم نے بھی حفاظت کی حد کر دی ہے۔

انہیں طویل ہے ہوشی کے انجشن لگا دیتے پھر انہیں راڈز والی انہیں طویل ہے ہوشی کے انجشن کیا دروازہ بھی باہر سے بند کر کرسیوں پر بھی حکر دیا ہے۔ اس کے بحد وروازہ بھی باہر سے بند کر دیا ہے۔ سی تو اس لئے کہہ رہا تھا کہ اس کی ضرورت کیا تھی"۔ یا لمر

نارفوک یالمرک سابھ بیٹھا ناشتہ کرنے میں معروف تھا اس

ك جرك بركامياني اور اطمينان ك تاثرات منايال تھ۔

نکے اور پھر ایک لفٹ کے ذریعے وہ سب سے نجلی مزل پر پہنچ یہ

ساری عمارت یا لمرکی ملیت تھی۔ عمران ادر اس کے ساتھیوں کو

نجلی منزل میں قید کیا گیا تھا جب کہ دوسری منزل پر وہ خودتھے۔

تھوڑی دیر بعد وہ اس پورشن میں پہنے گئے دہاں واقعی دو محافظوں کی

لاشیں بڑی ہوئی تھیں۔ اکی کی گردن میں خنجر دستے تک گھسا ہوا

ہو گئ ہے۔ مجھے انہیں گولیوں سے اڑا دینا چاہئے تھا"۔ نارفوک نے کہا اور پھر وہ دوڑتے ہوئے دالی اوپر دالے کمرے میں پہنے گئے جہاں فون موجود تھا۔ نارفوک نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" اکلورکی پلیز" ...... رابطہ قائم ہوتے ہے دوسری طرف سے الکی نسوانی آواز سنائی دی۔

"ایکریمین سفارت خانے کا نمبر دیں"...... نارفوک نے کہا تو درس کارٹوک نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بنا دیا گیا ادر نارفوک نے جلدی سے کریڈل دباکر ثون آنے پر نمبر ڈائل کرنے شردع کر دیتے۔

ریڈل دباکر نون آنے پر نمبرڈائل کرے شردی کر دیہے۔
"ایکریمین سفارت خانہ"...... تھوڑی دیر بعد ایک آواز سنائی دی۔
"کون بول رہا ہے"...... نارفوک نے تیز لیج میں کہا۔
" میں گارڈانچارج بول رہا ہوں"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔
" سفیر صاحب کی رہائش گاہ کا نمبر دیں۔ میں ایکریمیا کے چیف
سیکرٹری کا منا تندہ خصوصی بول رہا ہوں۔ انتہائی ایمر جنسی بات

کرنی ہے ان سے "...... نار فوک نے کہا۔ " لیکن اس وقت تو وہ سو رہے ہوں گے جتاب"۔ دوسری طرف

ے کہا گیا۔ "آپ نمبر بتائیں ۔ باتی کام آپ کا نہیں ہے۔ یہ حکومتی معاملات میں "...... نار فوک نے انتہائی تلخ لیج میں کہا تو دوسری طرف سے

ہیں "...... نارفوک نے انتہائی تلخ لیج میں کہا تو دوسری طرف سے منبر بتا دیا گیا۔ نارفوک نے کریڈل دبایا ادر پھرٹون آنے پراکی بار تھا جب کہ دوسرے کی لاش فرش پر پڑی تھی ادر اس کے چہرے پر ضدید ترین کرب کے تاثرات جیسے مجمد ہوئے نظر آرہے تھے۔ دہ دوڑتے ہوئے اس کرے میں گئے جہاں عمران ادر اس کے ساتھی بندھے ہوئے تھے۔ بہاں کرسیوں کے راڈز کھلے ہوئے تھے۔

" یہ سید سب کیسے ہو گیا۔ کیا یہ جاد دگر ہیں "...... پالمر کے لہج میں یقین مذآنے والی کیفیت تھی۔

" دری بیڈ بہر حال اس سے کیا فرق پرتا ہے۔ سرگشاکا تو بہرحال ایکر یمیا کے قبضے میں ہی ہے "...... نارفوک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پرا۔
" ادہ ادہ فون کہاں ہے۔ فون کہاں ہے "...... نارفوک نے کہا۔
کہا۔
" اوپر والے کرے میں ہے۔ کیوں "..... یا فرنے کہا۔

آدے ان لو گوں کے اس طرح بہاں سے نظمنے پر میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں۔ کہیں انہوں نے سر گشاکا کو دوبارہ اپنی تحویل میں نہ لے لیا ہو۔ ادہ۔ دیری سیڈ۔ داقعی مجھ سے حماقت

پھر منبر ذائل کرنے شروع کر دینے لیکن ددسری طرف گھنٹی بحق رہی مگر کسی نے رسیور ند اٹھایا تو نار نوک کے چہرے پر تشویش کے تاثرات بھیلتے علےگئے۔

" بید فون ہی کوئی العد نہیں کر رہا۔ کیا مطلب ہوا اس کا در نار فوک نے رسیور رکھتے ہوئے کہا۔

"آؤمیرے ساتھ میں فلپ سے بات کرتا ہوں۔اسے معلوم ہوگا سفیر صاحب کی رہائش کہاں ہے "...... پالمرنے کہا تو نار نوک نے اشبات میں سربلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد دہ واپس اس حصے میں چہنے گئے جہاں دہ چہلے موجو دیتھے۔ پالمرنے نون کارسیور اٹھا یا اور اکید منمبر پریس کر دیا۔

" يس سر" ...... ودسرى طرف سے ايك مؤدبانة آواز سنائى وى ـ " فلپ سے بات كراؤمرى " ...... پالمرنے سخت ليج ميں كما ـ " يس سر" ..... ودسرى طرف سے كما گيا ادر پالمرنے رسيور ركھ

" میری سجھ میں تو ابھی تک یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ لوگ آخر فرار کیسے ہوئے۔ انہیں ہوش آجانا پر راڈزی گرفت سے آزاد ہونا۔
لیکن محافظوں کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ یہ تو جادد ہی لگآہے "۔
پالم نے کہالیکن نارفوک صرف بار بار ہونٹ دانتوں سے چباتا رہا۔
چند کمحوں بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو پالمرنے رسیور اٹھالیا۔
چند کمحوں بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو پالمرنے رسیور اٹھالیا۔
"یں"...... پالمرنے کہا۔

" باس فلپ سے بات کیجئے چیف "..... ودسری طرف کہا گیا۔ "بسیاو"..... یا لمرنے کہا۔

" ایس چیف سیس فلپ بول رہا ہوں "...... دوسری طرف سے قلب کی مؤدبائد آواز سنائی دی۔

و فلپ منہیں معلوم ہے کہ ایکریمیا کے سفیری رہائش کہاں ہے ۔ بالمرف کہا۔

" کیں سر۔ ریمنڈ روڈ پر ہے۔ میری اپی رہائش بھی اس روڈ پر ہے "۔ فلی نے جواب دیا۔

" دہاں سے کوئی رسیور نہیں اٹھا رہا۔ تم نوراً دہاں پہنچ کر چمک کرو کیا پوزیش ہے اور پھر تھے نون کرد"...... پالمرنے کہا۔

" لیکن سر۔ میں اندر تو نہیں جا سکتا"..... فلپ نے جھکیاتے

" میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم اندر جاؤ۔ لیکن گارڈ سے تو پوچھ سکتے ہو کہ فون افنڈ کیوں نہیں کیاجا رہا" پالمرنے خصینے لیچے میں کہا " یس سر"...... دوسری طرف سے کہا گیا ادر پالمرنے رسیور رکھ

"دہ سرگشاکا کیا ایکریمین سفیری رہائش گاہ پرہے "...... پالمرنے کہا۔

، معلوم نہیں مجھے تو چیف سیرٹری نے صرف اتنا بتایا تھا کہ سرگشاکا کو ایکر بمیا کے سفارت خانے پہنچا دیا تھا جہاں سے انہیں

کسی خاص خفیہ جگہ پہنچا دیا گیا ہے ' ...... نارفوک نے جواب دیا اور پا لمرنے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔تقریباً دس منٹ بعد فون کی گھنٹی کج اٹھی تو پا لمرنے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

" بس " ..... يالمرف كما-

" باس فلپ سے بات کریں چیف "..... ووسری طرف سے کہا

" ہمایو"..... یا لمرنے کہا۔

" چیف سی فلپ بول رہا ہوں۔ ایکریمین سفیر کے گارڈ کو ہلاک کر دیا گیا ہے اس کی لاش گارڈ روم میں پڑی ہے۔ رہائش گاہ کے دروازے بند ہیں۔ باہر کوئی آومی موجود نہیں ہے "...... فلپ نے کہا۔

"اده ساده ستم نے اندر جاکر دیکھناتھا"...... پالمرنے کہا۔

" نہیں چیف نجانے اندر کیے حالات ہوں۔ میں نے اپنا نام بتائے بغیر پولیس کو فون کر کے اطلاع کر دی ہے۔ پولیس ابھی پہنچ جائے گی مجراصل حالات سلمنے آجائیں گے۔ میں یہاں موجود ہوں۔ میں مجرآپ سے رابطہ کروں گا" ...... فلپ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو پالمرنے رسیور رکھ دیا۔

ویری سیڑ۔ تو میرا خدشہ درست ثابت ہوا۔ وہ عمران سر گشاکا کو لے اڑا۔ ویری سیڈ ..... نار فوک نے کہا۔ اس کا چہرہ مایوس کی شدت سے بری طرح لنگ ساگیا تھا۔

" جہارا مطلب ہے کہ سر گشاکا ایکر یمین سفیر کی کو تھی میں موجو دہوگا \*..... یا لمرنے کہا۔

وہاں نہیں بھی ہو گاتو بہر حال ایکریمین سفیر کو اس کا علم ہو گا اور گارڈ کی لاش کا مطلب ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچا ہے۔اس کے بعد لامحالہ اس نے ایکریمین سفیر سے معلوم کر لیا ہو گاکہ سرگشاکا کہاں ہے اور پھروہ اسے لے اڑا ہو گا"۔ نار فوک نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

" لین دہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ظاہر ہے آج کامرون میں موجو و میں انتخابات کا اعلان ہو جائے گا لیکن سرگشاکا تو کامرون میں موجو و نہیں ہوگا اور شری اتنی جلدی وہ وہاں پہنچ سکتا ہے "۔ پالمرنے کہا۔
" لیکن ہمارے لئے بھی تو مسئلہ بن گیا کہ نہ زندہ سرگشاکا ہمارے پاس ہے اور نہ اس کی لاش "...... نار فوک نے کہا۔
" یہ تو واقعی مسئلہ ہے"..... پالمرنے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ی تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی نے اٹھی تو پالمرنے ہاتھ ہوئے کہا اور کھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی نے اٹھی تو پالمرنے ہاتھ ہوئے کہا اور ہو اٹھا ایا۔

"يس " ..... بالمرن كبار

" باس فلپ سے بات کیجئے جیف " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "کراؤ بات " ..... یا لمرنے کہا۔

" ہملو چیف۔ میں فلب بول رہا ہوں۔ پولیس ایکریمین سفیر صاحب کے گھر کی اندرونی کھڑکی سے واخل ہوئی اور اس نے خفیہ

الارم آف کر کے بیرونی بند وروازے کھول ویئے ۔ سفیر حصاحب اور
ان کی بیگیم صاحب لینے بیڈروم میں ہے ہوش پڑے لے بیسی جب کہ
ان کے تمام ملازمین اپنے لینے کروں میں ہے ہوش پڑے نہ ہوئے تھے۔
سفیر صاحب پر بے پناہ تشدو کیا گیا ہے جبکہ ایک ملازمہم نے ہوش
میں آنے کے بعد بتایا ہے کہ ایک عورت اور تین مردولیں پر مشمل
ایک گروپ اچانک اس کے کمرے میں آیا اور اس جگا کر اس سفیر صاحب کے بیڈروم نے راستے کے بارے میں پوچھ گچھ کی ۔ یہ
چاروں ایکر پمنروتھے۔ پھر اس بے ہوش کر ویا گیا۔ ویسے خفیہ الارم
جن کا تعلق قریب بی پولیس سٹیشن سے تھا وہ آن بی شنہیں ہوئے
البتہ اندرونی وروازے کا لاک گولیوں سے اڑا کر اس کھولا گیا۔

البتہ اندرونی وروازے کا لاک گولیوں سے اڑا کر اسے کھولا گیا۔

"سفير صاحب كو موش آيا ہے۔ يہ يو چنو"..... بادفوك نے بے چنين سے ليج ميں كما۔

" تم خود بات کر لو" ...... پالمر نے رسیور نارفوک کی طرف موساتے ہوئے کہا۔

" ہملو فلپ میں نار نوک بول رہا ہوں۔ سفیرصاحب کو ہوش آ گیا ہے یا نہیں " ...... نار فوک نے بے چین سے لیج میں پو تجا۔ " جب وہ مہاں سے ایمولینس میں گئے تھے تو بے ہوش تھے۔ چونکہ یہ سفارتی معاملہ تھا اس لئے پولیس نے کسی کو قریب نہیں

چونکہ یہ سفارتی معاملہ تھا اس لئے پولیس نے کسی کو قریب ہیں جانے دیا البتہ میں نے ایک پولیس والے سے معلوم کیا ہے۔ سفیر

صاحب کو سپینل میڈیکل کمپلیکس میں ججوایا گیا ہے۔ وہاں سے معلوم ہوسکتا ہے "...... دومری طرف سے کہا گیا۔
"کیا وہاں جہارا کوئی واقف نہیں ہے جس سے حالات کا علم ہو

" کیا وہاں مہارا کوئی واقف مہیں ہے بس سے حالات کا علم ہر سکے "...... نارفوک نے کہا۔

" نہیں جناب۔ ہمارا اس سپیٹل ہسپتال سے کمی کوئی تعلق نہیں رہا"..... ووسری طرف سے کما گیا۔

" او کے " ..... نار فوک \_ "، جواب دیا اور رسیور رکھ ویا \_

"ایکریمیا میں چیف سیکرٹری صاحب سے بات کرو۔ تشد و والی بات سے تو یہی محلوم ہو تا ہے کہ واقعی عمران اور اس کے ساتھیوں نے ان سے سرگشاکا کے بارے میں پوچھا ہوگا"...... پالمرنے کہا اور نار فوک نے اشبات میں سربلا دیا اور رسیور اٹھاکر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر ویتے۔

" جیف سیکرٹری ہاؤس " ...... ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی ۔
" میں نارفوک بول رہا ہوں ۔ چیف سیکرٹری صاحب سے بات
کرائیں " . نارفوک نے کہا۔

وہ تو پورچ میں بہنے ملے ہیں۔ ایک منٹ ہولڈ کریں "دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ہمیلو" ...... تھوڑی دیر بعد چیف سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ " نارفوک بول رہا ہوں جناب " ...... نارفوک نے کہا۔ " ہاں۔ کیا بات ہے جو یہاں فون کیا ہے۔ میں آفس جانے کے " صفدر کو اٹھا کر وہاں اس ایکریمین سفیر کے بیڈ روم میں لے علیہ" ...... عمران نے تنویر سے کہا اور تنویر نے آگے بڑھ کر بے ہوش پڑے صفدر کو اٹھا کر کا ندھے پر ڈالا اور پھروہ سب والیس اس کرے میں چہنے گئے۔

" یہ سید کون ہے۔ یہ تو سرگشاکا نہیں ہے "...... بیڈ روم میں موجود جولیانے جونک کر حرت مجرے لیج میں کہا۔

" یہ صفدر ہے سرگشاکا کے میک اپ میں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس نے کرسی پربے ہوش پڑے ایکر یمین سفیر کا ناک اور منہ وونوں ہاتھوں سے بند کر ویا۔

" یہ سید صفدر۔ مگریہاں تو سر گشاکا تھے صفدریہاں کیے آگیا۔ اور وہ سرگشاکا کہاں گئے "...... جولیا نے کہا تو عمران نے ہاتھ سفیر لئے کار میں بیٹیم ہی رہاتھا کہ حمہاری کال کی اطلاع ملی ہے۔ ووسری طرف سے کہا گیا اور نار فوک نے اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کے فرار ہو جانے اور سٹاوا میں ایکریمین سفیر کی رہائش گاہ میں ان پر بخشد و اور ان کے ہسپتال ہمنچنے کی ساری تفصیل بتا وی۔

"اوہ ویری سیڑ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ سرگشاکا کو ایک بار پھر لے اڑے۔ ویری سیڑ۔ تم نے انہیں ہلاک کیوں نہیں کیا تھا" ۔۔۔۔ ویری سیڑ۔ تم نے انہیں ہلاک کیوں نہیں کیا تھا"۔۔۔۔۔ چیف سیکرٹری نے انہیائی خصیلے لیج میں کہا۔ نارفوک نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے ان کو کس طرف طویل ہے ہوشی کے انجاش لگاکر راؤز والی کر سیوں میں حکرہ ویا تھا اور وروازہ بھی باہر سے لاک کر ویا تھا۔

" یہ ساری کارروائی کرنے کی بجائے انہیں ہلاک کر دینا چاہئے تھا۔ بہرطال نیں ابھی آفس جا کر سٹاوا کے اعلی حکام سے بات کرتا ہوں تاکہ اعلیٰ سطح پر سرگشاکا کو تلاش کیا جا سکے وہیے انتخابات کا اعلان تو آوھے گھنٹے بعد ہو جائے گا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سرگشاکا کی طرف سے فوری طور پر اعلان ہوسکے اور سٹاوا اور کامرون میں بے حد طویل فاصلہ ہے آٹ وی گھنٹوں کا سفر ہے اس لئے اتن میں بے حد طویل فاصلہ ہے آٹ وی سکتے اور ہم انہیں بہرطال پکڑ لیں بطدی سرگشاکا وہاں نہیں جہتے اور ہم انہیں بہرطال پکڑ لیں اور اس کے ساتھ ہے رابطہ ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہے رابطہ ختم ہو گیا اور نار فوک نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور رسیور رکھ ویا۔

ے چہرے سے ہٹالنے کیونکہ سفیر کے جمم میں حرکت کے تاثرات منودار ہوگئے تھے۔

" صفدرنے حیرت انگرز فہانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ حقیقت ہے کہ اس نے اپنی فہانت ہے تھے بھی حیران کر دیا ہے ۔ بہرحال ابھی یہ ہوش میں آ جائے گا بھر اس سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میرا اندازہ ہے کہ سرگشاکا اب تک کامرون کنے کچے ہوں گے " مران نے کہا اور پھروہ سفیری طرف متوجہ ہو گیا جو اب ہوش میں آ رہا تھا اور چند کموں بعد وہ کراہما ہوا ہوش میں آگیا۔اس کی اکلوتی آنکھ کھل اور چند کموں بعد وہ کراہما ہوا ہوش میں آگیا۔اس کی اکلوتی آنکھ کھل

گئ۔اس کی بوی ہونٹ کھینچ خاموش بیٹی ہوئی تھی۔ " تم نے خواہ مخواہ اپن آنکھ ضائع کروائی اور اپناکان کوایا۔ ہم نے تہاری بیوی سے معلوم کر لیااور دیکھوجہ تم چھیارہ تھے وہ

متہارے سامنے کری پرموجو دہے"...... عمران نے سفیرے مخاطب ہو کر کہا تو سفیر نے چونک کر ادھر دیکھا تو اس کے چرے پر مایوسی مرکز

" اوہ ۔ اوہ روسیا ۔ یہ تم نے کیا کر دیا۔ اس سرگشاکا پر تو پورے ایکر یمیا کے مستقبل کا انحصار ہے۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ جان دے دوں گالین ایکر یمیا کے مستقبل کو عالمی سطح پر تاریک نہ ہونے دوں گا"...... سفیر نے اپن بیوی کی طرف رخ موڑتے ہوئے ہوئے

افسوس بجرے کیج میں کہا۔ " یہ خاتون تم سے زیادہ سمجھدار ہے بہرحال متہاری اطلاع کے

لئے بنا دوں کہ تم حبے ایکر یمیا کا مستقبل سمجھ کر اپنی جان دینے کے لئے تلے ہوئے تھے یہ وہ نہیں ہے۔ یہ سرگشا کا نہیں ہے ہمارا ساتھی

ہے "...... عمران نے کہا تو سفیر بے اختیار الچمل بڑا۔
" نہیں۔ یہ کسے ہو سکتا ہے۔ یہ سرگشاکا ہے۔ سفارت خانے
دالوں نے اسے ہی میرے پاس پہنچایا تھا ادر پھر میں نے اس سے
گفتگو کی تھی۔ یہی سرگشاکا ہے "...... سفیر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

توں کی۔ ہی حرصاہ ہے ...... تسیرے سنہ بنائے ہوئے ہا۔ " تم نے اسے کیس سے بے ہوش کیوں کیا ہے۔ کیا تہمارا خیال تھا کہ بیمہاں سے نگل جائے گا "...... عمران نے کہا۔

"اس نے تو ہمارے سائھ مکمل تعاون کا دعدہ کیا تھا لیکن میں ہر الحاظ سے محاط رہنا چاہئا تھا اس لئے یہ سونے کے لئے بستر پر لیٹ گیا تو میں نے دروازے کی کی ہول سے گیس اندر فائر کرا دی تھی"۔

سفیرنے جواب دیا۔ " اس کا توڑ کیا ہے "...... عمران نے پو چھا۔ " مجھے نہیں معلوم "...... سفیرانک بارپھراکڑ گیا۔

"اس کا مطلب ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے احمق ہو اور اس خواہ مخواہ اکر کر اپنی دوسری آنکھ بھی ختم کرانا چاہتے ہو اور ولیے بھی اب ظاہر ہے اس پوزیشن میں چاہ یہ سرگشاکا ہی کیوں نہ ہو تم اس سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھا سکتے"...... عمران نے کہا۔

" تم مجھے بار ڈالو۔ لیکن یہ اب کسی صورت بھی ہوش میں نہ آ

سکے گا\*..... سفیرنے کہا۔

" تنویر۔اس کمرے کی مکاشی لو۔ دہ توڑیقینتاً یہیں موجو د ہو گا"۔ عمران نے تنویر سے کہا۔

" ملائی لین میں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ابھی خود ہی بنا دے گا"..... حنور نے سرو لیج میں کہا اور جیب سے خنجر نکال کر سفر کی طرف برصے نگا۔

" رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ مت مارواسے۔ میں بتاتی ہوں۔ یہ وائیں ہاتھ پر بزی الماری کے ووسرے خانے میں ہے "...... روسیلا نے ایکنت چھٹے ہوئے کہا۔

" روسیلاتم مکمل طور پر بیرہ عرق کرانا چاہتی ہو"...... سفیر نے انتہائی غصیلے لیجے میں کہا لیکن اس دوران تنویر الماری کی طرف مڑ گیا۔اس نے الماری کھولی اس میں واقعی ایک لمبی گردن والی شنشی موجود تھی۔

"بال یہی ہے۔اسے صفدر کی ناک سے نگاؤ"...... عمران نے کہا تو تنویر نے لاکر شبشی کا وجانہ صفدر کی تاک سے نگاؤ"..... عمران نے کہا ناک سے نگا ویا۔ چند کموں بعد اس نے شبشی بٹائی ادر اس کا ذھکن بند کر دیا اور تھوڑی دیر بعد صفدر کے جشم میں حرکت کے تاثرات کنووار ہونے لگ گئے۔ سب خاموش کھڑے اسے دیکھ رہے تھے اور پر اچانک صفدر کی آنکھیں ایک جھنگے سے کھل گئیں۔ پہلے چند لمجے تک تو صفدر کی آنکھوں میں وھند سی چھائی رہی پھر آبستہ آبستہ ان شعور کی چمک ایجر آئی۔

"ادہ۔ادہ۔عمران صاحب آپ۔ادریہ سب ساتھی۔ادہ۔یہ۔یہ سی تو بستر پر تھا"...... صفدر نے بے اختیار انچیلتے ہوئے کہا ادر پھر کردن موڑ کر ادھرادھر دیکھنے لگا۔سفیر کے چرب پرالیے تاثرات ابجر آئے تھے جیسے انہیں اپن آنکھوں ادر کانوں پرلیٹین نہ آرہا ہو۔ "یہ سفیر صاحب تو تہماری خاطرا پی جان دینے پر تل گئے تھے۔ "یہ سفیر صاحب تو تہماری خاطرا پی جان دینے پر تل گئے تھے۔

آئے تھے جیسے انہیں اپن آنکھوں ادر کا نوں پر لیقین ند آرہا ہو۔
" یہ سفیر صاحب تو جمہاری خاطر اپن جان دینے پر تل گئے تھے۔
ان کا خیال تھا کہ تم سے ایکر یمیا کا مستقبل دابستہ ہے۔ لیکن یہ ہوا
کیا کہ تم نے سر گشاکا کا روپ دھار لیا۔ کیا سر گشاکا حمہارے ددپ
میں کامرون علے گئے ہیں " ...... عران نے کہا۔

ی مران " ..... صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔

"لیکن سفارت خانے والوں نے کسے بقین کر لیا۔ جہارے اور مرگشاکا کے قدوقامت د جسامت میں زمین آسمان کر فرق ہے"۔

" دہاں شاید سرگشاکا کو پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا اس کے
انہوں نے صرف میک اپ چکی کرنے پر ہی اکتفا کیا"...... صفدر
نے جوانب دیا اور پھراس نے شروع سے لے کر آخر تک اپن بلا تنک
ادراس پر عمل درآمد کی ساری تفصیل بنا وی " تم - تم داقعی سرگشاکا نہیں ہو۔ مگر۔ مگر تم نے تو مجھے شک

تک مد ہونے دیا تھا اسس سفیرنے انتہائی حیرت بجرے کہ میں

"بحب تم نے تھے بتایا کہ کامرون کے صدر کے اصرار پر پا کیشائی کو سرگشاکا کے بدلے میں سفارتی طیارے پر موار کر کے کامرون ججوا دیا گیا ہے تو میں مطمئن ہو گیا اور میں اس لئے خاموش رہا کہ تھے معلوم تھا کہ سفاوا سے کامرون کے ورمیان بو حد طویل فاصلہ ہے اور اگر تہمیں شک پڑگیا کہ میں اصل نہیں ہوں بلکہ اصل سرگشاکا کو تم خود لینے ہاتھوں کامرون روانہ کر بھے ہو تو چر تم اس طیارے کو راستے میں میزائل سے اڑانے سے بھی دریع نہ کرد گے ۔ صفدر کو راستے میں میزائل سے اڑانے سے بھی دریع نہ کرد گے ۔ صفدر نے جواب ویا اور سفیر نے بے اختیار منہ بنالیا۔ اس کے جرے پر گمری مایوس کے جرے پر گمری مایوس کے باثرات منایاں تھے۔

" تنویر اور جولیا۔ ان وونوں کو ہان آف کر دو سید عمران نے تنویر اور جولیا۔ ان وونوں کو ہان آف کر دو سید عقب میں تنویر اور جولیا سے کہا اور دروازے کی طرف مرا گیا اسے عقب میں روسیلا اور سفیر دونوں کے چھٹے کی آوازیں سنائی ویں لیکن اس نے پرداہ نہ کی لیکن بجر دہ تیزی سے مرا۔

سبہیں سے فون کر لینا چاہئے "۔ عمران نے مڑ کر آتے ہوئے کہا۔ سفیراوراس کی بیوی دونوں کی گرونیں ڈھلک چکی تھیں۔ "کہاں فون کرناہے"...... کیپٹن شکیل نے پو چھا۔

" کامرون کے صدر ہے پوچھ تو لیں کہ سر گشاکا وہاں پہنے بھی عکے ہیں یا نہیں "...... عمران نے کہا۔

" تو کیاان کافون نمرآپ کو معلوم ہے "...... صفدرنے پو تھا۔ " ہاں۔ سرگشاکانے میرے سلمنے انہیں کال کی تھی اس لئے مجھے

معلوم ہے \* ...... عمران نے کہا اور ایک طرف موجود فون کا رسیور اٹھاکر اس نے تیزی ہے نمبر ڈائل کرنے شردع کر دیہے ۔

م بریزید نشوانی آواز سنائی وی سه

" میں پاکیشیائی ایجنٹ پرنس بونل رہا ہوں۔ صدر صاحب سے بات کرائیں ۔وہ میرے بارے میں جانتے ہیں سرگشاکا کے سلسلے میں اہم بات کرنی ہے "...... عمران نے کہا۔

" ہولڈ آن کریں " ...... ددسری طرف سے کہا گیا۔

م بهيلو" ...... چند لمحول بعد الكي باوقارسي آواز سنائي وي سـ

" سر۔ میں پاکیشیائی ایجنٹ پرنس بول رہا ہوں۔ سرگشاکا ایشیائی ایجنٹ کے روپ میں کامرون "کنی گئے ہوں گے کیا وہ بیخریت "کنی گئے ہیں "...... عمران نے کہا۔

" جی ہاں۔ انہوں نے تھے آپ کی متام جدو جہد کے بارے میں تفصیل سے بنا ویا ہے۔ میں آپ کی مظمت کو ادر جدد جہد کو سلام کرنا ہوں سر گشاکا عہاں میرے پاس موجو دہیں آپ ان سے بات کر کا ہوں سر گشاکا عہاں میرے پاس موجو دہیں آپ ان سے بات کر کیا ہوں سرگ طرف سے کہا گیا۔

" ہیلو۔ میں سر گشاکا بول رہا ہوں پرنس "...... چند کموں بعد سر گشاکا کی مطمئن می آواز سنائی وی۔

" آپ بخریت پہن گئے ہیں ناں سرگشاکا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ ولیے پرنس ۔آپ کے ساتھی نے حیرت انگر فہانت سے خاموشی کے بعد سر گشاکا کی مسکراتی ہوئی آداز سنائی دی۔ کام لیا ہے۔ میں تو آخر تک یہی مجھتا رہا کہ یہ سب حماقت ہے لیکن اب یماں کامرون 'کیخ کر مجھے احساس ہواہے کہ اگر وہ ابیبایہ کریا تو کھل جائے گی \*..... عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے میں ایک بار پھر ایکریمیا کے چنگل میں پھنس جا تا۔ آپ کے ساتھی کا سر گشاکا ب اختیار کمل کھلاکر ہنس پڑے۔ كميا بواروه بيخريت تواين نان "..... سر گشاكان كهار

" جي بال- سي اس وقت سناوا سي ايكريمين سفير روف كي رہائش گاہ سے بول رہا ہوں انہوں نے میرے ساتھی کو سر گشاکا سمجھ طرف سے سر گشاکا نے جواب دیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ كريهان قيد كرركما تحااورس بهي اين ساتمي تك بهني سويل يهي " تو آپ کا خیال ہے کہ جتنا وقت آپ نے سفاوا سے کامرون مینی مجھ رہا تھا کہ میں سر گشاکا کو ووبارہ ایکریمین تحویل سے نکالنے میں نگایا ہے اتنا وقت لاحول کو بھی آپ تک پہنچنے میں لگے گا"۔ جدو جہد کر رہا ہوں لیکن یمہاں پہنچ کر بنب مجھے علم ہوا تو میں بھی اپنے عمران نے جواب ویا اور سر گشاکا ایک بار بچرہنس پڑے۔ ساتھی کی ذہانت کا قائل ہو گیاہوں دیسے اگر آپ ناراض مد ہوں تو الك بات يو چوں "..... عمران نے مسكراتے ہوئے كمار " سي آپ سے كيے ناراض موسكا موں پرنس \_آپ نے جو كھ مرے لئے کیا ہے میں اس کا چھم دید گواہ ہوں۔لیکن آپ کیا یو چینا رابطہ ختم ہو گیااور عمران نے بھی ہنستے ہوئے رسیور رکھ ویا۔ چلہتے ہیں "..... سرگشاکا نے کہا۔

" میں یہ یو چمناچاہا ہوں سر گشاکا کہ آج آپ نے اپنے قبیلے یو شو کے آئندہ انتخابات میں سیاس تعاون کا اعلان کرنا ہے۔ یہ اعلان ایکریمیا کے حق میں تو نہیں ہو رہا"..... عمران نے بدے معصوم سے کیج میں کہا تو ووسری طرف خاموشی می چھا گئ۔

" اگر میں کہوں ہاں۔ تب آپ کما کریں گے ...... چند لمحوں کی

" لاحول يرمعنا شروع كر وول كا اور مجه يقين ب كه ميرى آنكھ

"آج نو یج انتخابات کا اعلان ہو رہا ہے اور وس میج میری تقریر ہے۔ بہتر ہے آپ اجھی سے الاحول پر صنا شروع کر ویں "...... ووسری

" مجعے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو آپ کے لئے کہ رہا تھا اکہ آپ کے ذہن میں موجود یہ شیطانی وموسد دور ہو جائے۔ خدا عافظ "۔ ووسری طرف سے منستے ہوئے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی

\* یه سادے سر ایک جیے بی ہوتے ہیں سرسلطان کی طرح مر گشاکا بھی جب موڈ میں ہوں تو بدی لطیف باتیں کرنا شروع کر ویتے ہیں ۔آؤاب چلیں یہاں ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔وہ داقعی سرگشاکا کی لطیف باتوں کا خود ہی لطف لے رہاتھا۔ طرف سے کامیابی کی خبرانہیں ملے گ۔ "ہیلو"......چیف سیکرٹری نے تیز لیج میں کہا۔

مرسٹاوا سے کسی علی عمران کا فون ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر چیف سیکرٹری صاحب سے ان کی بات ند ہوئی تو ایکریمیا کو بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا بڑے گا"...... ودمری طرف سے ان

کے بی اے کی مؤوبات آداز سنانی دی۔

تعلی عمران بات کرنا چاہ آہے۔ کیوں۔ بہرحال کراؤ بات"۔ چیف سیکرٹری کے لیج میں انہائی حیرت تھی۔

" ہمیلو چیف سیکرٹری صاحب سی علی عمران بول رہا ہوں۔ میں فی آپ کو مبار کباو وینے کے لئے کال کی ہے" ...... چند لمحول بعد

ا کی مسکراتی ہوئی شکفتہ ہی آواز سنائی دی۔ "کس بات کی مبار کباد"...... چیف سیکرٹری نے ہون کھینجے

" من بات فی مبار نباد"...... چیف سیر ری سے ہوت میں ہوئے کہا۔

"اس بات کی جناب کہ جو کام ہم باد جو دکوسٹش کے مد کر سکے ۔ وہ آپ نے مکمل کرا ویا"..... دوسری طرف سے عمران نے کہا تو چیف سیکرٹری بے اختیار چونک پڑے۔

" کیا مطلب سید کیا کمدرہے ہو۔ کسیا کام "...... چیف سیکرٹری نے اس بار قدرے غصیلے لیج میں کہا۔

" ہم سٹادا میں مجنس گئے تھے اور سٹادا اور کامرون کے درمیان فاصلہ کافی تھا اور ہمیں خطرہ تھا کہ آپ اس طیارے کو ہی فضا میں ایکریمیا کے چیف سیکرٹری لینے آفس میں موجود تھے۔ ان کے بہرے پرانہائی سنجیدگی اور پریشانی کے ط طبح باٹرات بنایاں تھے۔ انہوں نے سیکرٹری کو کہ کر ساری ملاقاتیں منسوخ کر دی تھیں۔ انہیں سناوا کے چیف پولیس کمفنز کی کال کا انتظار تھا۔ انہوں نے شمالی کانڈر کے چیف سیکرٹری سے کہ کر سناوا کے پولیس کمفنز کو احکامات ولا دیئے تھے کہ وہ سناوا میں سرگشاکا کو ملاش کرائیں اور چیف بولیس کمفنز سے ان کی ذاتی بات بھی ہوئی تھی اور چیف پولیس کمفنز نے کہا تھا کہ وہ پوری پولیس فورس کو حرکت میں لاکر بھلا از جلدیہ کام کر دے گائین ابھی تک اس کی کال نے آئی تھی اور وہ بلد از جلدیہ کام کر دے گائین ابھی تک اس کی کال نے آئی تھی اور وہ اس کی کال کے انہائی شدت سے منتظر تھے کہ میز پر دکھے ہوئے فون اس کی کال کے انہائی شدت سے منتظر تھے کہ میز پر دکھے ہوئے فون

بجرے پر چک ی آگئ تھی انہیں یقین تھا کہ چیف پولیس مضری

حباہ کراویں گے جس میں سر گشاکا کامرون جارہے ہوں گے لیکن آپ نے کمال مہر بانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود ہی سر گشاکا کو طیارے میں سٹادا سے کامرون بھجوا ویا "...... عمران نے کہا تو چیف سیکرٹری بے اختیارا چمل پڑے۔

"کیا۔ کیا کہ رہے ہو۔ کیا تہارا وہاغ تو خراب نہیں ہو گیا۔ مجھے
الملاع مل گی ہے کہ تم نے سادا میں ایکریمین سفیر کی رہائش گاہ
میں گھی کر دہاں سے سرگشاکا کو ایک بار پھر اپی تحویل میں لے لیا
ہے لیکن یہ بتا دوں کہ وہ زندہ کسی صورت بھی کامرون نہیں پہنے
سکیں گے۔ میں نے تمام انتظامات کرلئے ہیں۔ تم جلنتے ہی نہیں کہ
ایکریمیا کس قدر طاقتور ہے "...... چیف سیکرٹری نے تیز لیج میں
کہا۔

" واقعی ایکریمیا بے حد طاقتور ہے اس قدر طاقتور کہ اپنے ہاتھوں سے وہ کام بھی کر گزرتا ہے جو اس کے مفاو کے خلاف ہو۔آپ نے شاید سفاوا میں ایکریمین سفیر روفے صاحب سے بات نہیں گی۔۔ عمران نے کہا۔

"سی نے اس سے کیا بات کرنی تھی۔ یہ میرا منصب تو نہیں کہ میں ہر ایک کی خریت ہو چھتا چروں"..... چیف سیرٹری نے قدرے ناگوارسے لیج میں کہا۔

" اگر آپ ان سے بات کر لیتے تو شاید اس وقت آپ کو معلوم ہو چکا ہو تا کہ سفادا کے کامرونی سفارت نمانے میں ایکر یمین ایجنٹوں نے

میرے ساتھی کو سرگشاکا سمجھ کر ایکریمین سفیرے پاس بہنچا دیا اور دہ بے چارہ اس کی حفاظت کر تا رہا جبکہ اصل سرگشاکا کو آپ نے میرا ساتھی سمجھ کر خود ہی طیارے کے ذریعے کامردن پہنچا دیا ۔ عمران نے کہا تو چیف سیکرٹری کو یوں محسوس ہوا جسے اس کا ذہن لیکھت

ماؤف سابو کرره گیابو۔ مهلو بهلور کیا بوار کہیں سکتہ تو نہیں ہو گیا آپ کو "...... پحند

لمحوں بعد عمران کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ \* تم بکواس کر رہے ہو۔ یہ کسیے ہو سکتا ہے۔ الیما ہو ہی نہیں

سکتا ہ .... چیف سکرٹری لکفت مجھٹ پڑے۔

"الیے ہی ہوا ہے چیف سیرٹری صاحب کامرون میں انتخابات کا اعلان ہو جکا ہے اور اب سے وس منٹ بعد سرگشاکا کی تقریر ٹی وی اور ریڈیو پر نشر ہونے والی ہے۔آپ لین کانوں سے یہ تقریر سن بھی لیں اور سرگشاکا کو ویکھ بھی لیں اور اگر بچر بھی آپ کو یقین نہ آئے تو سٹاوا میں لین ایکر ہی سفیر سے پوچھ لیں کیونکہ یہ انکشاف ان کے سامنے ہوا ہے۔ یہ میرے ساتھی کی ذہانت تھی جس نے سفارت خانے بہنچنے سے پہلے لینے اوپر سرگشاکاکا میک اپ اور سرگشاکا پر اپنا میک اپ کر دیا تھا اور آپ کی بد قسمتی کہ وہاں کوئی بھی سرگشاکا ساک سے واقف نہ تھا ورنہ وہ قددقامت اور جسامت سے ہی انہیں بہجان کی سے واقف نہ تھا ورنہ وہ قددقامت اور جسامت سے ہی انہیں بہجان کی سے واقف نہ تھی اور ویکھنے کے بعد خاید آپ کو لقین آ جائے کہ طاقتورا یکر بھیا نہیں ہے۔ اور ویکھنے کے بعد خاید آپ کو لقین آ جائے کہ طاقتورا یکر بھیا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی ہے "۔ ووسری طرف سے طاقتورا یکر بھیا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی ہے "۔ ووسری طرف سے طاقتورا یکر بھیا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی ہے "۔ ووسری طرف سے طاقتورا یکر بھیا

عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو چیف سیکرٹری

چند کموں تک تو بت بنے بیٹے رہے۔ پر انہوں نے جلدی سے

.

کریڈل کو بار بار دبایا۔ "یس سر"...... دوسری طرف سے ان کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔

" سناوا س ایکریمین سفیر سپیشل میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج اس ایکریمین فوری بات کراؤ۔ ابھی اور اسی وقت "۔ چیف سیکرٹری نے تیز لیج میں کہا اور رسیور کریڈل پری دیا۔

"اده اده وری سیر اگراس عمران کی یه بات کی ہے تو اس کا مستقل مطلب ہے کہ ہم شکست کھاگئے ٹریٹ پراب مسلم بلاک کا مستقل قبضہ ہو گیا۔ وری سیر "...... چیف سیکرٹری نے بربراتے ہوئے کہا۔ چند کموں بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو چیف سیکرٹری نے بخییٹ کررسیوراٹھالیا۔

یں "...... جیف سیکرٹری نے تیز لیج میں کہا۔

"سفیرروف صاحب سے بات کریں بتناب "...... دومری طرف سے ان کے سیکرٹری کی مؤد بانہ آواز سنائی دی۔

- ہملو " ..... چف سکرٹری نے تیز لیج س کہا۔

" کی سر روف بول رہا ہوں سر"..... ووسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

" مجج اطلاع ملی ہے کہ جب آپ کی تحویل میں دیا گیا تھا وہ

پا کیشیائی ایجنٹ تھا اصل سر گشاکا نہیں تھا۔ کیا واقعی الیما ہے"۔ چیف سیکرٹری نے کہا۔

" یس سر۔ سفارت خانے دالوں نے انتہائی حماقت کی ہے۔ سی نے اپناکان کموالیا۔ اپنی ایک آنکھ ضائع کرالی تاکہ ایکریمیا کے مفاد کو نقصان نہ "ننچ ۔ لیکن دہ سرگشاکا کی بجائے پاکیشیائی ایجنٹ تھا"...... دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف سیکرٹری کا دل چاہا کہ دہ رسیور چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سرپیٹنا شروع کر دے۔ " ادہ۔ ادہ۔ کیے۔ آپ کو کیے یہ سب کچے معلوم ہوا"۔ چیف

ے بتا دی۔

" ویری سید یہ تو بہت برا ہوا۔ بہت ی برا ہوا۔ ویری بید۔ رئیلی ویری بید "..... چیف سیکرٹری نے مشینی انداز میں بولتے

رین ورن جیر ...... بیت مسلم اور کا ورن جیر استور رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی

انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپناسر بگرالیا۔ " سب کچھ ختم ہو گیا۔ سب کچھ مسلم بلاک کے پاس حلا گیا۔

" سب چے سم ہو لیا۔ سب چے سم بدات پر برائے ہوئے کہا۔ پر نجانے دہ وری بیڈ "......پویٹ سکرٹری نے برابرائے ہوئے کہا۔ پر نجانے دہ کتنی ویر تک اس کیفیت میں بیٹے رہے تھے کہ اچانک فیلیفون کی گھنٹی نجاٹھی اور چیف سکرٹری نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھالیا۔
" میں " ...... انہوں نے انتہائی چشردہ سے لیج میں کہا۔

"صدر ایکریمیا صاحب سے بات کیجے جتاب"..... دوسری طرف سے ان کے سیکرٹری نے کہا تو چف سیکرٹری بے اختیار جونک

"اده اتحا" ...... چیف سیکرٹری نے کہا۔

" ہملو" ...... پعند لحق بعد ایکریمیا کے صدر کی آواز سنائی وی۔

"يس سر" ...... چىف سيكرٹرى كالجدب مؤدبانه تھا۔

"آب کو معلوم ہے کہ کامرون میلی ویژن سے وہاں کے چیف سیرٹری اور یو تو قبلے کے سردار سرگشاکا تقریر کر رہے ہیں اور انہوں

نے لینے قبیلے کا آئندہ انتخابات میں صدر کامرون کے قبیلے سے اتحاد کا اعلان کر دیا ہے۔آپ نے تو مجھے رپورٹ دی تھی کہ ایسا نہیں ہو گا لین الیما ہو رہا ہے۔ کیاآپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا نیتجہ نکلے گا

ایکریمیا کا عالمی سطح پر کیا حشر ہو گا "..... صدر ایکریمیا کے لیج میں بے پناہ تکیٰ تھی۔

" يس سر مجم معلوم بسر سي في حق الوسع كوسش كى كد الیما نه ہو ۔ لین الیما ہو گیا ہے " ...... چیف سیرٹری نے الیب

طویل سانس لینے ہوئے کہا۔ " اس كا مطلب ب كه آب ناكام رب بين - ايكريميا في اپ

مستقبل کے لئے آپ پراعماد کیالین آپ نے ایکریمیا کے مستقبل کو ہمیشہ کے لئے تاریک کر دیا جب ٹریٹی پر مسلم بلاک کا مستقل قبضہ ہوجائے گاتو پھرا مکر يميا كا كيا ہو گا۔آپ كو معلوم ہے كہ كيا ہو

گا"..... صدر صاحب نے اپنے منصب کی پرداہ کئے بغیر چی بھی جرک بولیتے ہوئے کہا۔

" يس مر محج معلوم ب مرايكريمياكا مستقبل خم بو كيا ب سر کھے معلوم ہے سر میں واقعی ناکام ہو گیا ہوں سر میں واقعی

ناکام ہو گیا ہوں سر "...... چیف سیکرٹری نے کہااور رسیور کریڈل پر یج کر انہوں نے منز کی وراز کھوئی اور اس میں موجو دریو الور نکالا اور براس كى نال اين كنين = الكالى-

میں ناکام ہو گیا ہوں۔ ایکریمیا کا مستقبل تاریک ہو گیاہ۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تاریک ہو گیا ہے "...... چیف سیکرٹری نے خوو کلامی کے انداز میں کہااور اس کے سابقری انہوں نے ٹریگر وبا دیا۔

عمران فرمدی سرزمس ور المراجع منطبراتم المراح ما توں کو ملاک کرنے کی انتہائی خوفناک اور بعیانگ بهودی سازش . كرين دييق - ايك أيسى ليمار فرى جعيه سرلحاط سعنا قابل تيخر بنا دياكياتها - ایک ایسی لیدارش جسے تباہ کرنے میں علی عمران اور نرنل فردی دونوں بری طرح ناکام رہے۔ گرین در میقه .... جس کی خاطر علی عمران اور کرنل فریدی دونوں خود لیقینی موت کے پنچے میں تھینس گئے۔ ◄ وه لمحر جب كرنل فريدي ادرعلي عمران ددنون بي ايك دوسرے كي راہ میں رکا وط بن گئتے ۔ کیوں ادر کیسے - دو لمحه - جب كزل فرمدي سف عمران كو ا درعمران نه كرنل فرمدي كو 

